

المناسبة الم

(جلد دوم ترجن مُ أردو)

مؤلِّف مِ

مولوی سید ماشمی صاحب فررا اوی رکن شعبهٔ تالیف وترجه جامعهٔ عثانیه

المستام مستاف م معالي





## "ارتج فرشة جلدوه

| . 1             |                 |           |     |
|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| فيح             | . diê           | سطر       | مفح |
| تار             | سنار            | 14        | Ir  |
| سنار            | سونار           | 8         | سما |
| تغلقى           | ينفلق           | 15        | 14  |
| بہڑم<br>کازیاہے | ارا بیم<br>نامے | 14        | ۲٠  |
| كازام           | 26              | 9         | 11  |
| و ماعی          | وفاعي           | <b>j.</b> | 70  |

بالنی مخطئت خان که کلتخت الیا معرکے بانشی <u>نده</u> خالد شخت شخت نلعے DY 16 U 4 44 66 11

ا ایر تعرکے 11 4 10

"ايخ فرس سامها

حكردوم

جب ایک جوکی پر بهنجیس تومیور سے گھوٹروں پر سوار برد کرتحریر کو دوسری ڈاک جوگی ک

ہونچائیں جنانچہ ایک شبآنہ روزمیں کایں کوس ماستہ طے ہوتاً تھاا دراً گرے سے

احدة باوركرات تك بالخ روزين خربيونغ عاتى تنى جب مبى كركوني شفس با وشاه كے

حضورسے ہیں اور جاتا یا کہیں سے بازگا ءِ شاہی میں حاضر ہوتاا ورائسے جلد نفرکی نزلیں

مے کرنا ہوئیں تو فواک چوکی سے محدوروں پر سوار ہو کرداستہ طے کرتا تھا۔ چار ہرار میدورے جو

بلے تیزرو تھے شاہی ملازم تھے اکٹرالیا ہوا ہے کمیہ رے نے وس روزی سات سوال

زمین بیاده ب<u>اط</u>ے کی ہے۔ اِدشاہ کے اُشا<u>ے ک</u>ے اُشا<u>ے برجے نبار اِنقیوں سے زیا</u>دہ اورائج نبار

سے کم بی زہیں رہے اور یہ بات پورے طور ریز انب سے کرسی بادشا و دہل سکے

أشاني براس قدر إلتي بين جو مع عرش أشياني سے باقى تروكات كى درست سنالى، ۱۱) روبیه . دس کرورغلا کی۔

۲۷) عل فامید ایک کرداس کو ہا دشا ہ نے خود اپنے ہاتھوں سے مبدا کیا تھا۔

٣١) سونا غيرسكوك وسرسن نيته. (م) عاندی فیرسکوک سنوس نجته.

(۵) يل ساه - ساغين نخته-

(١) تنگه - پانخ ارب-

(ع) محورے۔ اره نزار۔ (٨) إلتى - يي بزار-

(٩) برن- بأيج نزار (۱۰) عقیے ۔ ایک ہزار

پوفین ک<u>ھتے ہیں کو تڑ</u>گ شیانی کے پیتوں کی تعاربھی کے ہزار کے ہیں ہوئی ۔ ہا دشا ہ نے او لوسش كى كەمەج نوريورى نېزايروجائىرلىكىن تىن بەرداا درجب كۇس كى نىدا دۇسەسەز يادە ر موجاتی قی اوان می دبانسیتی و رنبراتک نیمونیتے تھے عرس شیانی مے شرکات کی فیرست ایک درت ب عى بوئى ملى جويدان مندرج كوتمينى ناظرينا بس كوتن كيس خاقان اكبرى دفات كاماري لاكتسافيل ب-

طِل الدين مخرست الأكبرة. زونياً تشت موع خلداي يور فوال ديد حيال شدكاي كيست به ندا آمرك كي طلب لي الني ابراہیم ما دل شاہ نے یہ فیرت شاہی میں گزران کرصلے کی درخواست کی عرش شیانی نے عا دل شاه کی درخواست منظور کرلی اورائس کی مٹی مگیم سلطان کو شا نبرا دیّہ دانیا آپ کیلیے طلب نهایا عرش امثیانی نے میرجال الدین انجوکو جوایک مغتبرا میرتفاد طن اورجیکی لانے سے کیے بیے بی اور اسیروبرہان پورا در احتر مرا وربارشا نرادهٔ دانیال کوعنایت فرمایا اورعبدالرميم خان غانال كوشا نراده كا آناليق مقرركيا اور خود كامياب وبامرا دوالخلانت والیس آئے۔ اوائل سنانا میں آگرہ برونکر باوشا م نے تمام مالک محروسہ بین فتح نامے روانه كيم سلناك مين شيخ الواففال بموحب فسران بادشاله كي حفور مين روانه مهوا نرور کے نواح میں ا<u>ور ج</u>ے کے راجیو توں کا ایک گروہ مال کی طبع میں الفضل پر حلی ورہوا اوراس كوتل كروالا اوراش مے مال واساب برفالف بوگي ماه صفرستاك الله ميس ميرجال الدين انجوجو بيا بورروا ندكيا كِيا تفاعروس اومشكش اورارابهم عادل شاه مے المی کوہمراہ لیکردالیس آیا اور دریا کے گوداوری کے کنارے موتلی میں سے یاس حبْش شادی سفقد کرے میرجال الدین نے عوس کوشا نرادہ وانیال کے سروکیا ا درخو د آگرہ والیس آیا ا ور قرمشکیش جواس سے پیکے دکن ہے کہی نہ آئی تھی با دشاہ کے طلفط میں گزرانی اس سند کیے اوائل زی الجمیں نشانبرا دہ وانیال تشرت شارب خواری کی وجسے برہان پورس باریر کردنیا سے رخصت ہوا عرش ہنیاتی دونوں فرزندوں کی

شعرکتا تھا اور علم تاریخ سے بہت اچھ وا تفیدت رکھتا تھا اور بہندوستان کے قصوں سے خوب آگا ہ تھا۔المیر تمزہ کا قصہ جس میں بین سوساتھ داستانیں ہیں اور جن کو درباراکبری انشا بر داروں نے نظم ونشر ہر عبارت میں تالیف کر سے اُس کو با تصویر مرتب کیا ہے۔ انسان در دروں نے نظم ونشر ہر عبارت میں تالیف کر سے اُس کو با تصویر مرتب کیا ہے۔

اس عالی جاہ فرانرواکی ایکا دیے۔ عرش آشیانی نے شارع عام میں بائخ بائخ کوس کے فاصلے سے دوکھوڑے اس اور چندمیورے مقرر کیے تھے اور ان کو عام اصطلاح میں ا

ڈاک چوکی کہتے مخصے اس انتظام کا مقصد بیٹھا کہ شاہی فران اور امیرول کے معروضے

حكيواوم

فرمائی عرش آشیانی نے عیدالرحم کی مٹی جانا *ن بٹیر کا شا ہزاد ؛* دانیال کے س

نجائح کردیا اورخان خانا ب اورشآلبزاد ه دونوں کو ترکن کی ممیرر وانه کیا عرش شائی شاہزادہ کی روائی کے بعد وسط سشنلہ میں خودہی دس کا مفرکیا۔ بادشاہ نے

مالك محردسه كانتظام شانزاده سلطان مخرسليرك سيردكيا اور فود وكن روانه بون خان خاناں اور شا نبرادهٔ 'دانیال دئن بیوینے۔ اور اُل کومعلوم ہوا کہ ہیر لیسرراجه مل خاں فاروقی اینے باب شیے خلات با دشا برکا مطبع نہیں ہے ایال

ینے اور مؤلی نین کے قریب دریائے گو دا وری کے

كنار سے تيام كر كے بها در فال كو م واركر نے ميں كوشان مو ئے واس زمانے ميں

عرْض آشیا ٹی کھی مندونہویج گئے بادشاہ نسے خان خاناں اورشا نیزا ڈہ دا نیال کویہ ہر کہ بہا درخاں کی نبیبر نیو د بادشاہ کر دیگا قلط احد گر کو نتم کرنے کیے کیے روانہ کیا۔

عبدالرحيم فال مبين نبرار سوارول كى تبعيت مسے احمد گرروا نه ژوا ابنگ خان مثنى اور دومراے بانت ادامیر بالراسے ہوئے تلعے سے اجاگ گئے اور شاہی فوج نے

تلے کاما صرہ کرلیا۔ عرض آنیا تی نے پہلے تومیا درخاں کونصیحت کی کہ ا دہشاہ کی اللاعت تبول گرہے میں جب دیمیا کڑھیےت کارگزنہیں ہوتی تو با دشاہ خود مند ہے

بر ان دِر آیا ادر شامی امیر خلعهٔ اسر سے نتح کرنے میں مرکزم ہوئے. محاصرہ کی م<del>ت ب</del>ے

طول کھینا اورخلقت خدا سے بچوم کی وجہ سے <u>قلعے میں گندگی س</u>یوا ہوئی اور *لوگر* بیاری تی وجہ سے ضائع ہونے گئے۔ بہا درخاں فاروقی با وجود غلہ موجو د ہونے اور تلعے کے مشکم ہونے اور نوج کی کثرت کے خو ٹ زد دہوا ۔چو کر ہموڑے می دنوں سے

جیباکھیل سے بعد کو بیان کیا جائیگاخوا حہ ابواس ترمذی شاہرادہُ دانیال سے ميرديوان كى كوشش سے اوائل سائندائيم ميں احد نگر كا قلعہ نتم ہواتو ہوا درخال اور نریا دُورِرشیان جوابیا درخاب نے جان کی امان عابی اور اسپر کابے نظیر قلعه اسی

نہ میں با دشاہی امیروں کے سیروکیا قلعے سے تمام خزانے اور دنینے اور شقیت مال وجواہرات ا ورساز د سامان خبکا شار کرنا عال ہے با دُشاہ مساحب اقبال شمے قبضے میں <sub>آ</sub>یا۔عبا*لرحیم* خان خاناب اور شانبرارۂ دانیال بھی شاہی تھم سے موانق برہان پور ہے ادر ان لیگوں <sup>ا</sup>نے بمی احدُمُر کا مال غنیت باوشاہ کے ملافظہ میں ہیشے *سکیا۔* 

حبتقدر مكن بهوسكا اينا پرأگنده لشكر تعير حبع كيا-رات حتم بهوني اور صبح كوبيل فال ت دس یا بارہ ہرارسواروں کی جعیت سے فان خاناں لیرحلہ کیا خان خاناں نے می خدا پر محروسہ کرے نین یا جار نبرارسواروں کے ممراہ حربیت سے مقابلہ کیا۔ ایم شدیدا در نوز بزاط ای سے بعدیل خاں نے چند گاری زخم کھا ہے ادراینے كُلُورْكِ مِن نِيجِ كُرامِيلِ فان سمع قديم نوكرون نے اپنے جمروم أقاكو أفعا يا ا درائسے گھوڑے پر بٹھا کر دونوں طرن سے اُس سے یا ز دیکر لیکے اور اُسے میدان فیگ سے باہر لے آئے میزراعبدالرحم جومعرکہ کوجبیت لینے میں نهره آفات بھا اہر علی فتح سے بیمذ خوش ہوا اور تعلورے دنوں سمیے بعد شاہ پور والیس آیا۔عرش انتیانی نے عبداللہ خاں اور بک سے مرنے کی خبر نی اور لاہور سے آگرہ تشریف لانے اوراس نتح کی فیرسکر ہیدخوش ہوئے با دشا ہ نیسے فان فا'ما ں کے لیئے گھوڑا اور فلعت فاخرہ بیجا بخوٹر سے دنوں کے بعد صادت مجد فال کیے نفیاتی سے شاہرادۂ مرا دا ورعبدالرضیم خان خاناب کیے درمیان کچھ رُخشِ پیلیموکی عرتس آنتیانی نے سید بوسف خاں بشہدلی اور شیخ ابواضل کو شا نبرادہ نے یاس جمیجکر عبدالرحيم فال كوسلنندا يربي اينيه ياس بلالياا وردشمنول كي غماري اور بدگوني كي دج سے مقور کے دنوں عبدالرمیم سے با راض رہے عبدالرمیم خان خاناں کی والیسی مے جند بید بوسف فار مشہدی اور شلیخ الواضل نے سرتا آتی جا الیا اور کھرلہ سے شہور تلقے ملکت برارمی مرسیئے اور ان فتوحات کے بعد با دشاہ کی فدمت میں عافرونے اسی درمیان میں شائم اوہ مرادم ص شدید میں گرفتار ہوا اور ماہ شوال سئننا کمیں مراد نے اس عالم سے کوچ کیا شائرادہ کی لاش پہلے توشا ہ پورس دفن کی کی اسلام جنازه ولمي لاياكيا اورشا براده عي اينه دا داجنت آشاني كي بيلوس ونن كياكيب شا نراده کی وفات کامصرعهٔ تاریخی به بیسے زرگشن اقبال منها کیے ست و محمر بر عرش آشیانی کوجوان بیٹیے کی موت کا بیجد صدمہ موا وروکن کے فتح کرنے میں اوا زیا وہ کوشاں ہوئے۔ نظام شاہی امیروں نیے توت مال کرکھے شیرخواج ماکر ط شكست دى اورشهركا محاصره كرليا سيديوسف خات بهدى اورتشيخ الوقفل نظام أبالل ممے سیامنے نہ کٹیر سکتھے تھے بادشاہ نے عبدالرصم خان خان اں پر تھے توجہ اور مہر مانی

تاريخ نرشته

تبلدد وم میں کوئی اِتی نے رائیل میں ہوا کہ اس نبے خان نیاناں کو بوری شک آگے بڑھا۔ میزراعبدالرحم کوراج علی فاں وغیرہ سے قبل ہوجانے کی خبر نہتی۔ نان مانال

بھی حرایث سے اور نے سکے لیے استحد حیال اہل دکن فلوں کی المرت جو باربرداری سے جانوروں کو تیار کیے ہوئے کھڑے تھے بڑھے ادر اراج کرنے مین شفول ہوئے وكنيوں نے مال نفنيمت عال گركے اپنے كو فائتح مجما اور ال نفيت كى حفاظت

مے بیئے ابنی سرحد کی طرت جلد سے جلدروا نہوئے سیل فال ایک فلل کردہ کے ساتھ انی نترک برمقیم بواج که اسوقت مشعل نرخی اوراندهیرے کی وجہ۔

ے کی کھے نظر زمتی ہیل خار اس ارکی میں بھیل و انتسا میزدا عبدالزم نے چوکد ڈشمن کوسامنے سے ہٹا دیا تھا ہی لیے اُس متعام بھ آیا ہوا کہ ڈشمن سمے

عراب نصب متع فان خانال مي اندهري رات ميل ايك تجرمتم مواجل سامبور كا ے ہیت بڑاگرہ واپنے کوشکست خور دہ مجئے سیدان جنگ سے بیا کا اور شاہ پوریں بروی کو اُس نے دم لیا۔ اس درمیان یں چند شعلیس لی فاں کے ہاتھ آگئیں اور کھیے

روتنی منو دار مبولی میزراعبدالرحیم نیے دریافت حال سے ابدحب ہوئی ہیںا ور قیمن نسے بی ہیں اُن کااُڑج کہل خات سے نشکر کی طرت بیپردیا جائے اوراُن کی تومی خود آمیں پر سری جائیں۔ توب کا گولیک خاں کے لسکویں گرا

رساہیوں میں اس کے مقرر سہل فاں نبے یہ جان کر کہ وشمن *میدان م*ر مام معیں خاموش کرا ذیں اور اپنے قبیام *گاہ کی حکمہ* مبی برل دی اور لوگوں کوادِ مُزُرِّع بمحكوا ينير متفرق اوريراگنده لشكركوا يك خكرجيع كيا يميزرا عبدار ميم كوهي تقين موكياكم رمیں موجود ہے فان فاناں نے بھی نقارہ اور کرناکی آواز

پاہیوں کو حمجے کرنے کا ارادہ کیا۔ باجوں کی آواز سنکر شاہی سیا ہی جو ادِ حرا کُن مریزائندہ ہو گئے تھے گروہ کے گروہ خان خاناں کے یاس بی ہونے لگے حس رَّنتُ کُوْنُ سرداریا نوج خان غاناب سے یاس آنی تی توفوجی کرنا بھو کے ک التهدا متندكي أواز للبندكرتي تقعه جناني اسي خردرنت محمه ليسه ايكب راست مي

ئياره مرتبه كزاميون كأكياميل فال نصيمي داتول رات آدميول كواد حراُ دح كمجك

برہان نظام نشاہ کے بوتے بہا در نظام شاہ سے زیرحکومت رہیے اس شرطیر ہ عمل ہوگئی اور میزراعب الرحیم اور شا نزاوہ برار روانہ ہوئے اور بالاَیور کے پاس کیے۔ مال پر کئی اور میزراعب الرحیم اور شا نزاوہ برار روانہ ہوئے اور بالاَیور کے پاس کیے۔ بنایا ا در اُسے شاہ بور کے نام سے موسوم کیا اسی شہرمی قیام ندیر ہوئے اسی زبانے م*یں شاہرادۂ مِراد نیجشن ش*اوی منتقد کر سلے بہا درخائ فاروقی کی مبی سے نکاح کیا اوربرا رسے پر گنے اپنے امیروں میں تقسیم کردیے۔اس زمانے میں شہبا زُکنبوہ جنامی شاہی امیر تفاشا نراده سے دینیده جوکر الوه چلاکیا جاندبی بی نیے بہا در نظام شاء کو احذ گرکا با دشاه بنایا . ایمنگ خاصشی بیمردوباره صاحب اختیار ملکی و مالی بردا . اس بسردار نے جاند بی بی ک*ی مرضی سے خلاف* عاِ دلَ شاہیوں اور تطب شا<sub>ئ</sub>یوں سے مدد کے *کم* : بچاس نرارسوادوں کی حبعیت اکھ ٹاکی اور غل امیروں سے لڑنے سے لیے مرار ر بوا. میرزاعبدالرحیم نبے شانبرادہ ا درصا دق مخدخا*ت کو شاہ پور میں چھوڑا* ا ورخو د شاہج بڑا اور داجعکی خاں فار وقی حاکم بر ہان پور سے ساتھ کیسی بزار سوار د س کی فیٹے ہمراہ نے گر دکنیوں سے البے نے کیے دریائے گنگا کے کناریے سویں تیت سے قریب آیا۔ غان خاناں نے چندروزسون بیت میں قیام کیا۔اور دکنیوں کی دخت اوراُن گاطرقیہ اجِي طرح معلوم كرليا عبدالرحم نب دريات كُلكاكوس كاياني اس وقت زانو تك بتما عبورکیا اورمته طوی جا دی الثانی مصنام کوئیل خان نشکر عادل شاہی کا اف ایک بڑی نوج ہمراہ ہے کرمقا بلے میں آیا سہل خاں نیے زظام شاہی امیروں کومینیے اور قبطب شاہمیوں کومیسرہ برمنفرر کیا اور خود بڑے غرور اور کیریے ساتھ میدان مين أكر دمقابل كاطلبكارم وأبيلي ميرزاعبدالهم نے خود ميل فاس كامقا بلكيا سكن بعدكودا جبعلى خال فاردقي ادرراجه رآم جيندرا ورد وسرم راجبوب اميروك مہیل فاں سے مفابلے کے بیے مفرکیا۔ ان امیروں نے ہیل فال سے مقدر کیا گار يراگنده كرديا اورخو دبيل خال برحله آور برويخ بيل خان نيم بيليخ توتويول ادر نبدو توں اورتفنگ اور بان سے بہت سے راجیوت اور اہل خابریں کو بالک کیا اور اس مے بعد عرابوں سے نیچے سے کا اور وکنیوں کو اینے ساتے لیکر مردانہ وارمیدان جنگ میں ا راجعلی خاں اور راجد راجیندر وغیرہ تین نہرار سواروں کے ساتھ اط انی میں کام آئے اورشام کے قربیب جب کہ دوگھڑی دن سے زیادہ ندر کمپاتھا ہل خال کے امقابلے

تاريخ فترشته

تلد؛ وم 741 جِيوْرُكُرخوديم احدِنظام اور سركاري توب خاند كيه عادل شابي سرعدى طرب بحاكا شا ہرادہ مراداورمیزا عبدالرحم دکن بیو سینے اورجبیاک شالان دکن سینے حالات میں رقوم ہے رسیم الثانی سین احمیل احذائر بیونی قلعه کا محاصره کیا اور نقب کمیدونے اور مرکوب تیار کرنے میں شفول ہوئے۔ جاندنی بی نے مردانہ داراک کی مانعت کی اور عادل شاہ اور نطب شاہ سے مدو طلب کی تین مہینے سے بعد نقب تبارم کریے سے نیچے ہونے گئی تلفے کے لوگ نقب سمے تیار ہونے سے وا نعف ہو گئے اور قلعے سمے اندران لوگوں نے دونقب بیشگا ت دیگرائس کی بارودنکال ہی اور دوسری نقب مے وُصوٰٹرنے میں شنول ہوئے بننا ہزادہ اور مخدصا دق فاں بلاا طلاع فان فال کے سلح او کمل موکراس خیال سے کرنتم ان لوگوں سے نام موغرہ ما ہ رجب کوجھ کے دن قلعے سے پاس بیوینے اور اُنھوں نے نقبول میں اُگ نگا دی تمین نقبوں میں باردور جود تھی یزقب اربی اور کیاس گریے قریب دیوار موامی اڑگئی ا دربہت بڑا راستہ بیام بگیا. یہ لوگ تبید وزنقبوں نمنے فالی ہوجانے سے نا دا تعن تھے اور امی انتظار میں تھے کہ بقیہ دونقب بھی آگ پڑلیں تو قلعے سے اندر دائل ہوں چاند بی ہی کوموتع مل گیا اور برقع اوره كررخنك بأس ألى اوراس نے توبی اور بہت مى بندوی اس رخندیں نگادیں۔ ہرجیڈنل ساہیوں نے کوشش کی کئین فلنے کے اندر نہ داخل ہو سکے اور رات کو بے اِن مِرام اپنے قیام گاہ بروائیں آئے۔ بیاند بی بی تام دابت دفنہ سے باس کھری ہی ادر قلعے کے چھوٹے اور بڑے اورعورت اور مردسب کو رفند سے بند کرنے براس نے مقرركيا اورجبع نهوني كب بتيرمظي ا ورمروه أ دميون كمية سم كو ديوا دمين بوكرز تذنبذكردما اورتقىرىياً تىن گزديوار ملند كردى كئى. اىرى دوران مى يەخبرىشېورامونى كەسېل خاڭ خواجدمرا عا دل شاہی تشکر کا افسے زخام شاہی اور تطب شاہی سیاجیوں اور سوار و س کوساتے لیکر تقریباً متنر زار فوج سے ہماً ہ الحذگر آر ہے۔ اور باونتا ہی تشکر میں غلہ کی گرانی کی وج سے اربرداری اورسواری کے جانور کر دراور اب طاقت ہوگئے تھے اورا وحرفاندلی لی كا حره ك تخيول اوركليفول سے تنگ آجكي تني ميزداعبدالرحم نے صلح وحسب حال مجعكر الاائى موتوت كى ياندى بى نے بى صلى قبول كى اوراقراركيكربران نظام شاه يے

وعده کے موافق برار برشا برادہ مرا د کا قبضہ رہے اور احمد مگرم اُس محمصا فات کے

أسى مسندي عاكم قندها ديرزاسليم بن سلطان حين ميزابن بيرام ميرزابن شاه المغيل صفوى البيني بهمانى كى مخالفت اورا وزيب كے علبہ سے تُنگ اُرْتَاى لاَرْتَ مين عافرتروا ميزدان تقلعة فلعة قنعطار بادشا وكيرميروكيا اورخود نيخراري اميرول مي وأقل بروكيا اورملتان كاحاكم مقرركيا كيا-ابي سال ميزرا عبدالرميم غان خانا ب مندويبري برمان نظام شاہ بحری نے اس سے پنیتہ خود یا دشاہ کی خدمت کیں حاضر ہوکر اس ہات کا اقرار کیا کہ فلعد برا رعرش آشیانی سے میروکردو نگاچنانچ بریان نطام شا ہے<u>نے</u> اس وقست بى عناست فال شيراري كوفان فالاستفي إس معيكر اطاعت كاأوادكيا كين بربات نظام شاه وفع يارموركستان ايمي راسي كاب عدم جوا برباك نظام كا مِثْيا ابرامِيمِ نظام شاه باب كا فاتم مقام موكرابرا بيم عا دل شاه كى جُنگ بيس اراگيس<sup>ا</sup>۔ میان تبحیرها ب جامی نے جونظام شاہرین کا پیشیوا تھا احدیام ایک ایکے کوخاندان نظام شاہ مع منسوب كرسية أم كواپنا با دشاكه تسليم كربيانكين اميروب نييا احدك اطاعت بيه ألحار كرك الوافى كا بالاركم ميا يجوفان اميان الحذكر سع مقاطع مين ند مبرسكا اوراء د مكرمين تلد بندم وكيا منجوفا في في ايك قاصد شا براوه مرادى فدمست من احدابا درواندكيا ادرشا براده كويبغام دياكه نظام شاي كوست كاشيرازه بمدركيات اكرشا براده جلدي عبد احذگر بیونخ جائے تومیں قلعہ شا ہزاد ہُ مراد کے میرد کرد ونگا۔ایی دوران میں شا نزاد کے اِس خودى وكن كى مهم سركه نب كا فران آجيكا تقابني غان كايبغام سنته بي شا بزاده مراداً فمرار واروں کے ساتھ احر کر روا نہ مجاکیا۔ میرز اعبدالرحیماس زیانے میں مندوس تیام نیریجا چۈكەخان خانار بجى موقع كانتىظىرتھاكىي نے يەخرىلىنىتە بى شاہرخ مىزداكىلىنكرادر شبها ذخال كنبوا ور داجه كلناته داج مان شكيه داجه در كا ورراجه رام چندر وغيروام يزرك ہمراہ دکن کا بنے کیا۔ فان خاناں نے راجہ علی فاں والی خاندلیں کونجی حسن تدبیہے مع مایخ ما بیچه مبرار سوار در کیمه اینه ساته لیا اور قلعهٔ گاکنه سے نواح میں جی<sup>ما</sup>کت دُن ک سر*جات شا بز*ا دہ مرا دسے جا ملانتمام شاہی ارائین ل*کر جلدسے جلدا حیز گردوانہ* وے اس ورمیاں میں مجھود فار نے مخالف امیروں کی سرکوبی کرسے اپنے کوسنبھال لیا تھا اوراب شا بزاده كوبلانے سے ولى يس شرمنده بروائنجيوفاں نے قلعه اور أ ذوقه كو جاندبی بی دخرسین نظام شاه مجری سے سیروکیا ادرائیے معمد امیر جاند بی ای کیا اس

127

جلودوم

اسی دن کے بیے ہمیشدا پنے پاس رکھتا تھا خودشی کرلی خان بنظم نے اس کا رفار کے

یا د شاہ کے باس بھیجد یا اورخودِ احرابا دہردنیا۔اس سنہ میں اجبان سنگے ولدراج میکوان دائی

تنلوانغان نے بیٹوں اور بھائیوں سے مغرکہ الائی کی اور قمنوں برفتح قال کی اور

الرسيدسى ملك يرجو والبيت بالكاله كى أتهائى حديرواقع بسي قبضه كرك ايك موبس

إنتى الفانون من عال كي اوران إنتيون كوا وشاه كي فدت مي روانه كرويا

عِشْ آشاً فی نے وس برس سے خان عظم کونیس دیجیا تھا۔ایس یسے اُسے اینے اِس

بلاياتان أظم عرصه سعة حرمين شرفعين كى زيار اله كانوام شمنه عنا با وشاء كا فران بالتيمي

ابنے الی وعیال کوہمراہ کیکشتی میں بیٹیا اور سفر حجا زکیے لیے روانہوا عرش آنیال يه نبر مُنكر شا نبرا دُهُ مرا دكو مألوه سے گيرات کی حکومت پير مقرري إ ورصا رق مخسب رهال و

تْنَا بْرَاده كَى وْكَالْت بِرْنَا مْرْدِكِيا وْرْتْنَا مِرْجْ مِيرْدَاكُوحَاكُم الوّه بْمَاكْرْتْسِيبا رْفَاكِ كَنْبِهِ كُوجِو

تَیْنِ سَال سے تیدمیں تھا آزاد کرکے اُس کا کیل مقراکیا۔ اس زمانے سے کھے پیٹیة

جلا لهبربيرروشا أي كورستان فيبريه مهاك كرعبد التُدخان اوزبك كي ياس

حِلاَكِيا تَمَا لَكِينَ الس وقبت بِهِرْخِيراً يا ادر مندوسًا ن اور كالل كاراسته اس ني بندكرديا ميزراح بفرقز ديني جوسال كذشته أصف فاس كيه خطاب سيء سرفرار مواقتا عاليك

ريررواند كياكيات صعف فال في والدكوشكست دى اور طلاله كي الى وعيال

ا در اُس کیے بھائی می واحد علی اور اُس کے اور عزیزوں کو گزنتار کرکے قرب جارسو

ا وميول كي بادشاه كي بارگاه مي جي اديا-ايي دوران مي شاي قاصد جو وكن روانه

ہو کے تھے بادشاہ کی خدمت میں عاضر میدے اور انفوں نے سف بان دکن کی

عدم اطاعت کی خربادشاہ کوسائی عرش آنیانی نے دکن فتح کرنے کامسم ارادہ کرلیا

اور شا نبرارهٔ دانیال کوموم سکندای میں دکن کی تنجر کے بیسے روانہ کیا شانرا داہ لاہورے سلطان پور بیونچائیکن با دشاہ کی رائے دفعتہ بدل کئی ادر عرش آنیانی نے شا نرادہ کو

راست سے وانس بلالیا اور میزراعبدالریم کوشا نرا دہ کے لشکر کے ساتھ وکن رواندکیا۔

وفعوكرني كابها أركيا اوركشكرس عدام وكراكيب كوشهيس آيا اورايك استره سيصب كو

تاريخ فرششة

غروراه رنگرست اس نیاح برحکومت کررمانخالشاکشی کی فان علم نیکس تدبرسے كام ليا ا در منظفر شا و تحراتي وأبيت ساجه ليكراحيرة با دروان والنظفرشاه كنه راست مين

جلدودم لیکروزگیوں اور کشتیوں اور تو پخا نہے ساخہ خان مظم کی طرف بڑھا۔ میزرا جاتی نے سات کوس را ه طیے کی اورسودو و گیاں اور دوسوکشتیاں تیراندازوں اور تو بھیات بھری ہوئی آگیے روانہ کیں۔میزراعبالزیم سے پاس اگرچہ صرف بیس اورنگیال تیں لکین اُس نے قیمن کا مقابل کیا اورایک اُشبا نہ روزارا اُن جاری رہی اور فان فالمالے حربیت کی سات دونگیاں گرفتار کیں اور ووسوسا ہیوں کونٹل کیا ہاتی نمشتیاں بينيل مرام ميزرا جاني والي سنده كه پاس والبي تئيں ميزرا جاني ماه بحرم سنار میں دریا کے کسندھ سے کنارے بہونیا اورزمین رحب سے کنارے یانی اور کمیے وکھیے أترا ميزراعبدالرحيم عيرزا جانى كي برابرة كرصف أرام واا ورأس كامحا صره كرايساً-رو مہینے کال طرندل سے جنگ جاری رہی اور فرتقین کے بہت سے آدی میالینگا میں کام ہے ۔اسی زانے میں سندھ کے لوگوں نے خان فانا کے شکرس علوگی آمد و شد لبند کردی اور ایک رونی کی قیمت حان سیم بسی زیا ده گران میوکنی خان خان اس دجہ سے ایک گروہ کو تلعے کے محاصرہ میں شغول رکھا اور خود مخصلہ کی عانب رواند مَرُدُّياً مَيْرِرا عِانَى والِي سندھ نے الٰ سہوات بِقَلْيل گردہ خیال کرے اُن پر دھاواکیا سمجارورے دن بانغ بزارسواروں کو آئینے ہمراہ لیس اورار الی منروع کردی

خان خانا ب كواس حلد كى اطلاع بولى ا درائس في المين سيدسا لار دولت فال لودى كو الى اميرون كى ايب جاعت كے ساتھ الى سبوان كى دوكورواندكيا۔ دولت فال ر زرا زائنی کوس زمین کھے کرنا ہوا سپوان میونیا اور میزرا جانی نے اس کشرکو فست اور ماندہ دولبت فاں کودی سے پاس دو مرارسواروں سے زیادہ کی جیست زخی لیکن س بی آس نے دلین کا متا برکیا اور میزرا جانی کوشکست دی میزرا جانی نے دیا کے کنارے موضع اُلورٹین تیام کرکے اپنے گردایک قلحد نبایا ۔ایک طرن سے

میرزاعبدالرجم نے ا درائے اسکونے دوسر میست سے بیونکر میزرا عالی کو درمیان مِن گَفِرلها اورغلها درادونه كارات السائس ربندكيا كدميزا جاني كے سابئ كھوڑے اورا دنت وج كرك كهاني لك ميزاجاني ني عاجز موكوسكم كي گفت و فني رشروع كي اورانی بٹی کومیزرا ایرج بیسرمیزراعبدالرقیم کے کاح میں دیا آوراس بات کا افرار کیا لرموسم برسات گزرنے سے بعد میزا جاتی عرش آٹیا نی کے حضور میں حا ضربوکگا

تاريخ فترشته سنهام خلددوم میں ٹری سخت معرکہ ارائی ہوئی اور مخرر فیج خشی مخرصین میرشرف الدین وغیرہ شاہی نامی امیرمیدان جنگ میں کام آئے اور جام کا بڑا میامع اُس کے دریراورجا رمزار راجوت ساميوں سے را اي مل ارے سنے اس را اي مي خان اظر كوفت موني.

اس درمیان میں عبداللہ فاں اور بکے برخشاں کو فتح کرکے کال کرتاک کائے میفاتفا عرش انتیانی نے عبداللہ اور باس سے خیال سے کئی سال لامورا در اس سے نواح میں تیام کیا چونکراس زمانے میں میزاجائی دالی پندھ با وجوداسِ تدرز دبکی

اور تروس سے عرش اشیانی سے طلب کرنے مربھی بادشاہ کی فدست حاضریں ہاتھا با دشاه نے میزداعبدالرحیم فان خاناں کوشا ہ بیگ فاں کابلی۔ فریدوں بیگ

برلاس محرفاب نيازي الورسيدمهإ والدين بخاري دغيرونامي اميروب تحييهم واهسو باتقي اوربہت بڑے تونانے کے ساتھ سندھ کونتم اور بلوجیوں کو تباہ کرنے کے لیے رواز کیا سطوق میں شہاب الدین نے الوہ میں دنایت بائی مرش آشائی نے

چار قامید دمحن سمے سرحیار رحن سمے ای*ں روا نہ سیے۔ بیٹے قیقی شاعر آسیرا دربر*ان اور گیا اورخواجه امین احد نگر میرنزگرامین مشهری بیجا پیرا *ور میزرام بو برباک گرروا نه کیم سیمی کی* ان اميرون محيعقب مين شانبراده مرا دالشور بدبهاري كوحاكم مالوه بناكرشهاب الدين كي

عَكَّرِيمِهِ إور المَيْلِ عَلَى هَا سِ شَا بِزاد هُ كَا آمَالِيقِ مَقْرِيرُ وَكُرِشَا نِزاده مُلْمِي بِراهَ تعين كياليا-شا برادته مرادگوالیارے نواح میں بیوی اور شناکداس نواع کاسب سے براز میندار مسمی برحرن شامی برگنوں بردست اندازی کراہے شا نرادہ نے اس زمیندار کی طرن أن كيا يوكرن بني فوج أليكر سامنية إليكن شكست كها كرفتكل مين جاجيا اورابي درمیان میں مرکبا۔ پھرن کا بیا رام چندرانے باہے کا جائتین ہوا رام جندر نے

شای اطاعت کا قرار کیا اور شا نبراده کی خدمت میں جا ضربوا اور شا نبرادهٔ مراد نیے اس مقام سے کوچ کیا۔ فان اظم میزراعز بزگوکہ نے سناکہ دولت فال ایرامن ال جواس سے پہلے زخمی ہور جزا گرفہ علا گیا تھا وفات یائی فان اظم نے جونا گرفہ نتم رنیکا ارا ده كيا ا درائس طرت روانه موا - خان أنظر نصة للحة جوناً أَرَّهُ كا محا فره كرليا ادر سأتِ

مہینے کے بند قلعہ کو سرکیا اِسی سندس میزالمبدالرحم نے قلعہ سہواں کا جو درائے مند<del>ھ</del>ے تنارسے واقع منا محامرہ کیا میزاجانی والی سندھ آلس نواح کے زمینداروں کوساتھ

ملددوح

جوعبدار میم خان خانا*ل سے بعد گجرات کا حاکم مقرر کیا گی*ا تھا با دشاہ کی قدمری کملیٹے عا مزرد البليوي جادى الثاني مشك في مرحزش آشيان نير ميرشمير كاجس ك تعريف *ىرخام دعام كى زبال ير جارئ تنى ارا دە كيا ـ* باد شاھ بېنگىرتىچونچاسى م*ېگە* ار بشروع موالیے عرش اشانی نے شا برادہ مرا د کومعہ بهرمن جيومراا ورخو وتشميرك والالخلافت رفتح المدشیرازی نے جرکجرات سے وائیں اگراس سفرمیں بادشا ہے ہمراہ رکاب يرمي دنيا سے رحلت كى . با دشاه كوعلام شيازى كى دفات كا براصدمه جوا . شيخ نيني نيے شيرازي كا مرتبيد لعكور تركيب بندنظم كيا عرش آشا في شيرك ميرسے فارخ ہوکر کالں روا زہوئے اوشاہ سعری منزلیں کیے کرنا مواحلا جا کا محاکہ رحنہ می*ں حکیم الوائقتے کیاں کی نے جو* ہا دشاہ کا مصاحب اور جم شین تھا اور ہمشہ بادشاہ کی *ى رېرعرش اشيانى كواپنے خلوس ارا* دىت. اختياركيا اور با بأحسن ابدال مير، وفن كيا گيا با دشا ه زنك رم تاس بيونيا درشها زخان لنبوكوبوسف رئ افغانوں كى مركوبى سے كئے رواندكيا اور فود ملد سے ملدكالى روكا ميرمىدر ركبال البالفتح كيلاني كابيائي جوامي موكرعبدالله فاس اور بكسب سكيمه بإس ما *دراہ البڑکیا ہوا تھا عبدالشد*فاں ا ذربب سے الجی سے ہمراہ کالی میں بادشاہ کی *خدمت* میں حاضر بیوا عرش آثیانی نے کال اورائس سنے اِغات اورعارتوں کی سیمیں دوسینے صرف کیے اور اپنے انعام واحسان سے ال کال کوسرفراز ومنون فرایا۔ إوشا وكومعلوم بواكر راج بحبكوان دامل اور راج نو ورأ في المورمي ابس ونيا-دچ کیا ہے۔ عرش آشانی نے محرّ قاسم خاں بحری کوجوسے نبراری امیر تھا کابل کا حاکم مقردتیا اور توخته بیک کوائس کی موسلے لئے کالی میں جھوڑ کرخود ۲۰ سفرشا فیسر کو لا در دائیس آئے۔ با دشاہ نے گجرات کی حکومت فاں انظم میزرا عزیز کوکہ کوغیایت کی اور أي الوه سے گجات روانه کیا اور شهاب الدین اتد خال کو الوه کا جا کم تقر کیا۔ فان اخطم گجرات بہر نجا اُ دراُس نے گجرات سے ایک زمینداری عام ریشکر جام زمیندار<sup>ا</sup>نعبی رونست فال ولدامین فال کیمے ساتھ جو اپنے بایب کی مُلّد جو ناگر<sup>و</sup> سرکا عاكم تفابيس نرارسوارول كوبهمراه ليكرفان عظم كيرمقا بلرميس مسف أرابوا فرتقين

واظل مرویے اور انفوں نے اسانی سے شہر رقبضہ کرایا۔ اسی سال شاہر خمیز آ دا داسکیا ب میزرانے کالی سے لاہور اکر با دشاہ سے الا قامت کی عرش اثنانی نے عبدالله خاں اور بک با دشا ہ توران سے ایمی کوجواس سے پہلے آنگ رہناس میں با دشاه کی فدمت میں عاضرہوا تھا تکیم الوائق تمیلانی ادر میرصدر جہا رضینی فنوجی کے بمراه شي بها تحفول محد ساته من كي قيمت تقريباً دُيْره لا كه روبيد موتى بير توران كي طرف زمصت كيا سنده ويرسي حلاله روشاني نهي عيرغلبه مال كيااور سید جاند بخاری گجاری کونش کوسے روشنائی نے کنورمان سنگھ کونگششنی طریت مَمِكَا دِياً- بادشا ه نّے عبدالمطلب خاں مختر علی سبگ اور حمزہ میگ تر کان کو جلالہ کی مہم برر واند کیا ۔ ان امیروں نے جلالہ کو عاجز کرکے اس سے اکثر بیروکارول کو فتل کیا۔ائبی سند تیں سکطاب خسرو ولد شاہرا دوسلیم راجر سکوان داس کی بی کے ن سے پیدا ہوا۔ عرش ہشائی اس سب سے پہلے پواتے کے پیدا ہونے سے جوشا براؤه سليم كابرا فرزند تنابيد فوش بوك ادراس مسرت ك اظهارك بهبت بطاحشن عشرت منعقد كيا مخرصا دتى نے اسى زمانے میں با دشارى علم معموات تلئ سبوان سندكا محاصوكيا جاني بيك ماكم تفق نه عاجز سوكراليميون كومع تخفدا در بديه سيه بارگاه شايي مين رواند كيا اوراطاعت اور فرما نبرواري كا اقراركيا بخرصادت م با دشاہی عکم سے موافق محا صرہ سے ہاتھ اٹھا یا اور بھر روا نہ ہوگیا اس سأل اور بیے اللّٰالی مے شروع میل زمین خال کوکہ کال کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور کنور مان شکھ لاہور دائیں یا ا در رہیج الثانی کے آخریب میزراعبدالرحیم خان خاناں اور علائذر ماں میرنتج الله شیزری فرمان مبارک کے موافق گجرات سے لاہورائے اور باوشاہ کی ملاقات سے *مرواز ہوئے* اسی طرح مخیدصا دق خاں بھیکر سے آیا اور خدمت سلطانی میں حاضر ہوا عرش آشانی نے منور ما ن سنگے *دسیر دا جه بھ*گوان داس کو بہارا ور حاجی پورا در مٹینہ کی عکومت عنامت کرسے اس طرت ردا ذیرا اور سید بوسعت خال مشهدی کوشمیری حکومت بر فاکر کرے محد قاسم خاں کالی کو دکھشمیرے زمینداروں سے عاجز ہوگیا تھا اپنے حضور میں ملالیا۔ بادشاه نظیم محرصا دق فال کو پوسف رئی افغانوں کی شبیجہ سے تیم سواد دیجور کی ہم برنامزد فرایا اور اعلی خال کوسواد دیجور سے بلاکر گجرات روانہ کیا اور قلیے خال

تاريخ نرشته W4.

ایک دستانوج سے ساتھ سوا د دمجور کے افغانوں کے مقالم میں رواز کیا درکنوران کھ ولدرا جرببگوان داس کوا فغانان روشانی کی سرکوبی سے میسے جو کفروزند قدمیں ہور اناق میر محیا اس فرند افتحرمال به سیم که ایک مندوسانی نقرس نے اننے کو بیرروشا فی سے نام سے موسوم کررکھا تھا افغانوں میں جاکر آباد ہوا اس نقير نبيج أنغانوں كوانيا مريزكيا ادرائس كيے مرينے كيے بيدائس كا بيٹا حلالہ نام چوره برس کے سن میں با دشاہ کے حفور میں حاضر ہوا۔ عالد تتور سے دنول کے اباد شَابِي بإرگاه مسه بِعالَ كرا فغا نون بين جار إاور ايك مبيت برُهم كرو، كواني ماقه للكراس في كالل اور مبندوستان كى را ه كو بندكر ديا - إ وشأ ه كوسوا د وكور سنم افغانوں کیےصیح حالات معلوم ہج ہے اورسعید خاں کھکر شیخ بینی شاعرلا شری نیاء اورصالح عامل وغيره زبن فال کوکه کی مدد کوسوا در کچور روانه کیے گئے اِن امیروا ع عقب میں باوشا و نے کیم ابوالفتح کیلانی کوئی بہا در امیروں سے ایک گروہ کے ماعد زین فاں کی مدد کیے لیے امرد کیا۔ شاہی امیردں نے با وجود اس کثرت نوج کے افغًا نوں سے شکست کھائی ا در تھ اُجہ عزت کجنٹی راجہ بیرلی ملاشیری وغیرہ امیر مع اعْد ہزارسامیوں سمے میدان جنگ میں کام آپے۔ زین فال کو کا دیکیالفتا کیا اُن بڑی شکلوں سے جان بچا کرمٹر کہ کا رزارہے جاگے اور آبکب رہرامیں کمبے تلعے میں مقطقتی میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے کنور مان سگرد نے تک فیرمیں افغانان روشنانی سیے جنگ کرے بہتوں کونش کیا۔ اِ دشاہ اُنک رہتاس سے لاہور آیا اور کنور ما ن شکھ کو کال کی حکومت اور خیری انفانوں کی سرکول کے لیے مقرركيا اسي سال بادشا و سے تکم ہے ایک متبر مزید و امیررائے سنگھ کی میٹی کانتمازاز لمیرے ساتھ نکاح ہوا۔ شاہرخ میرزا اور راج بھگوان داس کشمیری مہم پر روانہوے تھے ارک امیروں نے ہرت باری ا در بارش ا در نیز غلہ سے تحط سے تنگ آگاٹھ پروں سے صلح کربی اور ٔ رعفال الاور دارا لیفرب کشمیر کو فالصنهٔ با وشامی میں داخل کرشیہے واپس آئے۔ بادشاہ نے اس صلح کوقبول نہ کیا آور مخد قامِم فاں امیر مجرکابل کو دوبار ہ کشمیر فتح کرنے کے بیے روانہ کیا۔ اس مہم کا مال سلالمین کٹریرے بیاک میں مسل مروم ہے حس كالمقراحوال يدب كوالم شمر أبيل كي خا وجنگيوں ميك مبتلا تھےشائ أيشرميل

حكدودم

بنا زنسیں سے انگین اس کا کچھ اثر نہ ہوا ۔ مرتضیٰ نظام نشا ہ مجری سے امیرمیز را بڑئنتی تنظیری ا در بنرادا آبک راحبی فا ں سے ساتھ ہوکرخان اظم میزاغرز کو کہ سے سر راہجے دیگے الله يربين مي من علم ميزرا عز مركوكه نه جو دلايت مبلديد مي مقيم تفالرا في مي منكت نہ وہمی اور دوسرے رائتے سے دکن میں والی ہوکرالحبور سونج کیا۔ فال اعظم نے ننين روز برابرشهر كوغارست اور نباه كيا ميزرا مخالقي بنرا داللك اوررا عبلي خال مزديه سے لوط کرا کمچور میرینے فان عظم نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ یائی اور ندربار کے راشہ سے دکن کی سرحد کے بالزگل آیا۔اس زمانے میں میزداعبدالرقیم کو بادشاہ نے طلب کیا عبدالرمیم كجرات سے اگرہ رواند مروا منطفرت ا محوموق ملاورو مبزاواللك مے پاس جوعام طور پر بداول الملک سے نام سے شہور تھا بہوئیا اور نشکر جیم کرانٹروع كيا مقلفه شاه نط سات بزار سوارون اور دس مزاربيا دون كي جبعيت بهم ميونيا في ا در حتى الوسع ا دِموا دُمعر بائقه يَا وُب ما رسطتكين كيمه كاربراري نه بروني اورجَا جأَجُها كُتَّا بِعا اس سال نتا ہرخ میزرا ماکم بزخشاں عبدالتار خاں ا در یک سمے غلب سے برکشان ہوگر بادشاء کی غدرست بیں حاضر اور شاہی امیروں سے گردہ میں داخل کیا گیا ابی ال عرش آشانی نے شن شادی منعقد کرے شاہزاد کوسلطان سلیم کا دام بھگوان داس کی مٹی سے تکام کردیا سی*نا ۱۹۹۹ میں ا*یام سابقہ کی طرح شن نوروز کی گلب*ی ٹری ش*ان ڈسموت مے ساتھ ترمیب وی کئی اوراسی سال بادشا و کے بھائی محرفظیم میرزانے کالل میں وفات با ل عرش آشانی نے میزاعبدالرجم کو گرات کا حاکم اور میرنتم الله شراری کو آس صوبہ کا صدر مقرر کیا اور دونوں امیروں کو تجرات روانہ کردیا۔ عرش آشیانی نے فودنیاب کاسفرکیا: إدشاه نے راستدمین سادق فرخان کوهبکری حکومت عطاکی اور كنور مان سنگه كبيررا جعبكوان داس كوكابل بحيا-راجه مان سنگه مخرطيم ميرزا كسي بیوں کو جوابھی خرد سال نتے فریدوں خاں اور تکم میزرا کے دوسرے امیروں کے بمراه كابل سے لامور لايا ورانے فرزندكو خواجمس الدين محرفانى سے بمراه كابل ميں عجبوڑا۔عرش آنیانی آنک رہتاس میں جوخود عرش آنیانی کا نباکردہ تھا پہونچے اور شاہرخ میزرارا چھگوان واس شاوتلی فان محرم اور دوسرے امیرول کو تقریباً بایخ بزارسواروں کے ساتھ ولایت کشمیر فتح کرنے پرنا مزدکیا اورزین فال کوکہ کو

برسر سیکار ہوا۔ میزما فاس کی توب کا گولہ منطفر شاہ کے قول برطیا اور سین دادی

مظفرشاه گراتی سے ضائع ہونے اس سے یانوں میلان بنگ سے اکھر سکئے

ا وروہ نا دوٹ سے فرار ہوکر جوند گڑھ سے فریب عام کے دامن میں نیاہ کن ا

میرناعبدالریم نے قلیج خال کو فکر بی طرح کے محاصرے کئے رواند کیا اور خود احرا ا والبس آیا۔ تصبیرفاک نے جومنطفیشا ہ کاسالا اور قلعہ کھر دیج کا حاکم نتیا سامنے، مہینے

تلعد بندر سے شکے بعد وکن کی راء کی اور قلعے برقلیج خال کا قبضہ ہوگیا منطفیر اونے

جام ادرامین خاب حاکم جوزگره کی مدوسے نوج حمع کی ادر ایک ورتفام پر موسا کھرکوس

احداثهاوس دورب مقلم بوا ميزراعبالرحم شهرس إسر تكلا اور منظفر شأه كي طرف برها

منطفرتنا ه میزاک آنے کیے خوت زدوہواا ورایک شکل میں جاکراس نے پناہ لی۔

مظفرتنا وتفور سے دنوں کے بعالی کونی ادر کراس کی موافقت سے شکل سے بابر تکلا اور سرائے میں باوشاہی فوج سے برسرمقابلہ ہوا منطفیشاہ کو اس اڑا گئیں

بی شکست ہوئی اوراس نے رائے سنگھ را جہ خلوارہ سے دامن میں بیٹ ہ آلی۔

میزراعبدالرم ایج مهینے کے بعد فرمان شاہی کے مطابق بادشاہ کے حضور میں حافرہوا پونکر میزاعبدار حیم نے مظفر شاہ کوشکست دیر شہرت عال کرلی تھی با دشاہ نے

عيدالحم كوفان فأمال كي خطاب سے برفراز كركے بيراسے كرات وايس كرويا. اسی سال برمان نظام شاہ بحری اپنے بھائی قرینی نظام شاہ سے پاک کے

بادشاه کی بارگاه میں حاضر ہوا ورشاہی ملازم ہوگیا اور شاہ فتح اللّٰہ شیرازی نے بھی جو اینے وقت کا بہت بڑا فال تھا دکن سے مندوستان بہونگر با وشاہ کی ملازمت انتیار کی متلفقتهمين ميدمترفنى منرداري اورخدا وندفا حبثبي صلابت فال ترك سيضكت كما

بارگاہ اکبری میں نیاہ کیکرآئے۔ با دشاہ نے جو ہویشہ دکن کو زیر کرنے کی فکر میں رہناتھا ان ایرون کوخان مظم میرزا عزیز کوکسے پاس مالوہ سیکا خان مظم کو دکن فتح کرتے کا حكم دیاعرش آشیانی نے افتح اللہ شیزری کوعف دالدول سے خطاب اسے سرفرار فراکرائے مہات وکن سرانجام دینے کے لئے خان اظم کے پاس مالوہ بھیدیا۔ فال اُظمر مرزاعزیر

سرميدالوه برآيانه فان اعظرنے جب ديجهاكد راج على خار فاروقي حاكم خاريس الرون طرت بال ہے تواس نے شاہ فتح اللہ خیراری کو راج علی فار کو لھیت کرنے کے لئے حلددو

ر کفتے تھے بیر سیاہی سفری مشقب کو ندبر داشت کرسکے اور شہاب الدین کو چھو لا کر منظفرشا وگراتی سے گردمج ہو گئے منطقرشاہ سے یاس بہت بڑی جمیت فراہم ہوگئی ا در اس نے احرابا دیر قبضہ کرلیا اعماد خال نے بڑے امرار سے ساتھ شہاب الدین کو اپنے ساتھ لیا اوراحرا بادروانہ ہوا منطفر شا دمھی مقابع کے کیئے محلاا در اغتاد خاں اور شهاب الدين كوشكست ديكر دونون كوميلان جنگ سے عبر گا ديا۔ اعتما دخا س اور شهاب الدين دونوں مين بهر مخيا دران اميروں نے ايک عرفيد با دشاه كي فروت سي روانه كيا اور حقيقت حال سے اطلاع دى عرش آنيانى نے ميرزا عبدالرحمرولد بیرم خاں کوجو میزرا فان کے نام سے شہور تھا اجہر سے ماگیروار امیروں نے ساتھ مظفرشاه کے فتنے ووکرنے کے لیئے گرات کی جم پر یا مزوکیا بمیزراء بدار حمامی گرات ببونجائبي ندمه كأكم مطفرشاه ني فطب الدبين فال أمكه عا كيردار بحرج كوفلع بندكرك أسأنجا محا عره كياا وراس برفتح حال كرني تقي منطفه شاه فعلب الدين كوتنل كريسي دس لاکھ روپ نے سرکاری اور قطب الدین کے تام سامان برسب کی قیمت وس کرور روپیہ سے بھی زائم تنی خالف ہوگیا تھا منظفر شا داب احد آبا دہرو مجر خیل وطئم کے جمع كرني مير مصروت تفا ميزراع والرحم الشهور بميزرا خال مثبن بيونجا ورشهاب اربي اور دوسرے امیروں کو جمع کرے آٹھ شرارسواروں کی جبیت سے احدا بادروان ہو میزرا خال موضع سرتج میں ج شہر سے تین کوس دور ہے بہونیا مطفر شاہ گرانی نے بنيد رهوس ميرم سليه وسركو زينيدارول اور كجرانتيول يستنسس برارهل اورراجيوت سوارون کا ایک نشکر ہمراہ لیکرانی فیس آراستیں طرفین کے سیامیوں نے ایک دوسرے پرحل کیا اورنیرے اور تیرے اپنے اپنے ترفقوں کومجروح وتقیل كرنے لگے ۔ اس معركة كارزارمي طرفين سے بے شار آدی قبل مو کے لئين آخركار عبدار حيم فان كوفتع مونى اورمنطفه شاه ميدان جنك عديما كا وراحد آبادى راه لى عبدار حيم فاب ني منطفر كا تعاقب كيا اورخودي احدة باديد ويامنطفرشاه اب كسي اورطرت چلاگیلہ اس ڈرمیان میں قلیج خاں مالوہ سے امیروں کے ہمراہ عبدالرحم مے پاس بہونج کیا اور دونوں امیر ظفر شاہ کے تناقب میں کفیابیت کی طرف روانه سروك منظفرشاه نے كوستان نا دوست سي قيام كيا اور د بري وسمن مي

ہنددوں کے ند ہوب میں یہ منع ہے کہ کوئی تنفس میلاب کوعبورکرے اور انگ کے ہندی معتی منع کے ہیں عرش آشیانی آبیس رمضان سند مذکورکو لاہور ہیو نے اور ادشاه نے نیجاب کی حکومت راح بھگوان داس کوعنایت کی لامبور میں چندر ذرقیام کے باوشاہ اینے مستقرفتے بورسکری کو والیس آیا۔ عرش آشیانی نے شہباز فا س کنبوکو سے شک کی وجہ سے مقید کرایا تھا رمضان سندور میں تریہ سے ر اکیااور شار بگاله کی مدد کے بیئے شہباز کواس طرف رواز کیا اس زمانے میں عرش انٹیانی نجار اوراہال کے مرض میں مبلا ہوئے چونکہ با دشاہ بھی جنت اشانی کی طرح افیون کااستعمال کرنے تھے بادشا و کی بیاری سے بہی خوا بان سلطنت پریشان ہوئے۔ بادشا ہ کواس مرض ہے۔ شفا ہوئی اور مبہت سا روہیہ با دشا ہ پر سے تصد*ت کیا گیا۔ محرم سا<sup>ق و</sup> کرمین فان میزا غرا*ز جونبيكال كي منهم يرروا ندكياً كياتها بارگاهِ شاہي ميں دائيس آيا اور معض ضروري إس أرشاه سے عرض کرکے ایم نبالا اور داند ہوگیا۔ شوال سند مرکوریں عرش انتیانی پراگ کی نمرید جُوكُنگا ورجما كے ورميان واقع سے تشاريت لائے اوربياس برايك قلعي كاتعيا اورشهرآلهٔ بس مے بسانے کاجوعام طور ریالا آباد سے نام سے شہورہے حکم دیا سلطان مفلفه كحإتي تبصحبيباكه ميتية تفصيلأ بهان موحيكا اطهار فلوس كبااورتام كجانول مع بنیته خدمت سلطانی میں حاضر بردا اس میئے عرش آشیانی نے بھی منطفر کجراتی کوعمرہ جاگی عنابيت فراكراً سے شا إنه نوازشول سے سرفراز كيامظفر كحباتى عرض سے باوشاه كي رات مِن تَفَالَكِنَ أَخْرِكَارِشَا بِي مَلَازِمت عِيورُكُرِكِرِات عِمَاكَ كِيا ـ أُوتَناه نے آله ما و كاسفركيا اورمنظفة خال نبے مثیر خال گجاتی سیخفتی ہوکرفتنہ و فسا دکی آگ روٹس کردی یزترآنتیائی نے اعتاد فاں گرانی کوجوبا دشاہ کی نگا ہ میں مقرامیر تعاگرات کا حاکم مفرر کیا اور نہاب الدین احرفاں فیٹا پوری کواحد آبادسے اپنے پاس بالیااعاد خال کے میونیے کے بعد شہاب الدین نے احدا ارکوان میور وائین سامان سفر درست کرنے تے لیے اُس نے چذر وزین میں تیام کیا بنہاب الدین سے اکٹر انشاری عیال والمعال

تاريخ فبرشته 770 ہو گئے۔ اگرچہ نبگانے اور بہار میں فسا دبریا تھا گرعش آشیا نی نے اُس کا کجو خیال ندکیا ا ور کابل روانه موسئے۔ فرز کلیم میرزا کا گنان تھا کہ افغانوں کی رکثی کی وجہ سے باوشاہ

ینجاب کارخ نه کرسگالین با دشاه کسے سفر کالی کی خبر سنتے ہی نوراً خود بھی کالی روا نہ ہوگیا۔ ہادشا ہ نواح سربرند میں بیّرونیا ادر اُسے معلوم ہوا کہ شا ہ منصور شیرازی <u>نے</u> لیم میزا کے ساتھ ووستان خط وکتاب کا سلسلہ جاری کیا سے عرش آنتیال نے براز کی کو بھانسی برحیڑھا یا اور کالی کی طرف بڑھتے ہوئے رہتا سسس بہو ہے۔ یدادسف فا رمشهدی نے با دشاہ کی ملازمت حال کی۔اس زمانے میں دریامیں

جلددوم

"الاظم زیادہ تفاحب کی وجہ سے یانی پریل نہ بندھ مکاعرش آشیانی مے شا سرادوں اور فوج کے ہمراہ کشتی میں مجھیکر دریا کوعبورکیا . با دنتا ہ کے دریا کوعبورکرتے ہی مخرفکیم میزرا

کے گاشتے جو نیشا اورا دراس کے حدد دمیں تھے اپنی اپنی جگہسے فرا رہو۔ بادشاہ کی سواری جلال آباد بہوئی اور عرش آشیانی نے جلال آباد میں شاہرادہ لیم حیولزا در شهرا ده مراد کومیشیر ولنگر مقرر کرکے است خرامی کے ساتھ کالی رواز ہو کے شا نېرادهٔ مراد شهرکرون جو کالل کیف پندره کوس سے پېوی اور فریدوں خال بهادیے

سات سوسوار وں کے ساتھ خیس مکیم میزرا نے تعین کیا تھا شاہرا وہ مراد کے لشکریم شخون بارا اور مہت سا ال علیمت لوط کریے گیا۔ مخر تکرمیزرانے ووسری صفر کو تشكر استه كركي شا شراده مرادكي مقاطبيس انبي فيس تقي درست كيس: نورك فالأمكر

ادر کنوران سکمنے انتیوں کو ایکے بٹھا کرمیزراک فیج برحلہ کیا اورز ہور سے جو ہاتھیوں پر تھے انھیں کم بار کی سرکیا مختصر یہ کدایات گولی میزاسے ایک السیطنگری کے ا تھی جو خود میزرا کے یاس کھڑا ہوا تھا گولی اس نفس کی مبیٹ سے طل کئی اس مجروح کے

علاوہ تیں بھول اور بھی اس کولی سے مارے گئے حکیم میزرا یہ حال دعیقے ہی معرکہ کازرار سے بھاکا شاہی اشکرنے میزرا کا تعا قب کیا اور اس سے ہیت سے باتی سرداردار کو فل کیا۔ بادشاہ نے منزل سرخاک میں اس فتح کی خبرشی اور ساتویں ماہ ندکور کو

كابل بيوبجه عليم ميرزاغور بإرمين بناه كزين تفا إدشاه ني كسيم ص كوفي كليف نه دی نوانه میرزانے باوشاہ کی خدمت میں انجی سیکرانیے قصور کی معافی جاری۔ عرش اشیانی لنے برزا کا قصور معامت کیا اور اہل کابل کو آینے احسان وانعام سے

יקדים

ا ضاحب شوکت واستقلال بوا اجمیر تربعت سے ادشاہ نے دبلی کاسفرکیا اور دبلی سے کالی روز نہ ہوا امبى زما تعيم مغرب كى طرف رم دارساره منودار مواله با دشاه اجودهن شريف بیونیاا ورحفرت شیخ فرردالدین شکر کنج رحته الله علیه کی زیارت سے فراغت کرمے

كابن مانے كارادہ ركھنا تحالكين جو كمصلحت نتقى بادشاہ نے كال كاسفرلتوى وارالیٰافت بہونیا نتج پورسیکری کی جامع سیدس کی نباسٹیف میں بڑی تقی

"مَام وكال تيار رُوكي سنزمُ في منين والى خاندس <u>نے منطفر سين ميز</u>دا ولدا را بنج<u>م ر</u>راكو جوشا ہی حکم سے مطابق والی فا دیس سے پاس تفاقید کرکھے مع اس کی ماں۔ ا

بادشاه کی خدمت میں بھیدیا عرش آشیانی نے متعلقرسین میزرایہ بیدہ ہربانی فرمائی اوراین مین شا نراده خانم اس کوبیا و دی اسی سال مین قلی خال الخاطب به خان جیال

نے جو بخبزاری ایر تھا نرکا لئیں اپنی مرک طبی سے رملت کی مجیموم میں نتے دوسیری کے فراش خانص آگ گی اس آگ سے جیمے اور سرایر دے کل اور زر افت وغیرہ

ہے اورزریقتی قالمین اور ووسر سے میشی قیمت ساما*ن جن کاحساب کل ہے جل ک* 

فاک میاہ ہوگئے۔ اس سال عش آنتیانی اجبر گئے ادر اجبر شریت سے دائیں آکے پیرنتے پورسیری میں اسے حسین قلی خاں سے مرنے کے بعد منبگال اور بہاریر

اَنْغَا نُونِ نِے صاحب طاقت ہوکرخوب سراٹھا یا عرش 'شیانی نیے فان مُظمِّراعز رُکِرُ بتربن امیروں سے ساتھ اُس طرت رواند کیا ایس زمانے میں مخت کیم میزر انے وقع

إلى ا در تشكر خان مقدم كى ترغيب ئے لا بور كے تتح كر نبے كا أس نے اللہ دہ كيسا میزرا نے پیلے اپنے کو کہ شا دمان میزرا کو مقدم کا شکر نباکر نبرار سوار وں کے ساتھ روا دکیا۔ شاومان کوکہ نے دریا کے سندھ کوعبورکیا اور کنور مان سنگھامیرنجا ہے

رینے بڑھکرشا وہان میزرا کوشکست دی *اس لڑائی میں ش*ا دما ن کے بہت تنے آدمی ارے گئے ا*وراکٹرغرق دریا ہو کیے جب وقت مخاتکیم میزرا رشیاس سے توا*ح میں پونچاتو کنور مان منگه سید بوسف فال مشهدی حاکم قلعهٔ رشاس کے یاس حلاگیا اور جنب

دنوں کے بعد لاہور آیا۔ یوسف فاس شہدی نے مخد عمرزای مواقفت نیری لمک اس سے حلوں کو روکنا رہا اس بینے علیم میزاسیدھا لاہور بیونیا جکیم میزانے گیا رہیں

محرم مسليم المراجم كالم المحرم كيا مسيد فال بعبكوان واس اورراجه مان سَلِي قلعه منبد

"اريخ فرشته ٣٧٣ שענפק معصوم خال فصمت باكر تطبيحي دبواركوتواركر بالبحل أيا ادر كالابهار سيارتين مشغول مروا ایازنام ایک مانقی نے جو کا لابہاڑ کا نگی ایشی تفامعفتوم خاں سے كحور كابني سوئد مين وبايا ورمعصوم خان كرجمبوراً كمور سيس نيم اترنارا ایں درمیان نیں معصوم خال کیے تیراندازوں نے تیروں کی بوجیا از \_ فیلبان کو ہلاک کیا ہاتھ <sup>ا</sup> ہلا *نیلب*ان کے خود اپنی ہی فیج برِ جلہ اور ہوا اور ہیت سے افغانوں کواس کے ہلاک کروالا۔ افغانوں کوشکست ہوئی اور کالا بہاڑ ماراگیا ادر ایاز انتی می گرفتار موانطفر خال رستاس بیریا اسی سال شهباز خاک نبونے قلبه مُتَنِّقُوا مُركِورا جبيندرسين ولد مالديو مستعلق تضا مركبيا ا وراس مح ببعة مهيازكو راچ تنجونی کی سرونی کاظم دیا گیا اس راجه کا مکب بهارا در شکالے سے سرداہ واقع تعا شہارخاں نے راج کواکے گفان کی میں ملک کیا اور شیر گڑھ سے قلعے کوجو رِامِبُوبِی کے بیٹے کے فیضے میں تھا رکیا۔شہبا زخاں اس کے بعد رہناس کا قلعہ فن کرنے کے لیئے مامورکیا گیا۔ شہبازرہتاس روانہ والورائس نے قلبے کامحاجرہ لرلیا اور منطفیرغاں نے اُس نواح کے افغانوں کی طر**ت توج** کی۔ جوا **نغانی کا**تدوہ فلع تفع وه محامرے كى طوالت سے تأكيب إكي ان افغانيول نے جان كى امان مال كى اور قلط شهباز کے سپردکر دیاشہباز خال کنبو نیے قلعہ اسینے بھائیوں کے میرد کھیااور خود ما دشاہ کی خدمت میں رواند موال اس سال مادشاہ عداج برشرای گیا اورس نے مباز خار کو للحکمال میرے مرکرنے پر امروکیا یہ قلعہ را ناکے زیر حکومت مخا شہارخان کی میربیونیا اور آسانی سے اس نے قلعہ سرکرلیا۔ یا دشاہ اجمیر شریف سے بانسوالاادرمندوك كوبرشان مي آيا اورشكار كهياتا برا دكن كي مرحد كم كيا- اس ر مانے میں مرتفعی نظام شاہِ والی احد تگر و ایانہ موکر خلوت کریں ہوگیا تھا با وشاہ نے احد مرتع کرنے کا ادا وہ کیالکین فیس بانسی ایسی مانع آئیں کیارا وہ پورانہ سوسکا با د شاه نے بہاں سے نتم یورسکری کائنے کیا سیشٹ کیمیں عرش شیانی پیرام نیریون مستئے احد اپنے حشب عا درت ایک کوس سے یا یا دہ در کوش خوا جنوب نوازعلیہ الزمتہ م متانے پرحافر روسے اور روس کے ایک کی زیارت سے بین یا ب ہوئے مظفرخاں فدمت شاہی میں حاضر ہوا اور وزار ست کے مرتبے پر سرفراز ہوک

حلعددوم بادشاه ابيرشرليث عاضرموااورحضرت ننواجه بنده نوازكي زيارت كركيصيم وسالم والسِ آیا۔ ابھی صین قلی خا ر کو پوری کا سیابی نہ ہوئی تھی کہ داود بن سلیمان نے مہارا اور ننگالے مے افغانوں سے ایکا کر کے خواص بورانانڈویر دسا واکیا۔ شاہی امیرداؤوکا مقابله ندكرسك اورسب كي سب خواس يورجيو ركرشيرس بالبركل المي والردف *خواص پورا دراُس کے مضا فات پر*قبغنہ کرلیا اور قربیب کیاس نبرار افغانی اس کے گردجه بوکسے مین قلی خال نے تام شاہی امیر*دں کو جمع کرنے گر*ھی برحمار کیا اور يهليني حليدي أست فتح كرليا اس لزاني مين ميندره سوافغاني سل موسياس كلعد مین قلی خاک نے والود کے تیا مرکاه پر حلد کیا نواجه منطفه علی بهار ترمیث ورماجی ایر الشكرك سانة حسين فلى سع الإيند رصويس وميع الثان مسند فكوركو ووسنبدك ون شابى اميروك في الني في في ورست كيير واودب سيال في الي المروك من المرادانغانون مے ساتھ جواطرات وجوانب سے اُس کی دروکو آئے تھے اشکرشا ہی کے مقاطر س اینے برے جائے سب سے پہلے کالایا اڑجودا ودکے امیروں میں تفاحسین قلی فال مع جرانفار برحله وربوا اورأس ك الشركو درم وريم كرديا نواجه طفرن واورك برانغاربرحد کیا ادراس کی نفیر، پریشان کردین اسی دربیان میں خان جہال نے دا ورکے نول برحلہ کیا اِس حلے سے لڑا ئی ہجد سخت مہوئی اور کشرت سے نوگ ارنبریج ہلک ہوئے اور میدان میں شتوں سے سینے لگ عمصے اثر کارشا ہی اشکر کو فتح ہوتی اور دا کودبن سلیمان شکست کها کرمیدان تینگ سید بها کانه شاسی سوارون نے اس کا بھیا کیا اور اسے زندہ گرفتار کرلائے خان جہاں نے واُود کا مرتن سے فارروایا۔ واود کا مِیّا عَلَیدزخی موکرمیدان جنگ سے بھاگا در و دین روز کے بعد مرکیا خال جہاں نے نبگالے کیے اُن تام ملکوں پرجوافخانوں کیے اِس تھے تبغہ کیا اور الغنیم یہ کے الخفى اور ووسرى تمام بيلزي بالوشاه كي حضورس روا شكير، خطفر خال بينه رواند موا اورسم ۱۹۸۸ میں رمبائس کا تاحہ فتح کرنے کے لیئے آئے بڑھا موا مصوم فال کوراتے سے قسین فال افغان کے *سربر حواس* نواح میں تھا روانہ کیا ۔ مخی<sup>ر مع</sup>صوم نے حسین فال کو شكست دے كواس كويرايشان كرديا اورائس كى جاگرمي خود فركش بوا. كا لابسار سات یا تحسوسوارول کی تجیبت سے ساتوجو رہناس میں تیم تھے معبوم فال برخلادریا

تاريخ زرشته

جلدودم

مقالمے میں آیا گو جمنے چندرم کاری خواج مطفر کے نگائے خواج مطفر جباک رہا ہو میدان سے علی م ہوگیا مظفر کا پراگندہ اشکر پیراس کے گروجیج ہواا دراس نے

وربارہ وسمن برحد کیا حسن الفاق سے ایک تیر گور کے سکا اور وہ اس کے صدفے ہلک ہوگیا داوُدگوج کے مارے جانے سے بیدل ہوگیا اور اس نے بیدان جاتے

فرارا فتياركيا غيم كمح بالقى نواجه مطفر مح باتق آئے راجہ نو درل اور دوسرے سائتی امیرول انے واو د کا تعاقب کیا ۔ داود بن سلمان دریا کے جین کے نواح میں

بہونچا اور اب اُسے بھاگنے کی راہ نہ لمی۔ داود نے اپنے اہل دعبال کو قلع میں چیولا

اور خود تنیج و کفن باند حکر ار نے کے لیے تیار ہوا۔ ٹوڈریل نے کل تقیقت سے ننوا جنظفہ کواطلاع دی خواجہ نظفہ ہا دجو درخی ہونے کے خو دمیدان جگے۔ ہیں

آیا۔ وارو دسکیان اُس سے ملاقات کرنے آیا اور کمر نبد و خنجر وشمشے مرصع اور میتی سواہرات اُس کو دیئے اور اڑلیب وگئی اور نبارس کی حکومت اُس سے معیرد کرے

خود واکیں گیا برانے زمانے میں محانجتیا زلجی سے عہدسے شیرشاہ سے وقت مکّب

ستابان نبگاله کا مائے تخت شہر کور تھالیکن آب وہوای خرابی کی وجہ سے افغانوں سے بنگليكا صدر مقام فواص يور مانده مقرر كرديا تفا فواجه منطفر كوشهر كوركي آبا دكرني كا

فكردامتكيربولى اوركوربير يحيراس فيضهركوا زمرنوتهميركيا اوراس ابنا صدرمقام تقركيا شہری آب وہوای نزانی سے خواجہ خطفہ بیار پڑا اور آمیں رجب سے دائی کواس نے

رصت كى . با دشاه نيسين قلى كوخان جهاك كاخطاب دير زيكا ليكا عاكم مقرركيا اس رانے میں سلیمان میرزا حاکم برخشاں آیئے یوتے شاہ رُخ میزراکی نمانفٹ کی دجہ سے جلا وطن بروكر بار كاه اكبري مي البري اور تعييور سيكري مي بأ دشاه كي خدمت مين حاخر بوا

تقورُ ہے دنوں کے بدسلیان میزما با دشاہ سے اجازت کیکر کر مظمہ روا نہ موا اور عَانُهُ فَدَاكَ رُبارت سن فيفياب محراسى راست سے برختان بہونيا اور بھراني مك عمران ہوا۔اسی دورات میں جیدخو وغرض لوگوں نے باوشاہ کوتین ولا یا کتان المرمزرا

عزنیکوکری نبیت برہے باوشاہ نے ایس فران اس کی طلب میں روان کیا ۔ عزنرميردا كإول صافت تفابا دشاه كافران بإتيم بي باركامين عاخر موااور جيندون اس نے قید کی مصیبت جھیلی شہراب الدین احد مثنیا بوری حاکم مجرات مقررہوا ای سال

٣4.

تبدد وم خان عالم كوتين نبرار سواروں كے ساتھ حاجى بور كا قليد نتم كرنے كے ليكے روانركيا

فان عالم نے مہم رہ بہون کر قلعے کو مرکبا اور فتح فال کوشکست دی۔ داو واس فبرسے

بجدر پشان مزااور أسنف نے بادشاوی بارگاه میں قامیدروا ندر کے اپنے صوری مانی

عایی - بادشاہ نے جواب دیا کہ شاہی بارگاہ میں حاضر ہونے سے دبیر فوتف میری امید

بین سے اور اگر تومیرے مفدوریں حاضر نم و گاتو با رجو داس مے کہ تجے سے ہزاروں نوکرمیری بارگاہ کے مازم ہیں گرمی تنہائے سے مقابلہ کرونگا اس اڑائی میں جس کو

نتح ہوگی وہی قلعے کا مالک بوکا داردواس جواب سے اور زیادہ پریشان ہوااوروات ہی ت

گر حی سے دردازے سے شی میں میں میں اور میں اور ان موگیا۔ عرش اشیانی نے ہاتھوں سے

عال كرنے كے ليے صبح كے وقت واود كا تعاقب كيا اور كيس كوس مات الح كرنے كرابعد

جارسوباتی قال کیے اوراس کے بعد وایس ہوئے با دشاہ نے بٹند کا اسطام سم فال

کے میردکیا اور کامیاب وبامرا داگرہ والیس اسے خان اُنظر کچرات سے اور خان کیاں

لامور سے مبارک با دے لیک تنہا حاضر میدے اور اپنی ایک جاگیروں کو واپس سے

ایس در بیان میں خواجی طفر علی تر ندی بیرم خال کا ایک مازم متما اور نبرکالے سے علعے کی فتح سے لیئے روانہ کیا گیا اور باد شاہ نے قریب دولاکھ نقد دعنس سے

اً شانوں کے خارموں اور دور ہے تھوں میں تقسیم کیا ا در اگرہ یہوننے نیوا دینافرلی

المحاطب منظفرفا ن بنكاكي مهم يو چلامظفرفال بنكالي كي ورواز أو قلفه كرمي ريمونما والودين سليان منظفرخال سمے سامنے نہ تھے سكا ورا فرنسيد بھاگ گيارا جہ ٹو ورل اور

وومرے اور نامی امیراٹرسید بیونچے فنید لیسردانو دنے وو مرتب ان امیرول کو

تنكست دى آزمنظفه فاك فو دا زليد بيونخ اوراس نے داووسے لرا الى چيارى.

دا و د کامبراول گویز ام افغان تها جواین شباعت اور مردانگی کی وجه سے خربالل

تحا ـ گوجہ نے مظفر خاں کے ہراول خان عالم برحلہ کیا اور فان عالم لڑائی میں کام ہیا

اولوك كتول اور مراول كے درمیان تھے او دہی اس علے سے درم و برم ہو۔

اِدِرْ قُول میں اُکریناہ کُرِس ہوئے اب لوگوں کی پریشانی سے قول کی تفیس کیا مہم

مرکئیں جواجہ منطفرایک قلیل گردہ کے ساتھ میدان جنگ میں رنگیا بنطفرخال کرتے

تتفرت فواجه بررگوارمعين الدين اجبيري اورخواجه ننگ مواررحته الته عليها \_

تاريخ فرشته

تاريخ فرشته جلدروم 409 حا خربرد کر با دنشاہ کی ملازمت کی عرش آشیائی اسی روز احراباً دمیں داخل ہوئے اور محبات كي مهات سلطنت كويبتنور فان اعظم ميزراء زيركوكه ميرسيردكر كي اجبيرك کے راستے سے جلدسے حلد دارالحلافت کائیج کیا یا دشاہ اگرہ ہے کے قرب بہوتیا ادر بادشاہ اوراس کے تمام ہمرای برجیے باتھوں میں لئے ہوئے آگرہ میں دال بولے امی سال داؤ دبن سلیمان افغان كرانی حاكم نبكالدني بفادت كى بارشاه ي م خا*ل کوائس کے مقابعے ہیں بھیجا جیند لڑائیوں کیے بورمن* مراور دا ڈیسے درمیان ملح مولی ۔ با دشاہ نے اس صلح کومنظور نہ کیا اور راجہ ٹوڈورل کو باٹا ہے کا حاکم مقرر کرے راجاؤنع خال سمح بإسن روانه كيباتا كه دولول إميرال كردا ودكوتيا ه كزي يأألس مسفراج وصول کریں۔ داؤو نین سلیما ن کا ایک خانگی تیمن کو دھی نام افغان ملک کے اندر بيدا ہوگیا تھا اس کے اس نے عبوراً خراج دینا قبول کیا اور لودھی افغاں کوتدبیروں اینے ماتھ میں لاکونٹ کروالا وار و نے ایناعہر توٹر ڈالا اور صاحب طاقعت مونے سطے در بالطیمسون کے کنارے بیرونیا اور سون اور گنگا کے سنگم برخع مفال سے اس نے لِطُا بِيٰ كَا بِازَارِ گُرم كِيها واوُد نَنْے چِنْدَاشتيا ل تَعْمَن پِر دولِرافيلُ بَيْكُ اسِ لِرُافَي *بِي اُس*ے سنكسست مهوئى اور دورعماك كيامنعم خال نيم دريا فيصون كوعبوركر كيمنينه كي قليم كا محاصرہ کولیا ۔عرش انشیانی سمجھ کئے کہ انجیرخود کئے ہوئے تطعے کا فتح کرنا حمکن نہیں ہے۔ بإ دننيا و تنام شهرادوں اور امبروں سے ہماہ وریاسے روانہ ہوا دریا میں نبرار کشتیا یں ھیوٹر گئیں اورشنیو ں پر زنگ بڑنگ کی کششیں ڈال کئیں۔عرش امٹیانی نے بن رساتے وسم میں اس نواع کا مشکریا قلائریٹا رکیے مقالمے میں چند کشتیاں مہلک بھنور میں گرفتار ہوگئیں لیکن سلامت کنارے تک بہونے کئیں اور با دشیاہ نے بنارس میں قیام کیسا جس دقت که نوج خوشکی کی را ہ سے روانہ کی گئی تھی پہونیج کی تو ہا وشا دیے شہرادے اور بیگیول کوچینپورمبیدیا اور نو و مثینه رواند مروا - اسی زیانے میں کبیرخاں نبیے جو *جو کرفتے* کرتے الكي المياكيا تعافع نامه بادشاه ي خدمت من روان كيا بادشاه اس في كوفال نيك سجها اور دریآئے راستے سعے میٹنہ کیے حوالی میں پہونجاعش اشیانی کومعلوم ہواکھ میلی فان فایزی جوافظانوں کا ایک معتبر امیر تفاقلے سے بحل کر معم خال سے معرک ارابواا ور وشمن کے التقريب اراكياً اوردور رك الى قلد بهاكف كى تدبيري كرر سيم بيد باوشاه ف

تاريخ فرشنه MAN جلادوم كے ساتھ مخترحين ميزرا برحلہ كيا مخترحسين ميزرا بادشا ہ كا نام سنتے ہی بدحواس ہوگيااور میدان جنگ سے بھا کا برانبغارا ورجرانغار سے امیروں نے مخدسین میزا کو فراری دیکھرا بنی سامتی بھی اسی میں وکھی کہ میدان جنگ سے منھ موڑیں جماز تسین میزاگے ساريرا يب زخم سكا تفا اورأس كالحورابي زخم خور ده قعام يخرخسين ميزا بعاكتے وتت زقوم نے ایک جھڑ پر مین کیا میزانے جا یا گھوڑے کو داکر بوتہ رقوم کو یار کرمائے لكين گهوڙے كى بے طافتى كى وجه سے ايساندكرسكاميزا كھوڑے سے سنچ كرا بادشابی بیا دے میزراکو گرفتا رکرہے اُسے بادشاہ سے سامنے ہے اے اور شرخ فرنے وحوالے كُونا شروع كيا كه أس في ميزراكو كرفاركيا ہے۔ إ دشاہ فيے خود ميزوا ہے أس كے گرتار کرنیوالے کا نام نوجیا میرزانے جواب دیا کہ مجھے یا دشاہ کے نک سے سوا اور ی نے گرفار نہیں کیا۔ اوشا واکس فیل گروہ سے ساتھ جو دوسوسواروں سے زیارہ کا نہ تھا دالی بنگ گاہ سے ایک بیٹتے سے نیچے گجراتی نوج کا انتظام کرر اتھا کہ دورسے ایک برانشکر غمودار برواچ کر برانشکر بادشاہی فوج سے دور مقاشاہی نشکر میں ایک بریشانی بیدا ہوئی ایک شخص تق وال کے لیے گیا اوراس نے اگریہ بیان کیا کہ افتیادالملک شکست کی فرشکرشاہی نشکرسے مقابلکرنے کے لیے آراہے با دشاہ نے انبے دوسوسوارول کو حکمردیا کہ تبرکی ضرب سے ان اوگوں کوسا منے سے بھا ویا جائے تقاریبوں بے ہوش وجواس جا حکے تھے با دشاہ نے خودان کو وازدی إدر انسی نقاره بجانے سے منع کیا۔ اختیار الملک نے حب سُناک ارافاه می اس الشکرس موجود سے تو فوف زود ہوکرسائے سے فرار موگیا غرفکر مختمین الإمريحسين ميرزرا ادرعلى فلى سيستاني اوربها ورخال سے واقعات نے اپنی شہرت پائی لولوں نے یہ کمنا خردع کیا کہ باوشاہ نے علی سے دریعے سے افعاب کومنخر کرلیا ہے اس لیے اِس کے ڈمن اکر کا نام سنتے ہی سامنے سے بھاگ جاتے ہیں اور اُس دجہ سے بیرکوئی عرش آشال کے مقالمے میں نہ آیاجس زیانے یں کہ یا دشآہ افتیاللگے وفع كررانتا رائي منكه يخ مخرصين ميرزاكو لإحكر شائ بأردالا اوراختيا لللك بھی بھا گئے دقت رقوم کے ایک عظل سے گزراا ور کھوڑا کواتے وقت زمین برکا اور با دشاہ کے ایک نوکرے ہاتھ سے مالاگیا۔میزراعزیز کوکہکوراستہ لاا وراس نے

طددوم شريع كى تول يرميزاعبدالرهم ولدبيرم خال مقرركيا كيا ابى طرح جرانغارا وربرا نغار وبرا ول ربعی امیروس کومتفرد کر کے خود سواروں کے ساتھ علیٰدہ ہوکر احرا یا وروانہ م وئے۔ اِدشاہ نے ایک قراول کو گرات رواند کیا اگ شاہی لشکر کے زریک بونے کا مرده اور گجات کے نشکر کے عافر ہونے کا حکم ساکے جب احد ہما دروکوس رہ گیاتو تقارہ ونفیری بجائی کئی مختصین میزرا اور اختیا رالملک با دشاہ سے وعا ویے سے بے فیر تھے کوس شاہی کی آوار سنتے ہی پریشان ہوئے اور سامان جنگ کو درست اکرنے لگے مخد میں میزرا معاملے کی تقیق سمے لئے دویاتین نبرار سبواروں سمے ساتھ وربائے احدا باد کے کنارے آیا اور سبان ملی فار نامی ایک شخص سے جوہاد شاہ کی طرت سے دریا کے کنارے آچکا تھا پوچھا کہ کیس کانشر ہے اور اس نشکر کا افریون م سِیان قلی فاں نے کہا یہ شاہی فوج ہے اور کوکٹہ شاہی بھی تشکر کے ساتھ سے مرکز کے لباكة آج دسوا ب روز مع كدمير ب جاسوسوس في مير يدخر بيونيانى كه با دشا ه آگره مین ہے اگر یہ فوج با دشاہی موتی تو اعتی جیسی با دشاہ کی سواری سے جدانہ یں موتے ضرور نشکرے ساتھ ہوتے۔ سبحات ملی خان نے کہاکہ آج نواں رور سبے کہ با دشاہ ا اگرہ سے سوار ہوا ہے اور بھی وج معلوم ہوتی ہے کہ طیدی اور تیزی کے سب سے بالتى سائة نهيس ركھے مخرصين ميزرا الدينيد مند موااورائس فيصفيس درست كرنى شروع کیں میزرانے افتیا را للک کویانج نیرارسواروں کے ساتھ ورواز مستسہر کی مانظت کے لئے چیوڑ ااور خو دشیرخان نولادی کے ساتھ سات نراطشی عل اور راجیوت سوارول کوممراه لیکر ما دشاه سے النے کے ایکے ایکے بڑھا۔ ما دشا ہے وریائے کنارے کھوٹے بوکر گئات کے نظر کے پیوننے کا بہت دیر ک انظار کیا۔ چونکر شہرے دروازے وہمنوں سے معضاس تھے شاہی شکر گرات سے اوشاہ تک نہ اسکا عرش آشیالی نے دریا کوعبور کیا اور میدان جنگ میں آئے مختصین میزانے ڈیڑھ سوسواروں کے ساتھ جوسب کے سب آزمودہ کارا ورمردان روزگار تھے باوشاه کے براول برحله کیاجسین میزدا کے ساتھ ہی ساتھ بنا و میزاجرانفاریراور تعشیوں اور گرانیوں نے شاہی برانعار برحل کرے اطائی کی آگ شعل کردی ۔ دونوں نرتی ایک دورے سے دست وگریباں تھے کہ باوشا ہفے مثیراندانیے سورواروں

تاريخ زشته . 444

فينودومم راستے سے اپنے کو بھالیوں بک بیرونیا وسے حسین قلی فال نے مگر کوش کا ما در ترک کردیاسیدلوسف فار اور مبعلی فار و نیرو کے سابند ابرام جسین کے نعاقب میں روانه ہوائیسین فل تھٹھ کے نواح میں ابراہیمسین کے لشکرسے جا لائیسین فل کومعام ملاک میزراشکار کے لیے گیا ہے ابن ہوگوں نے ابازیمسین کے نشکر رحل کیا سووسین میزا حان سے باقد وحور وسمن سے مقابلے میں آیا اور اپنے بھائی کے پانس اُس نے خرجوالی که قرمن سے دست وگرمیاں ہے لیکن بھائی سے بیو نیچے سے بل ایک شدید اڑالی کے بعدسو وسین قمن سے، ہاتھ میں گرفتار ہواا دراس سے بیٹیا رساہی میدان میں کام آئے۔ ابراہر خسین شکار گاہ سے ہوتا ا در اُس نے لشکر کا یہ حال دیمیا بیزراا اربیرنے بھی جان سے اتن وطویا اور حربیت سے ارنے برآبادہ برواایک خور برمعرکہ آرائی کے بیا اباتیم کوشکست ہوئی اور وہ ملیان روانہ وگیا : بلوچیوں نے سرراہ ابراہم کا منا بلہ کیا ا ورا کے رخی کرے مجبور کردیا میزرانے عاجز زوکرایک بوتی کے دامن میں بن ال محضوص خار عاکم متان نے میزراکو بلوج سے قال کیا اوراس کا مرتن سے جاکرے حسین قلی کے ہمراہ اُگرہ آیا دونوں مرداروں نے یا دشاہ کے حضور میں اینے ہدیے بیتیں کیئے با دنشاہ نے ابراہیم کا سرخلعنہ اگرہ کے دروازے براٹنکایا ا درسود میرزاکوگوالیا کے تل*عيمي قيد كر*ديامسعود نے اسى قيد ميں وفات يائی اسى سال دبيع الاول مي خاط م*زا* غزير كوكه كى عزننى با دشاه كے حضور ميں آئى جب كا مضمون بير تعاكد افتيا را للك كجراتي اور مخذ حسین میزانے اہم آنفاق کرکے گجات کے اکٹر شہروں پر قبضہ کرلیا ہے اوراب یہ وونوں ایک مبہت بڑی جعیدت کے ساتھ احدا باوائے ہیں اویشہر کا محاصرہ كئے ہوئے میں اگر بادشاہ خودان دونوں كى سركوبى كے لئے توج فرائي توبرطرح بتبرہے جوکہ یہ موسم برسات کا تھا اور بہت بڑا کٹ کر حلید ہیں ماک تھا عرش آشیاتی نے دولنرار بہا در اتفاب کیئے اور اُن کوتنہا سراول لشکر نباکرروا نہ کیا ا ورخو دان کے پیچے نین سوا دمیوں کے ساتھ جن میں اکثر نافی امیرا در منصبدار تھے تیررفنارا دنٹوں پرسوارم وکردوانہ ہوئے یا وشا دین سواری کے گفوروں کو کول ساتھ رکھا ا ورجاد منزلوں کی ایک منزل کر کے میں گجرات میں ایے مقدم دنشکرے جا ملاس طوریز ین نرارسوار با دشاہ سے گروجی مروے اور عرش آشیالی نے فوج کی ترتیب

لاہور کی ہم کوہلتوی کیاا ورنیل ہوئیا۔ محرصین میزدانشاہ میزراا ورشیرخاں نولادی نے أتھ نبرارسواروں کے ساتھ سیدا حرفاں بار ہر کامٹن میں محاصرہ کرلیا خاب عظم میزرا ر نیر کو کہیں سے ان سے دفع کرنے کے لئے اسٹے طبرحا۔خان اعظم مین سے اپنی کور فاصله ربهوي اوروشن بمي آكے بڑھے اور اطائی شروع ہوئی شدریرا وروزرانی کے بیدخان انظر کاجرانغار اور برا لغار دونوں مشتر مو<u> گئے</u> لیکی خود میرزاعز مز<u>ر نے</u> نابت تدمی سے کام لیا اورمیدان جنگ میں جا رہا۔اس درمیان میں رستمفال اورمطلب فال في اين كونتيمالا او درليت بردوباره حله وربوف اور تسين فيرالي نوج كويريشان كرمير وتمن كودكن كى طرف بجيكا ديا-اس دربيان مي قلعهورت كا سركوب بمي نيار موكيا اورابل حصار في جأن كي المان طلب كرسي فلعُ شابي ملازون روکر دیا۔ عرش آشیانی کا میاب احدا با د واپس آئے۔اس زمانے یں راج بھار بو م ٹیکا نہ نیے جو سرعد دکن کے سب سے بڑے راجا کو ں میں تمطا شرف البرّن پینزلا جودس سال پہلے ناگور سے بھاگ کروکن گیا تھا اور مخالفت کی وجہ ہے دہاں تھی تیا م ندرسکا تعاادر بجار میوسے کوستان سے کا کر کر حسین میزرا سے پاس جانا جا اوا تقارُّ زَارِکیا اور اسے بادشاہ کے حضور میں ہے آیا یا دشاہ نے شرف الدین کو کوڑے لگوائے اور بڑی بے عزتی کے ساتھ شرف الرسین کو قلعنگوالیارسی قید کیااور س ائسی حالت میں وفات یائی بینگیرخال کی ما*ل مردا ہ* فریاد *لیکرا ٹی اور اپنے بیٹے کے* العماص كى طلبكار بروني واس بيكم ني عبتى فال يرمطالب كيا كماشي فال أس مي لڑکے کا قائل سے عرش آمنیائی کے جومشی خال سے قتل کا بہانے ڈھوٹھورہے تھے منتی خال کو انتی سمے میر کے نتیجے یا ما*ل کریا* یا دشاہ تام *ولایت گجرات کواس* مے رشتہ دارادر اس کے بی خواہ تھے تقبیر کے اجر ترمن ک لةنام جاكيردارميزداع نزكوك سے دومبری صفرسلا میکی وارالخلافت والس اسفے الرام حسین اورأس نے سُناک بنیاب کے امیر مین قلی فاس سے ساتھ منیاب مسے کوم بہونج محتے ہیں اوران لوگوں نے گرکوٹ سے قلعے کامحاصرہ کرلیا ہے الرام حمین یہ خیال کرکے کراس وقت نیجاب کا ملک سرلیت سے عالی ہے اور اس پر قبضہ لزا آسان ہے اس طرف روانہ ہوا اہما ہم کا مقصد یہ تھا کہ بنیاب بہو تھ کرسندہ سے

تاريخ فرشته ץ מש

ر توم کی آڈمیں کھرا ہوا تیراندازی کررہا تھا اُس نے راجہ بھکوان داس کی مرد کھوڑا دوڑا یا جربیت بادشاہ کیے جلے کی ناب نہ لاسکا اور اپنے ساتھی کے ساتھ بھاگا۔ راج بھاگوان داس سے بھائی نیے حرایت برحلہ کرکھے اپنی بہا دری وکھائی ررتم واسفندیاری داشتانیں دل سے محور کیئیں ا در نہا بہتوں کو خاک وخون میں ملایا او<sup>گر</sup> آخر کارخود بمجی لژانی میس کام آیا. اس دفست با دشنا ه تیراندار دن اور راجیوتون اتھ زنوم کی آرسے ابرآیا ادر ابراہیج سین سیز ایر علم ورموا اتبال کری نے ایٹا کام کیا اور اُبرائیج سین بلا اس سے کہ ملیان کی زمین اُس پر تنگ ہوساہتے سے سے کہ تاریج کا پیتا طیا ہے اس وقت سے لیکرآئ کک سواعرش آنیانی کے اورکسی با وشاہ کے بارے میں نہیں سُنا گیا کہ اُس نبے وریا ہے مواج سالشکر جیو 'رکم ت کے ساتھ اہل طرح السے قوی ویمن برحل کے ا عظيرات التخطرين دالاسوءس داتع سميه بعد عرش اشياني البينيه نشكرمي بيويج اورقلی سورت کی تسنیر پر توجه کی تکلیخ بگیر دختر کامران میزرا نے جوابرا بہتم مین میزرا کی زوجهتى قلعرنبي افسرول كيم سيردكيا ادرايني بيثين ظفرميزرا كيم ساتو أدكن روانه ہوگئ شاہی نشار قلعے تک بہونجا اور اُس بر قابض ہوگیا میرزا وس کا گروہ بین ہیں يجابواا وركيس مين مشوره مونف كالأفريه له إيكه ابرام يمين ميزا اين چھوٹے بھائی مسعود حسین میرزاکے ساتھ بجاب جائے اور وال نت بیداکرے ادر مختصین میزا ا در شاه میزبانشیرخاب نولا دی سے ل کرئین پرحمله آ در زوں شاید اس تركيب مصسورت كاللعدم احب سے آزا وہوجائے اس مشورے كے لعب ابرابر تمسين ميزا الكوربيوني رائي سنگه حاكم جو دهبور نيه اس كا تعاقب كيا ادرشام ك وفت ميرزات حبالله أس نواح مين جويالي تحاأس برابراز يحسين ميرزا قيف رحيا كخفا طرفین سے لڑا فی میں اُری کئی۔ ابراجیم سین میزوا کا تھوڑازخی ہوا میزوا کوشکست ہوئی ادرساميول نع بعالما شرع كيا إبرام خمين ميزابيا وه تعوري دورجا كغا كرايف ايك طازم سے دوجار مواا درائس سے محدور کے برسوار ہوکر میدان سے با برکل کیا میزرا د ہلی بیوی اور د ہاں چندروز تیام کرکے لشکرا درسا ان حرب جنے کیا اُس سے

"اربخ فنرشته mam چل، د وم

صاحبِ افتيارِ تفا دريائے جِنّائی طرت بعاگ گيا تفاس بينے تام گراتی بيشريکيطي نظر سند کرد کئے گئے۔ باوشاہ کی سواری بندر کھیا بیت بہوئی اور عرش ہشائی نے

فان أعظم ميزرا عزيز كوكه كواحدة با دكجوات كالعاكم مقرركياً والراسم سين ميرزان بادشاہ کی آمدی خبر شنی اور اس درسے کیسین رسم خاں رومی بادشاہ کی خدمت

میں نہ جلا جائے اُسے قتل کر والا ابراہ جے سین سے جا یا کہ شامی اشکرسے جالیں کو*ں* سے فاصلے سے گزراموا پنجاب روانہ مروا ورو ان مقت وفسا در باکرے عرش آتیانی

نے ای*ک ببررات گزرنے کے* بعد یہ خبرشی اورخوا خبرجہاں اور قلیج فال کوتما ہزا کہ ا ی خدمت میں نشر کے انتظام کے لیئے چیوڑا اور خودایک فلیل جاعت کے

انعدا را ہم حسین میرزای نینسہ کے لئے ت جلدروانہ ہوے دورسےدل عالمیں سوارول کے ساتھ دریائے میں اور کے میں اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

بنبا سے بہوئے گئے ارام بھسین کے ساتھ جونکہ نہرار سوار تھے وہ اپنی مگہ سے نہا با دشا<u>ه بنے مختوری ویرانت</u>ظار کیا اس درمیا بن میں سیر مخدفاں راجہ مجلوات داس

را چیال نگھ نشاہ قلی خال محرم اور سورجن راجہ ترفقہ و دغیرہ امراجوسورت کی مہم پر مقرر کئیے گئے تھے شاہی کر سے مطابق راستے سے دیا کے مترسواروں کے بمراہ

با دنیا ہ کی خدمت میں بیونج گئے اگر با دنتا ہ ایک لحظہ اور صبرکر ٹا توکروہ کا گرو ہ نوجوں کا اُس سے گردمی بروجا الکین عرش انتیانی نے حکہ کرنے میں حلدی کی اور ا بنے قابل کشکر سے سا ہے جوڈ بڑھ سوسواروں سے زائد نہ تھا ا ہراہم میں سے نبگ

ے سے کیئے ہوگئے بڑھے۔ بادشاہ نے راجان سکھ کوسراول کسٹار مقررکر سے در ہا کوعبور کیا اور قلعے سے حوالی میں حربیت سے میں سے پاس نہار سواروں سے یادہ کی فوج تی اوائی شروع کر دی۔ اراہیم سین میزدا نے حلہ کرے تیراندازوں کو و برہم کردیا۔ با دشاہ کمی نشکری وجہ سے اراجیوتوں سے ساتھ ایک ایسی ننگ

عبگر پر کھٹرا ہوا تفاحس کے دونوں طرف رقوم کی دیوارشی ادر مین سوارول سے زادہ اس کر بیکو بہلونیں کو ہے ہوسکتے تھے جریت کے نشکرسے مین اوارا ہتا ہت اس مكراك جرال با دشاه كراروا تفاراج بعكوان داس في برقيم سان یں سے ایک کا مقابد کیا اور اُس کو عبالاً روسرے کی طرف متوجیرا۔ بادشاہ

تاريخ فرشته مبارک ثابت ہوا تھا اس لیئے با دشاہ نے اس سال اُس گلدایک بڑھے ہرکی بنا والى اورأسي كل كيااسي ورميان مي كرات نتع بيواا وربادشاه ني اس نيم مرکونتی پورکے نام ہے موسوم کیا اس کاقصیلی بیان یہ ہے کہ جب معنز شاہمیں مك كيرات مين ال اورفسا ديراً مواتوبا دشاه نه اس شهر كي شخير كارا ده كيب. عرش اشانی کا گزراجمبرشریف نسے موااور باوشاہ نے خواجہ منیتین خکے میوار رجته الترعليه كى روح يزنتوح سے مدوطاب كى حضرت فنگ سوار جناب ا مام سجا دعلبهانسلام کی اولا دیسے تھے عرش آشیانی نے خرن میڈسین رنتہ اند کیپہ سے طرف مال کرمے فان کلاں کو ہراول نشکر نبا کر گھرات روانہ کیے اور رائے سُلیے کو الدبوے وطن شہر حود صبور کا حاکم مقرر کرکے جود بھی گجرات روا نہ موسئے . ناگورسے دومنرل پر أ دشاه كومعلوم واكر حضرت شيخ دانيال تدر كرد كے منزل شربیت بیں با دشاہ کے گھرمیں دوسری خادی الاول شب جہارسٹ نیکھ رزندیدا مواعرش آنیانی نے اس لڑکے کا نام دانیال رکیا اور سفر کے ترجیے مین تجرات میں وار دموے مترفاں فولادی جو گجرات کے نامی امبروں میں تفاشکل سے جاگ کرجان سلامت ہے گیا ایک ہفتہ سے بعد سیدا خرفاب مين كرات كا ماكرمقرركيا كيا اور شاي اشكرا حدابا دروا ندموا- إ دشاء في البي وومنزل می ندی کی تقے کرمیزرا ابوتراب نے جو شراز کا باشندہ ادرگبات م بنشتیز صاحب اعتبار امیرتها سلطان منطفر تحراتی کے ساتھ واضر بورا دِنا آگی قدموی کا ترب عال کیا۔ دوسرے دن اعتماد فاسسبدیاند فال أقتيا رالملك مكك انسرت وجيه الملك النف خار صشى اور تجاز خار تعبي بغيره بادشاہ کی خدمت میں حاظر ہوئے جو کھتنیوں سے جہرہ سے منافق*ت کے ہنار* نَا إِن تَقِيدِ يُوكُ تِبِدَرُونِ عُلِي كُنُهُ اوراحِداً مَا نِي نَظِيْهِ بِالإِجْكَ كُيْرِيُ نتح ہوگیا جبیاکٹ الان گرات سے مالات مرتقصال سے ساتھ مرقوم ہے اس زمانے میں ابراہیم میزرا بہروج کے نواح میں اور مخرصین میزماسورت سے اطرات میں تیام کئے ہوئے تھے عش آمٹیائی ان رونوں کی مرکوبی کے لئے ادحر شوجہ ہو کے اس زانے میں جوکہ افتیاراللک جوگجراتی امیروں میں سب سے زیادہ

ماريخ فرمثت امم

جلدووم براً مراوا - اس تعيده كامطع يدي- سيدا لحداني واه وجلال تبريار. گوہر مجدا زمجیط عدل آمد در کنار عرش آشیاتی نے اپنی ندر پوری کی اور فرزند سے تولدمون يمرإييا ده حضرت خواجه غربيب نواز رحمته التذعليه كي آمتنا نه بوسسي حال کی اور راسته میں روبیہ اور اشرفیوں کی بوجھا کرتے اور شکار کھیلتے موسکے دملی کے راستہ سے آگرہ وائیس آئے اس را نے میں راجہ رام چیدوالی قلصہ کا کنجر نیے حسب قلعہ سمنے کرنے میں شہرشا ہے نے اپنی جان گنوا ٹی افتی اور دہائیگیرشا ہ کے بدر میرسندووں کے قبضہ میں علاکیا تفاظبور کے واقعہ سے خوف زدہ سوکر کا ب<u>خرکے قلعے کو بلا اڑے ہ</u>ا وشاہ کے سیروکردیا۔ تعبیری محرم ششافتہ کو دوسرا بلیا آ شیخ سلیم کے مکان میں بیدا ہوا یا دشاہ نے اس اپنے بیٹے کا نام محدمرا ورکھااور بہاری الس کا تقب مقرر کیا۔ اس سال بھی با دشارد نے اجیر شربیت کاسفر کیا اور برك كردايك حصار حوكت إور تيمر كاتيا ركيك ناگورگيا جندرسين ولد ما لدايوا ور رائے کلیا بن ل راجہ سکانیر با دشاہ کی خدمست میں جا ضربوبے اور دونوں تے ببت معتبكين بادشاه سيء المعطيمي كذرا في عرش آشا في في راجبها نيري لڑکی کوا نے مخت کی رفل کیا اور شدکار کھیلتے ہوئے اجو ڈن حاضر ہوئے۔ اجو ڈن میں با دشنا ہ نے حفرت شیخ فرربرالدین شکر کنج رحشرالند علیہ کے روش براک کی رماریت کی ا در اجود صن سے دیبالدور تشریف لائے۔ میرز اعزیز کو کہ جا گیرداروسالیو نے حتبن شا دی منعقد کیا اور میں قیمت تحقے با وشاہ سے حضور میں میش ۔۔۔ رشي أشياني لا بهوربيو يخيضنين قلى خاب تركاب حاكم لا بهور ني بحي ميزرا عزنيري طرح معیش شاہی ملا خظے میں گزرانے عرش آنیانی ملی صفر الاعلام کو حصار فیرون کا تاشد د کیفے تشریف سے سکئے اور حصار فیروزہ سے بھراجمیز ترریف والیں ہے۔ ا ورحفرت سلطان البندرهنه الشدعليه كي زيارت سيفيض بأب بهوكراً كره واس آئے اس زمانے میں منعم فاں فان فاناں نے سکندر فان اور مکسے کوجو نبرگا لہ کے دبگلوں میں پریشان بھررہا تھا یا دشا ہے حضور میں حا خرکیا اوراُس کے گنا ہ معات ِ فرمانے کی سفارش کی باوشاہ نے خان خاناں کی ورخواست پر سکندرخاں گائقص در کومعان فرایا جونکہ سیری کامقام عرش اُشیانی کے لیکے

بكدوو

إ ورجانور الماك كيا كيا. الإن تشكر نه با دشاه كي سلامتي جان يربي تُنكر كياء ثركَ ثياني آگره بیویجے اور تقور سے ونوں سے بعد معلوم ہواکد ابراہیم سین میسب رزااور مرحسین میزراجگیرخال گجراتی سے برگشتہ ہوکر پیر الوہ آگئے ہی اورا دبین۔ محاصره مين شَنُعُولَ مِن ما وثنًا و نَهِ عَلِيج خال اندخاً في ا ورخوا حَد غيايتُ الدينُ بْنِي زُكِّي ان کے مقابلہ میں رواند کیا۔ دونوں میرزا دریائے نربدا کی طرب ساگ۔ سینے اور یرمیٹانی کے عالم میں دریا کوعبور کرکے بہرگرات میریجے۔ رجب سن<sup>ے و</sup> میر میں عرش آشیانی نے دارالخلافت سے تلعہ زَّحنبور پر دھا واکیا۔ اوشا و تسکار کھیلمارا تقنبور بیونچا۔ داجسو دجن سے اس تلفے کہلیم شاہ کیے غلام جاز خال سنزیاتیا سرسریہ زیرا تلعه بندر مخراً إدشاه كي عافعت كيف نسط شاجي لشكيف تنايي الشكيف المعارد كيصة مواتك راسته بندكرد يأادرشابي حكرمي موانق كوهِ مدن يرتبونك ير تربيب بيريزب ميار رکے چند توپ اور ضرب اُرن بیازیر ہے گئے مالائد ایس سے بیلے بیا رکی اندی ک دبرسے کوئی أوشاه اس يرتوب ندي جاسكاتها . ايب توب كے مرزون، بہت سے مکان خراب اور تباع ہو جاتے تھے مور بن نے عاجز ہو کرا ان جائی اور انے ال دعیال کوساتھ لیکر تلعے سے بار کئل گیا تلدی خزانوں اور دخیروں سے إ وشا ه كے قبضه میں آگیا عرش آنیانی رقصبور کم بنتے کر کے اہمیر تبریث وافرود کے اور حضرت خواج غريب نواز معين الدين جثتي رشه ابند عليه سمي النيان كي زيارت لرسم أكَّره وابس آئے۔ آگردنیز بحکر با دنتا ، حضرت شیخ ساجشتی ریمته الدیملیہ کی تدبیبی یئے تصبیر سیکری گیا ۔ اس سے پیلے عرش آنیانی سے الکھریں بندار کے بیدا ہوکر ر کیے تھے۔ شیخ سلیم رحمتہ اللہ علیہ نے زندہ رسنے واسے او کواں سے بیدا ہونے کی توضخری سانی ۔ انفاق سے اُسی را نے میں سکی کو اتاریل نابر ہوئے اور سرحوی رہیجالا دل س<u>نٹ ک</u>ئی کوچہار شنبہ کے دبن عیج کو جب آفتاب برج میزان کے درجہ یں تھاشا بزادہ سلطان ملیم حضرت شیخ کے مکان تعبیب سیری میں ہے۔ خاہوا خاقان اکرنے اس عنایرالنی کمے شکرا نہیں تمام *مالک محروسہ سے* قیب بو*ل* کو فتسيد وتظركياتس كاشارك آزادكيا خواجسين نتآئي فيتبنيت مي ايد يهليه مصرعه يسيحسن علوس اكبرى اور دومرسه مصرعون سياسنه ولادت شانراتها

علدووم

نه وأك موسكے اوراس روزنگور فتح نه مروا۔ اس حا و تد كے بعد و دبري ساباط نيار كيكئ ایب دن با دشا و اُس جگه کھٹرے ہوکر جہاں کہ دہ مہلک سا باطبنا کی گئی تنی جنگ کا تاشد دیجه را تناکشل را مین جوال تلعه کا سردارا در را ناکا عزیز قرب بنها تام دن الدیک گردابتهام سے بیئے گشست بھا تا رہتا تھا جائی عثنا کی ٹازیتے وقعت فاصر کی مورال شاہی کے سامنے آیا اور روشنی برباس کا چبرہ اور آنکھ وکھائی دینے گی اوشاہ نے فاصری تفنک جواس کے القدامی تھی روشی کے برابرلاکراس میں اگ سگائی اتفاق سے بندوق کی گولی مل کی پیشانی پرنگی اور راجیوت اُس کی طرب سے ہاک ہوا الی قلعہ نے جب دیجہ ماکہ سردار ہاک ہوگیا تولڑائی سے کٹارہ ش ہوگئے ا ورسلے تبل کا بدن آگ کے ندر کیا اور اپنے گھروں کو واس کیکے۔راجیوتول نے اینے اہل دعیال اور مال واسباب کو حلاکر خاکشتر کیا۔ آگے کی روشنی میں جب بیہ معادم ہوا كرمندوروں نے جوہركيا ہے لينے اپنے آبل وعيال اور مال واساب سب کو آگ ہے ندر کر ویا ہے تومسلمان ساہی اُسی رامت حصاری طرف بڑھے چاکہ مسلما نوں کا کوئی مزاحم نہ ہوا یہ لوگ اطبیا ن سے ساتھ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ باونشاہ مجی سیج کو التی پرسوار مروکرتام امیرون اورامیرزادون کے ساتھ جوبیادہ یا بادشاہ کے ساتھ تھے قلعے میں واعل ہوا بہا درہزرووں کا ایک گروہ جو اپنے گھرول اور مضبوط بنا نوں میں بنا وگزیں ہوگیا تھا اپنے تیام گا ہ سے کل کرمسلما نوں سے کونے سگا ہندو وں نے اس سرفروتی کی کرنصف ون مک قربیب وس برار کے کام آئے اور یا دشنایی نشکر می سوا کے نصرت علی نواجی سے اور کوئی ہاک نہیں ہوا تین دن سے بدر باوشا ہ نے قلعہ کی حکومت تصف فاس سروی سے سردی اور خود کامیاب ادر بامرا و دالیں ہوا۔ راستہ مین ایک جہیب شیروزخوں سے سائے سے نیھے سے بالرایا ا دشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی شخص اس جا نور کا عراقم ندرو عرش آتیا تی نے خودایک تربینکا جانوراس ترسے زخی مور شمرے نیچ چلاگیا اوشا ہ نے ایکی مرتبہ بندوق چلائی نیکن اس پرهبی جانور کے زخم کاری ندنگا اور شیخصناک ہوکر اوشاء ک طرت طرها اس درمیان میں عادل نام ایک شخص نے جاں نتائری کی اور شیرے دریا حاکرائس کا مقا بلرکیا غرض که عادل کے میرونجتے ہی دوسرے اُوک بھی شیرک بہونی

سیردی اور کاکرون سے مانا کی تبیہ کے لیے اسمے ٹرھے۔ مانای انجہ شرارتجربہ کار راجيوت إدريشار ذخيرة المعتم ويمار محار واتع مع عوركرا في الله ولالله ے ساتھ ایک محفی داط مقام برتقیم میوا۔ باوشاہ نے قلعہ پر دھا واکیا اور اپنی ہرار برتنگی سنتراش او ارکھوونے وانے الرکلکارا ورمزدوروں کوسا اطتیار کرنے کے لیے جونھسیٹس الل ہند کا قاعدہ سیے متحرر کیا۔ بیلوگ ساباط تیار کرنے اور نقب کنو<u>ن</u>ے میں مشغول مرو کے ساباط سے مراد و و دیواریں ہیں جن بیں ایک نفیک انداز کا فاصلہ موتاہے یہ دونوں دیواریا ی تدرفاصل سے بنائی جاتی میں اور تحول اور مزدور گائے کی کھال سے منڈھے ٹوکروں کی بنا دمیں رکمراُن دبیواروں کو قلعے کے زمیباک بیرونجات میں ادر آتش بازا ورنقب کھو دنے والے اب دونوں دیوار دن سے الله الله المين المينان كے ساتھ تلعے سے نيچ آن كرنقب كھود نے ميں شغول ہوتے میں بارود نقب میں بھرکرائس نقب کوآگ سے اڑاتے میں تلاہے کی دیوار تؤاس طرح تورُر ساباطی راہ سے سیای رحنهٔ دیوار کسینریکی تلف سیمے اندر وال ہوتے ہیں۔ وونوں ساباط تیا مرکوئیں اور د نقبین برج سے نیچے تھے بہوج کئیں دونوں تعبین اردد سے صری گئیں اور بارددمیں آگ لگا دی گئی۔ انفاق سے ایک نقب میں آگ جل لگ گئی اوراس کے نیچے کا برج ازگیا اور خلیے کی دیوارمی ایک بہت مزا دامته بیدا بوگیا- دِ نهزارمیای جومنع *جورکس گاه میں چیبے موٹے تھے ہیج*کرکہ دونوں نقب ال سے الگیں اور حصار میں ہر وو طرف راستہ بیدا ہوگیا ہے کیار کی دونوں ساباط سے مصاری طرف ووڑھے۔ایک نبرار آدمی رَحندُ اول پر میونجگر راجیوتوں سے وسمت وگریباں ہوئے اورایک شرار دو سرے برج کے پاس بہو تیجے ابن سیامیوں نے جب اس برج میں رضد ند دیکھا توجش توسی مدسرے لیٹ اے اور عضوال سے ال قلعد النف تك عين الواكى سے وقت نقب نے الك يكرى اور برج آك سے الل ا درط نین کے سیامیوں کے اعتباد بدن مکراے مکڑے موکر میدان جنگ میں ادھاُرہ گرے اس حادثہ میں شاہی امیروں میں سیدجال الدین إربہ اور مردان تعلی شاہ وفیرُو ببت درہ ای امیراور پانج سوشخب سوار کام آئے اور الل تلد مے بھی بیار آدی ضالع موئے۔اس واتعہے اس وورے رفنے وربعہ سے سابی قلنے کے اندر

كالمام "ارنج نرشته على فلى كوسواركر ــــ كم نا كاه نرسكم نام شامي قبل نه دبار بير تحير على قلى ها ركوبالل اردیا۔ علی قلی خال کے فنا ہوتے ہی اس سے ساہی بھاکنے لکے ابی درمیان میں نظر بہا درنام ایک شخص نے بہادرخاں کوزندہ گرنتا رکیا اوراُسے بادشاہ کے ماہنے ہے آیا۔ اوشاہ نے بہاور فال سے کہاکہ یں نے تھارے ساتھ کیا برائی کی تھی جو تم نے خودمیرے اُور نلوار اُٹھائی بہا درخاں نے خیالت کی وجہسے اور کچے جاب فدد ما صرف أمناكها كم فعدا كالشكرية كمراخ عمرمي حضرت كا ديدار جوكمنا يون كالمنافظال ہے میں بروگیا با دشا ہ نے اپنی علقی مروست کی وجہ سے اُس سے مفوظ مکھنے کا حکم دیا مکین چوکه علی قال کا ما اجا نا اجی تقین کونه بېونچا پیما شا دی بهی خواموپ نے کسے بہا درخاں کے وجود کو ہاتی رکھنا ساسب نہ جھاا در بلاحکم سٹ انہی اسے قتل کردیا تاسم ارسلاں سے و دشعروں سے ناست ہوتا ہے کہ خال زماں ملی قلی خا<del>ل نفاکتے</del> اسے ہلاک ہوا۔ عرش آنٹیائی نے علی قلی خاں اور بہا درخاں سے سرنجاب رواند کئے اور اجان على إفر ركب بارعلى بيك مبرزابيك فوتهال سيك إورميزراشاه بدخشي ا ورعلی شاہ برحتی وغیرہ کو جوعلی قلی خاس کے یارومدد گار تھے گزفتار کر کھے اِن قید ہو کے ہمراہ جنبور آئے . با دشاہ نے دوسروں کی عبرت سے بیئے مرکورہ بالا تب*دیوں کو* المقيون سے بيروں كے نيچے يا مال كرايا۔ عرش أمثياني نيے جوئپوري حكومت م فان فانِ فامّاں کودی مکندر فان اور بک جو قلعه اود هرمیں بنا وگزیں تھا ی لیں مبھے کر گور کھیور بھاک گیا اور عرش آشیا نی می محرم م<sup>ھے ہی</sup> کرمیں کامیاب و لتحنداً گرہ بیونچے۔ اس زمانہ کک رانا اود سیگھ نے اطاعت ندی تی باوٹ ا ا وجوداس سُمِنے کہ یے دریے مفرکر دیا تھالکین اس بھی عبدے عبدرا ناکے ملک کی طرن رواند ہوگیا عرض آنتیا فی شیبو پور سے قلعہ پر میرونیچے اس قلعے۔ حاكم نے حصار فالى كرديا اور اپنے مالك سورجن راجد كے پاس زعنبور روان موكيا بادشا من وه حصار اینے نوکروں کے سپردی اور قلعہ کا کرون کی طرف جومالوہ کی سرحدہ میں روانہ ہوا سلطان محرمبرزاکی اولا د جو قلعہ مندویر قالض تھی ہا دشاہ کے اس طَرِثُ آن سے بیدیریشان موئی چونکرانع میرزانے نورا ہی وفات بالی آفی بزل طرس عبر كبات بعاك سنت عرض مناني في الووكي طومت ننبها بالدين احدفال نشابوري

خلدووم

اینے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ رات کو دریا کوعبور نہ کرنگا اس کئے دونوں جائی شُرْآب پینے اور ناج دیکھنے میں شغول تھے۔ شاہی نشکر کا ایک آدی فان زماں سے کے قریب پہونچا اورائس نے حیلاً کرکہا کہ غافلہ با دشاہ دریا کو ہیورکر کے تمہیر سرادینے کے لیئے بہاں بیویج گیاہے۔ فان زماں دغیرہ ارتضف کی آواز کو بھی اصف خاں اور مبنون خاب کی جبلہ سازی سمجھے کہ دنعتہ 'نقار مُرشابی سے بجنے کی اوازان کے کانوں کوسنائی دی۔ یہ اہل گرنتدامیربدحواس اپنی مجبس سے اُنھے اورصعت آرائی میں شغول روسے ذی البیسٹائے شہری کہانی ارتج کو دوشنبہ کے دن عاشت سے وقت اٹرائی *نٹر رع ہوئی۔* با باغاں قاقشال جوبا وشاہی سراول ہتسہ اُس نے حربیت کے ایک گردہ کوجواس کے مقابلہ کے لیئے سامنے آیا تھا بیا کے عی قلی خاب کی فوج ککسے بھٹا دیا۔ بہا درخاب نبے اس وقست علی قاقشال پرخالیا اور ْقانشال کی فوج کومجنون کی صف تک پیونجا دیا۔ با دجود یکہ سِا درخا ں کی فوج میں بیے ترتیبی واقع ہوگئی تھی تکین اس نے بلائنی خیال سے مجنون خاں کی مذہر طرکیا اوراس فوج کو درہم و برہم کرے اس نے ارادہ کیا کہ فوج خاصد برجراکرے اس ورمیان میں چند مقرامیروں نے بہادر فان کی مافعت کی کوشن کی اینا، ما بخی ریسوار بیما اوراس کا رونعیف خان انظم عزنر کوکه تھا۔ عزش انتیا آنی احتیا <sup>ا</sup> کاخیال کے سے اُترکی وارسے پرسوا رہوئے ۔غرف کی کفران نعمت نے اینا کام کیااد بہادفاکا كه ورا تير كازم كها كرزمين بير گرا بها درخال بيا ده بروگيا منوزيه خبر با دشاه كويز بيري عي كم عرش آنیانی لنے بنات نو دجنگ کا ارا دھ کرکے اپنے بائقیوں کو یکبارکی ماٹی لی نامی ب مے پہلے میرانندام شاہی ہائتی علی تل کی فوج کی طرت دوڑا رودیا نہ نام ایک ہائی *تربیث کی طر*ف کسے شاہر میں کے مقابلہ میں آیا۔ میرانند نسے روڈیا نہ کواہی صرب رگائی کہ رودیا نہ فورا زمین برگر ٹڑا۔اس ہاتھ کے لرتے ہی طرفین سے موارا وربیاً دوں نے وشمنوں پر تله شرع کردیا اور ال<sup>و</sup>ائی کی آگ مِبْرَكُ أَنَّقَى - ِ اَنْفَاقَ سے ایک تیریکی قلی فال کے نگا عی قبل فیال تیرانے برن سے نکال رہا تھا کہ دومرا تیرائی کے گھوڑے کے لگا کھوڑا تیرکھا کرابسا کردرہوا کہ علی فال اس کی بیاہے اُٹڑآیا علی تھی کے ایک بی خواہ نے دومرا تعیٰ اس کے لیئے حاضر کیا اور جا یا کہ

جاردوم بغاوت کی اور دولیوں اور کمبیوں کا ایک گروہ اپنے گردچیم کرکھے دست اندازی كرنے لگے۔اُس نواح كے جاگيردار دِس نے ميزراُوں كونلوب كرے نفس الدہ كيارن عماديا اس زمانے ميں مالوه ميں كوئى صاحب افتدار عاكم نه تفار فرارى ميزرامالوه رَ ۔ تابعن بیو<u>گئے م</u>نعم فاں فان فانا *ں نے مخدسلطان میزرا کو لرکائی*فل سے گرتا رکرکے بیانے کے قلعے میں تدرکردیا محرسلطان - نبے اسی قید میں وفات یائی ۔اسی طب رح على قلى خان سيستاني سكندر فإن ا ذريك اور دوسرے اميروں نے فيم ميررا كے ور و دلا ہورکی خیر شنی ادر پیمانسکنی کرے اپنی اپنی جاگیر کور داند ہو گئے۔ان امیراک نے تنوع ا در ادده ا ور دو مرے ملکوں ادر پر گنوں پر فیضہ کرکے بہت بڑی جبیت م بیرونیائی عرش آشیانی ارت امیروب کی سرونی سے لیئے لاہورسے اگرہ پہونچے اور تشكركو وأضرموني كاحكر دياء عرش آنتياني دوبسرار بالقيون ادرايك حرار لشكر كيسياته جونبور روانه ہوئے فال نرماں نے سید یوسف مبدی کا قلع *میرگزاشد میں عامروکز ظما* تھا اُرس نے بادشاہ کی آمری خبرشنی جو مکدا مستقین نہ تھا کہ عرش آشیائی اس قدر جارواں آجائنگے برحواس ہوکر مبرگڈھ سے روانہ ہوا اور بہا ورخاں کے باس کڑھ مانگ پور يبونج كيا-بيا درخاب شنے كڑه مير، مجنون خاب فاقشال كامحا صره كيا تھا عرش آثيا نيے خان زمار کا تعاقب کیا اورکڑہ روانہ ہوئے۔ بادشاہ پُرگنڈرائے بریکی بیونجا-اوراسے معلوم ہواکہ فان زماں نے دریائے گنگا کوعبور کرکے مالوہ پر دھا واکرنے کا الادہ کیا ہے فان زلمار کامقصدیه تفاکه مخرسلطان میزرای اولا دسے آب کرائسی نواح پراینا قبعز كرے اور اگرائے كھے مدول جائے تو ثنا ہان دكن كے پاس جاكر بنا مكن بهو عرش الثانی رات کے وقت کوہ مالکیور کے گھاسے برمہو پنے ۔اس وقت کو ایکنٹتی موجودندھی با دشاہ ایک تیز بائنی سندرنام برسوار ہوا ہرحید امیروں نے منع کیا لیکن بادشاہ نے اسی کی نمٹی اور خدا پر مجروسہ کرنے گئگا میں بائتی والی دیا۔ باوشاں کے اقبال سے دریا یا یاب مواا ور ماهی کو تیرنے کی خرورت زمود کی بادشاہ کوہ میکر الحیوں اور سوس اروں سے ساتھ دریا کے اُس پار بہونج کیا اور صبح کے قریب علی قلی فال سے تشكريه جابيونجا ابي وقت أصعت خار اورمبنون خان ايك برسي نشكر كيساته با دشاه کی خدمت میں عاضر ہوئے علی نلی خاں اور بباورخاں جائے تھے کہ با دشاہ

تبلدد ومم فاصله ريكما ہے جكيرميزرا فورأ لامورسے كالى ردانتهوكيا بيوكه مردى كا أغاز بديكا قا سلیمان میزدا کا کی چیاو کر برخشاں بیری چیکا تعامیم میزرا نے میدان فالی یا یا در کابل ک

حكومت يرتانع بوكيا بإوشاه لام وربيونحا اورأس نواح مي قرغه مي شبكار كهيلنے میں مصروف ہوا دزیر فال نے شکار گاہ میں بادشاہ ہے ماہ قاست کی اجر

آصف فأركى خطامعات فرانع كى درخواست كى عرش الثياني في اسفاكا قصورمعات فرایا اور وزمیرخان گونیجنراری امیروب میں دائل کیا۔ با دشا ہ نے

تکم دیا کہ سف خاک سردی مجنوب خان تا نشال کے ساتھ کڑھ مانگ پوریں تیام لرکے اُس نواح کی محافظت کرسے۔بادشاء نے پناب سے سفر کا ارا دہ کیا 1 ور

مخرسلطان ميرزاي اولاد نيفقنه ونسا دبرا كزناشرع كياسليمان ميرزاكا اميرتميور صاحبقال کی اولاد میں ہونا اور میرنا کا نسب نامہ حضرت نردوس مکا نی سمے عالات میں عیل سے بیان موجے کا ہے اسلطان میزدای ماس سلطان تیمین کی میٹی تھی جسین میزدانے جنت آشیانی کے زمانے میں نکس ترامیاں کس کین اِد ٹراہ نے

ببرمرتباس كأتصورمعات كيا-ميرزا كالجرابيا الغ ميزرا نبراره كي لزاتي ميس كالريس ماراً كيا اورأس كي جيمون فرزند شاه ميزان اي من موت سے وفات إلى الغ ميزوا نے ووبینے اپنی یا دگار جھوڑ سے جن سے ام سکندرسلطان اور محبودسلطان میں جنت آتیانی نے سکندرسلطان کو انع میزدا اور محودسلطان کوشاہ میزدا کے نام سے

موسوم کرکے وونوں کی تربیت کی مخترسلطان میزدابنی تمام اولاد سے سابتے سنه خالوس میں بھر مہندومتنان آیا و رسر کارمنجعل میں پرگنہ آدم بیورائس کی مدرمعاش مصليك عنايت كياليا -ابس براجابي مي آدم بوري مخرسلطان سے جاربيتے بيدا م و مے محروصین میرزا-ابراہیم میرزامسعود میرزا اور عاقل میرزایہ چاروں بھائی منوز

خردسال ہی تھے کہ بادشاہ انے اُن کی ترمیت کرکے جاروں کوگروہ امرامیں خیل کیا اور جبی پورکی بورش کے بعد ہا دشاہ ہے اجازت کیکر حیاروں بھائی این جاگیرکو

منظل رواز ہو گئے حس زمانے میں کہ باوشا ہ کیم میزرا کے نتنہ کو فروکرنے کے لئے بنجاب ردانن باتوان جاروس بهائيوس نير ايني جيرك بجائيوس سكندرسلطان ادر محو وسلطان کے ساتھ جوانع میزرااور شاہ میزراتے نام سے موسوم تھے ایک دل ہوکر

بمجددوم ابوالمعالى سيفل سمے بعد سليمان ميزانے كابل مي اسيني نام كاخطبد جارى كيا ہے ا در میزراسلطان نام ایک شخص کوانی طرف سے کابل کا حاکم تقریر کے خود بیشاں دائس گیاہے ، مونکیم گیزرانے میرزاسلطان کو کابل سیے یا ہزگال دیاہے ا سُنْ أَكِما بِي كُنسلِها ن ميزما كالى يرحله كرنے سے يئے فوج حج كرا ہے الرسونت لیم میرزاکی مددی جائے تو درہ بروری سے بعید ندہوگا عوش آشانی سنے امرا لیے بنیاب کے نام فرامین جاری کئے اور مخاتفی خاب حاکم متان کولکھا کہ سليمان ميزراكسه كابل ليروها واكرتيه بي مخرقلي و إن پيونجاسليان ميزا كامقابله کہے۔ فریدوں خاں کابی جوشاہی امیرا درمجڑ حکیم میزرانجا کامیں تھا بارشاہ سے رخصت ہوکر مخت کیم میزرا کے پاس کابل روا نہوا گاکہ وہاں پیونجکر حکیم میزراکی مدد مصلین قبل اس کے کہ تمامی فرامین امیروں سے نام بیری سلمان برزانے كابل يرونجكر قلعه كامحاصره كرليا عكبم ميزراسليوان كامفابله نه كرنسكا اورسند كهمير تهكر یناه گزیں ہوا۔ فرمدوں فیاں نے دریائے سندھ کے کنارے مکیم مبرزاسے الماقات من اورائس معها ویاکداندنون با دشاه علی تلی خان ا درد وسرے اوز بک اميروں كيے متنوں ميں گرفتارہے اورائسے لا ہورآئيكا باحل موقع نئيں۔ مناسب بدبسے كرتم لاہور بہوكيكر شهر برقبضه كروا ورنيجاب كے اميروں كوانيا بناكر سلیان میزرای سرکوبی کی برتبرین تدمیر رو حکیم میزدا فریب میں گرقبار موکرلامورد داند موا قطب الدين محرفا ب رتكم اورمير محدفال وغيره ا مراش المرود تلعم بندم وكي ادر اُنفوں نے مدافعت شروع کی محدثکیم میزرانے فہدی قاسم سے باغ میں قیام کرکے ہر دیند کوشش کی کہ امرائے بنجاب اُس کا ساتھ دیں لنکین کامیا بی نہرونی ! دشائے عی فلی خاں سے بہات کا مرانجام چندے ملتوی رکھا اور آگرہ منعم خال کے سپرد كركيه خودجادي الاول سيح فيمركمي فيووهوين رأت كوعبلدست عبلدالا بورروا نبهويخ ا دشا ہ سرمندسے ابھی گذرہے بھی نہ تھے کہ آن کے آنے کی خبرلا ہور ہونے گئی تلعه بندور، نسع نقارته شا دیا نرمجوا ماشره کیدا حکیم میزر اسور ما تحانیا ۵۰ کی وازشا جاگا اورشادیا ندی بجنے کی وجد بیجی لوگوں نے کہا کہ باوشاہ دھا واکہ اموار ارباب اور سرویک بہونج گیا ہے میزاسمھا کہ لاہوراور بادشا ہے ورمیان سرف ایک ورکا

تاريخ فرشته 777 ولمدد ومم

ینا ه لی اور بها در فال ادر سکندر فال اور ایرانیم فال جلد سے جلد رات کے وقبت . جونیور پیروینچهٔ اور زینه رنگا کر ظعه سمے اندر بی<sub>وی</sub>تے اوراینی ماں کو قبید سے تیزاکراز به خاک

كرفتاركيا اورشارس روادم وكفي عرش افياني يدخر منكر جينوريدو يخاور باوشاه ني نام مالک محروسه کے نشکر کو جا غرمونے کا فرمان صادر کیا۔ فان زماں نے خون زدم برو کر دوبارہ عاجزی کے ساتھ تقعبیری معانی جائی بادشاہ چینکہ بیا درخاں کوئین ہے

بهانی کهتا تنا ادر علی قلی خار کومبی اس کی سابقه فدر شور کی وجه مسیم بید دوست كركتنا تتنا اورنه جابتنا تفاكه دونوں كوبائل تباہ اور بربا دكرے إس ليے عرض تتا تي

اس مرتبه می دونون بعائیون کا تصور معات کیا اور اُن کی جاگیری اُن کوعنایت كىي متىركتابوں میں لکھا۔ ہے كە قدىم زمانه كا ايك فرمانرواكها كا تقاكداً لوگوں كو

معلوم موجائے کہ گذاموں کے معالف کرنے میں جھے کیا لذت متی ہے تولوک كنامول كاتحفه ليكرميري إس أيس ادرحرت كنامور كوميرى نزديج كاوسا يناس عِشْ أَثْبًا نَى فِي فَانِ زَمَان كَاتْصُورِ مَعَان كَرِيكَ أُس كُواينِ سَاسِن مَانر بْرِيكا

عَلَمُ دِیا۔ نَفَانِ زِمَاں نِنے خِجالت اور شرمندگی کو ند آنے کا سبب تبایا اور کہا یا نِمَاہ سے تشریف ہے جانے کے رور فان زماں اپنے بھائی کے ہمراہ آسانہ ہیں کے پئے

عاضر ہو گا۔ عرش آنیا تی نے خان زماں کا غدر قبول کیا اور آس سے قسم کی زوداً گرہ رواندرو کے عرض اسیانی آگرہ بردینے اور دہدی قاسم فاس کو عار سرا بلواروں کے ساتھ اصف فاں ہروی کی سرکوبی اور گذره کی تعکومت سنے نینے روازی علی قلی خاں نے حس سے دل میں اب تک مخالفت کا ما دہ موجو ریخیا

المعت فال كوجونيورس افي سے ملاليالكن اصعت فال على على كے تكرادر غرور کی وجہ سے چھ میننے کئے بعدائس سے نا راض ہوکر اپنے بھائی وزیر فال مے ساتھ گذور کی طرف بھاگا۔ بہا ورفاں سیسانی نے اُس کا تعاقب کیااور آصف فاں مروی کے ساتھ فیگ کرے اسے شکست دی وزیرفاں نے

وقع بأكربها درخال يرحله كيا اورأس كويسيا كركے اپنے نيم جان بيماني كوتيدسے نرا دکرایا اور دونوں ساتھ ہوکر گڈھ برونے اور وہن تقیم ہوئے اس دوران میں مر مرزا کے المی کابل سے مندوستان آئے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ

على قلى خال نے سکندرخاں اور بیا درخاں کومیان دوآب بھیا آگہ دونوں آگرہ تک سارا لمک تاخت و ماراج کرکے اُس نواح میں برامنی پیدا کردیں۔ یا دشاہ نسے شاہ براغ خار ، اور اُس کیے بیٹے مطلب خار ، اور اقیال خاں نگ اورسين غال اورسعيدخال اور راجه لو درل اورمخدامين وبوانه اورمحك مدخال ا نفان سورا در مخیم معسوم فاں اور لشکر فالحشی کومشہد مقدس کے ایک نامی گرامی میدامیرمعزاللک کی مانخی میل بها در فال سیستانی کے مقابلہ کوروا دیکیا ۔اس وقب على قلى خار نيمنعم خان خانما كاليوانيه كنابهون كاشفيع بناكر بإوشا وسيما ينقعدوك معاتی حاری ا وراینی مال ا ورابراریم خال اور بک کوتبے بچائے اپنیے چا کے بھاتھا کو دسکر ہاتھیوں شمے سافقہ با دشاہ کی بارگاہ میں روانہ کیا۔عرش آشیانی بیٹنے علی تعلی کی خطا معات کی اورجونیور کوپیشتوراس کی جاگیرمی بحال رکھا۔میمضرالماک بیا درخاں سكندرخاں كيے سرريبونخ كيا اورائس نے معركم آرائى كا ارادہ كياليكن سا درخاں نے معزاللک کوسٹیام دیا کہ تبیرے بھائی نے اپنی دالاہ کو بادشاہ کے حضور میں بھیجکر ابنی خطاکی معانی مانگی ہے شاہی جواب منے تاب معرکہ آرائی کو ملتوی رکھنا نباسیے مغراللك فيربها درخاب كي درخواست كوقبول ندكيا اورجناك كي مفيل أراستكين اور وشمن کے متعدماً بشکریعنی سکندر خاں اوز بک پرحلہ کرسکے اس کی فوج کو درہم وہرم کروباسکندرفان سامنے سے بھاگا اورائس کے بہت سے سیاہی سیدان جناک میں کام آئے۔ بہا در فاں جو اُس وقت تک اپنی نوج کو ساتھ لیئے ہوئے فامیں کھڑا تھا سکندر فاٹ کو فراری ا دراس سے سیا ہیوں کو مقتول دیکھے کرشاہی فوج ہر حلم ورہوا۔ بہا درخاں مے علے نے شاہی فوج کو درہم دبرہم کردیا میرخراللک میدان جنگ سے قنوج بھا گا اور بہا درخاں ا دراس کے سیام یول کو بتیار مال عمیت ط اس درمیان میں صلع مرکزی ا در عرش اشیا نی جونبور علی قلی کی دالدہ کوغیا یت کر <u>سیم</u>خود بیر کے بیئے قلعہ بیا را ور نبارس کی طرف رواند موٹے علی قلی خال نے سکندر فاللی ترغیب سے دریائے گنگا کوعبورکیا ا در غازی پورا ور دومرے برگنوب برتبضد کرلیا بإوشاه نسة على قل برعتاب مراكر حكم دياكه اشرمت خاب جينيور حاكر على قل كي والددكو قيدكرك اورخود حلدسے جلد غازي پور راوا ند ہوا علی قلی خاس نے ایک تجاب گرائی

علادہ ایک سوایک گنگال تانبے کے طلائی اشرفیوں سے بھرے ہوئے رانی کی سرکارسے آصف فال کے باتھ آئے۔ آصف فال نے پندر ہسو باتھیوں یں سے مرت مین سو ہاتھی با دشاہ کے لئے روانہ کئے اور باتی تمسام

رای می سرورسے اسف ماں سے ہو است است اور باتی میں سے موت است اور باتی تنام باتھیوں میں سے عرف مین سو ہاتھی با دشاہ کے لئے روانہ کئے اور باتی تنام جزوں برخود قالبض ہوگیا عرض آثیانی شکار کھیلتے ہوئے گذھ کے جواریں دارد موے ہواکی گری اور باد مخالف کے اثر سے بادشاہ بھار ہوئے ادر آگرد والبیک

موے ہوائی گرمی اور باد مخالف کے اثریسے بادشاہ بیار ہوئے ادر آلدہ والبی اشرف خان شی اور اشکری خان بنی کی باتوں سے مخالفوں کو کجھ سبیعہ نہرونی ادشاہی حکم کے موانق شاہم خاں حلایر شاہ بداغ خاں اور محرد دیوا نہ وغیرہ جواس نواح سے مر

تکرکے موانق شاہم فاں جلایر شاہ بداغ فاں اور مخردیوا نہ وغیرہ جواس نواح کے جاکیر دار تھے سکندر فاں اور ابرائیم فاں کی سرکو بی کے لیے روا نہ ہوئے۔ عین الرائی کے وقت بہا در فان ہی سکندر وغیرہ سے آبلا۔ شاہم خاں کوشکست ہوئی اور براغ خاں اور محرکہ امین ذمنوں کے اتحد میں گرفتار ہوگئے۔ عرش اشیانی واب واقعات کی اطلاع ہوئی اور بادشاہ نے نیست مرفاں فانخاناں کو ایک جرار فوج کے واقعات کی اطلاع ہوئی اور بادشاہ نے منصفع خاں فانخاناں کو ایک جرار فوج کے

اور براغ خاں اور محدّامین دسمنوں کے باتھ میں کرفیار بہوسے۔ عرس آسیا لاوان واتعات کی اطلاع ہوئی اور باوشا ہ نے منعم خاب خانی اس کو ایک جرّار فوج کے ہمراہ بطور مقدر عُداشکر رواند کیا اور خود بھی شوال سنتے ہیں ہیں اس طرحت رواند ہوا عرش آشیانی فوج ہنتی اور (لشکر گاہ) سے جدا ہو کرسکندر خان اور باب بروج کھنوں کے تلعمیں تقیم منتا دھا واکیا سکندر خان اور بہ کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی اور اس نے کھندی سے بھاگ کرخان راب سے پاس بناہ لی علی قلی خاب اور بہا دخان

اس نے مکھناوتی سے بھاگ کرفان رہاں کے پاس پناہ لی علی قلی فاس اوربہا دخال فرس نے مکھناؤی سے بھاگ کرفان رہائے گئے کا کے اُس بارا ترہے۔ با دشاہ مجھی جو بنور بہونی اُست کی اور مجنون فال قاقشال کا میں دار کڑھ انک پور کے ساتھ با دشاہ کی الازمت کے بیئے حافر اور شام نہ نوازش سے سر نمرازم دا۔ چندروز کے بعد محت سیسانی جو یا بخ برار سوار فاصہ کا افسر تھا

دومرے معمرامیروں کے ساتھ مرکشوں کی تنبید کے یئے مقررکیا گیا۔ آصف خال مرمین گان کے اللہ میں اور اپنے اطوار مرمین گان کے ساتھ مرکشوں کی تنبید کے مقابل خیر درن ہوا اور اپنے اطوار اور دل فرران سے معامل کولیت وطل میں ڈوال رہا تھا۔ با دشاہ کوان حالات کی اللاع ہونی ادر اس نے اصف خاں کی جاگر میں نغیر و تبدل کیا۔ آصف خاب اللاع ہونی ادر اس نے اصف خاب کی جاگر میں نغیر و تبدل کیا۔ آصف خاب اللاع ہونی ادر اس میں خوب اللاع ہونی ادر اس میں خوب کا کے میں نظیر و تبدل کیا۔ آصف خاب اللاع ہونی ادر اس میں خوب کا کہ میں نظام کی جاگر میں نغیر و تبدل کیا۔ آصف خاب اللاع ہونی ادر اس میں خوب کا کہ میں کا کہ کیا تھا کہ میں کو کا کہ میں کیا کہ کا کہ میں کا کہ کا کہ کی کیا کہ کی کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کی کرنے کی کی کیا کہ کیا کہ

آدخی مات کواہنے جانی وزیرخاں کے ساتھ لشکرسے گدھ روا نہوگیا بڑتر آبالی ا منعم خال خانی ما ک کوأس کی فوٹ کے ساتھ آصف خال کی جگہ برروا نہ کیا۔

حكدووم بنے کوئبی اور کی مرامن بحبااور اعی گروہ کے سردار بن گئے۔ آصف خال مردی کی جاگیری سیستانیوں کے پروس میں تقی یہ امیری خزانوں کے واقعہ کو دل میں حگه دنگرسیشنانی امپرد*ن سیم ل گی*اا در قرسیب تنین بنراز تخب ا در ازمو و ه کار سواروں نے کیارگی خالفت کا اعلان کردیا اور حس قدر اکسا بر موسکا قاض ' او گئے۔عرش اُشیا نی کی عادمت عی کرمہات سلطننت انجام دینے می<sup>ں تھ</sup>بل سے کام نہ کیتے تھے۔ ہا دشاہ نے ان وا تعانت کے باب میں ایک حرف بھی رہاں سے ونكالا عرش اتنياني اسى سال شكار كعلف بيانه سع زورك ورواند بروف ارشاه خودشکارکرنے میں معروف ہوا ور اخرت خان میں کوسکندرخاں اور بک کے یاس بیجا اگراسے دلاساً دکیر بادشاہ کئے یاس ہے آئے اور نشکرخاں خشی کو سمعت فاں سروی سے پاس بیجا کہ خزانوں اور مال عنیمست میں سے بوکھھ با دشاہ کی شکش سے لاتی ہو دہ آصف خاں سے لیکر حبار واپس آئے۔ مذکورہ بالا نیزانوں کی حکامیت بیہ بے کہ آصف فاں مروی بینراری امیراور کراہ مانک یور کا جاً گیر دارمقرر مردا - آصف فا *ن کے بر وس میں گذیم* کی سلطسنت تھی اُس جوار کی وبست اصعب فال نے گدر کوجواس سے سلے سی سلمان بادشاہ سے قع نه ہوا تھا تھے کرنا جا ہا۔ گذھہ کی حاکم ایک خورت مما ہ رانی درگا و تی تھی یہ رانی حسن سیرت وصور میشد سے آ را سکتی تاصف خاں نسے بھی مرمز لینسکرانی کی مسره دريحيا أوركك كوافيي طرح تاخنت وناراج كيا أخرمين أصف فان فود مانج اجيارا سوارول كي جعيب يحيما تفرك در مرحلة ورموارالي عي بيندروسو التيبول ادر آتھ نبرار سوار اور سادوں کی حبیت سے آصف خاں سے مقابلہ میں اُن نقرین ک ايك شديدا ورخونريز الله يعدى أنفاق سے ايك تيردانى كى أكھويس سكا - رانى اب جنگ سے دہست ہر دار ہوئی اور اپنے ناموس سمی حفاظت کو نفد مسمجھا کہیں ابیان ہوکہ ڈمن کے باتھ میں گرفتار ہوکر اسس نے اپنی جان-التحد وصوما اوفيل بان مع فنجر مع كرابيت كو الأك كرفالا أصف غال كدار كم قلعهمين جراني كامسكن تفا وآل ببوا- لاني كاخرد سال مالي محوم خلات مي بيرون م نیچے کیلکر لاک ہوا جوا ہرات سونے کی تصویروں ا ورفیس اور مرصع فیردل سے

رمامه فلددوم

مندوروان موسے مخترفاں نیشاپوی عائم سازیک پورنے با دشاہ کی طازمت مالل کی عظمی مشانی اچھن زن دمو سے اور عبداللہ فان اوز کے خون زور ہوک

عامل کی عرض آشیانی ادهین دارد بوے اورعبدالتد فان اوربک خون زده بردکر انے الی دعیال اور اساب کے ہمراہ گھرات کی طرف بھاگا۔ اوشا ہ نے عبدالشفال

انب ال وعیال اور اسباب کے ہمراہ گجرات کی طرف بھاگا۔ بادشا ہ نے عبداللہ فال کے ہمراہ گجرات کی طرف بھاگا۔ بادشاہ کا سراول عبدالله فان کا سرونگیا

کے تعاقب میں جس کوس کا دھا واکیا۔ بادشاہ کا ہرا ول عبدالشدهاں تک بروکیا یا عبدالشدهاں تک بروکیا یا عبدالشرخاں نے جب کوئی اور چارہ کارند دیکھا نوطیت کے افریق کو تنیا رمودا اس الرا کی میں عبدالشدهان کوئع جوئی ادر وہ اطیبا ن کے ساتھ گجرات روانہ جا

اہی را ای بی حبراندہ مان میں ہوئی اور دوہ ہمیں اسے ملا کے جراف دواریہ ا عرش آنیا تی مند وصلے کئے اور شہر میں وافل ہوکہ شامان ظبی کی بناکردہ عارتوں کا تماشہ دیکھنے میں شغول ہوئے۔ سیراں مبارک شاہ فاروٹی وائی برہان بور نے۔ ماوشاہ کی اطاعب کی اور اپنی ملئی ماوشاہ کے حرم میں وافل کی۔ مندوکی حکومت

عاشہ دیکھے ہیں معوں ہو ہے۔ بیران مبارک ساہ فاروی وای برہائی بورسے ا با وشاہ کی اطاعت کی اور اپنی بٹی با وشاہ کے حرم میں وافل کی مندوکی کلیت توامیا درفاں کے میروکی گئی اور با وشاہ آگرہ روا ندہو کے۔ راستہ میں تصبہ میری کلارٹ سرین کی سانت میں حدیث آبل کی ایس سے میں میں میں میں میں میں میں میں کا تھے ہو

کے نزدیک ہافتیوں کا ایک جنن آکل کرآیا اس جرکہ میں ایک مست کوہ بیکرہائی می تفاد اللہ سنت کوہ بیکرہائی می تفاد اللہ سنا کا اللہ مست کوہ بیکرہائی میں اللہ سنا کا دائل اللہ کا رسال کے اندر اللہ اللہ میں ما گا۔ ایک خاصہ کا ہاتھی سرراہ اسسس فیل مست علمہ کا ہاتھی سرراہ اسسس

نیل مست کے مقابلہ میں جیوز دیا گیا قبل مست نے خاصہ کے باتھی سے لڑائی کی اوراس طرح گرفار مرد ایسٹلے فرٹر میں جولی بگیر کا بھا کی خواجہ نظم جوبا دشاہ کا خالو ہوتا تھاکسی ہے اعتدالی کی وجہ سے گرفتار کر کہے نید کیا گیا خواجہ منظم نے اس فید میں وفات بائی ۔اسی سال آگرہ کا قلد جوبکی انیڈوں کا بنا مواجھا توزکر از سرنو دیگر رہے نہ کا آگا تا اور کر بھار میں جار اللہ میں دری تو شکر گئر

سیدی وقت ہیں۔ رہا ماں اور اور موسی ایوں ہیں ہوا کا کورور اور مرد شک سنج کا بٹا یا گیا قلعہ کی عارت جارسال میں پوری تعمیر کی گئی۔ عبداللہ خان اور باب کے واقعہ کے بعد عام طور پر بیمشہور ہوگیا کہ باوشاہ اور کی امیروں سے اس قدر نازائس ہے کہ سب کو بکیار کی باک اور تباہ کرنا جا ہتا ہے۔ اس افواہ ہے سکندر خان اور باب اور ابراہیم خان اوز بک وغیرہ امیروں نے

جوبہارا درجونبور کے صوبہ میں صاحب منصب ولجاگہ تھے بادنتا ہ کی اطّاعت سے انخراف کیا۔ علی ظلی خاں سیستانی اور بہا درخاں سیستانی نے بھی اگرچہ اُک کی ماں اصفہانی تھی اور دہ خود عراق میں بیدا ہوئے تھے کئیکن جؤکد اُک سکے اُبا واحدا داوز کہا۔ تھے اور نیزانی میلی اخرشوں پر دل میں خوف زدہ کھی تھے

جب احدسگ اور درست بیگ حربیت سے بائل فافل ہوکرسا منے سے گزرے تو ابوالمعالى نفي حلدكر كي دونول كوتال كروالا بأ دشاه منوسر تورس شكارهل ربايضا اس نے ابن دا تعات کی فرسنتے ہی اپنے امیروں کے ایک گردہ کوا بوالعالی کی نبيه سمے بيئے مقرركيا۔ تياه ابوا كمعالى نيجاب روانہ ہوگيا اور پنجاب. سے پاس کالی بیونیا مرتکیم میزرانے اپنی ببن کا ابوالمعالی سنے ساتھ تکاح کر سکے اس مسمے مرتبہ کو مبیت زیادہ بندکیا۔ ابوالمالی سے دماغ میں کالی کی حکومت کا سوداسایا اُس نے سب سے پہلے اپنی ساس کوجوسلطنٹ کی متمار کامل تھی جبرو سن حرم میں لاکرا سے قتل کرڈوالا اورخو دمیرزا می حکیج ہوخر دسال متعاقیل بنا ابوالمالگا ارا دہ تھاکہ میرزاکا قدم می درمیان سے اُٹھاکر خود کابل کا حکمال بن بائے سلیان میزا نے کابل بہو بخرا بوالمعالی کو زر تینے کیا۔ میزرا شرت کوابوالمعالی سے فرار ہونے کی اطلاع مولى اورميرزا فرن جالورسے بماك راجرة با در جرات بروني بادشاه شكارسے فارغ برورو بليمي داخل برواعش أشاني جهار سوبيو يجيم اورميرزا شرف كحابك غلام سی تمان نے بادشیاہ کی جان مینے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کی سواری کے ساتھ فلقت خدا کاہموم تحاصلت اس از د حام میں ماہم آنکہ کے مرسہ کے یاس آیا اور اس نے ماتھ نیچاکر سے ایک تیر با دشا وکی طرف کیندیکا لوگ پیسجھے کونٹنی سی مانورکو نشانه لكار إب بادشاه بإهى برسوار تفا تبرسيدها بادشاه كى طرف آيا اورعرش آشانى مے کا نہدے میں قریب ایک بالشت سے اندر کس گیا۔ تیرائی شاندی میں عظم رُّمَانِ کولوگوں نے پارہ بایرہ کرُوالا۔ تیربادشا ہے کا ندھے سے کالاگیااور *رُنْ کانن*انی م روئی کی خبایرنا دی گئی بادشا ہے مطلقاً بے تا بی نہیں طا ہرکی بلکہ اس طرح سوارا نیے محل کے ایک آنٹے تکیم میں الملاگیلانی نے میجائی کی اورایک میفت میں بادشاہ کو اس زخمے الکل صحت ہوگی عرش آشانی آگرہ بہو نے اور آصف فال ہروی کو كره مانك بوركى صوبه دارى بريهيا اورخود بالقى كاشكار كهيلف كعديد للت دارى بريها اورخود بالقى كاشكار كهيلف كعد الدى بريها ہوئے۔بادشاہ نے اس شکاریں جدت اور تصرف سے کام لیا۔عبداللد فا ا ا وزباب حاکم ما اوہ نے بہت سے ماتنی حال کیے تھے لیکن اب میں سے بادشاہ ا باغی ہی اس نے زیبی اعرس انیانی برسات کے موسم میں نہا

بهجي وووم بندكر كيمياس كلمرس بارود بحركر أسيراك سي ازا دين چنانجه تما مرقبيله اسسى عرج بلاك بوكيا حرمت كأل فال كمكر فدا كر تحكم سع كموس أيس ألون مي ي الما والم ملیم*شا و کوکال کی زندگی کی خبرمیونی ا* دراس نے کال سے اپنی اطاعب اور فرمان رواری سے لیئے شدیوم مرح کرنجاب جانے کی اجازست دی کال خال جانی امرون سے ساتھ کھے وں سے مکاب نتے کرنے میں مصروت ہی تھا کہ سایے شاہ نے ونیاسے کوج کیا حس رفعت ہا ہوں با دشاہ پنجاب میں دافل ہوا تو کال خال سنے اُس کی لمازمت کرکے ضِنت آنیانی کی لیندید ۽ خدشیں انجام دیں۔اکبراِ دشاہ کے زمانے میں کال فال نے سرکار کراہ مائا۔ پورٹین جاگیر یا ٹی اور افغانوں سے مقابلمی فان زماں سے ساتھ بوکر بیدمردانگی اور شجاعت سے الواس لئے بڑر آنیائی نے حکم دیا کر پنجاب سے امیراً وم سلطان کوشیں نے جنست آنیانی کی اطاعت نہ کی تنی ا مارت سے بطاکر کال فال کواس کی جگر کھے وں کا سردار بنا دیں ۔ امرائے نیاب نے كال فان كاسانته دما اوركفكه دب كالمكسه نتح كرشيمه سطان آدم أوزته وگرنتار كيا اور كال غا *ل كوركرش كلحه و ل كا حاكم بن*ايا\_أسى سال خواجُه عين ميزرا شرت الدين سين <sup>با</sup> باب جو حواجه اصرالدين عبدا منذكي اولا دهبي فتا تركت ن سعد لابرورا يا ميزما شرف الدين شاہی تکر کے مطاقی لاہور گیا اور باب کوساتھ کے کرآگرہ روانہ بردا عوش آشیانی نے خواجرعین کااستقال کیاا دراسے اگرہ ہیں الے آئے۔ اسی دوران میں میزاخرن اجین مے ول میں ہم نے جگدی اور وہ اجمیر جاگ گیا میزدا ترف سکے جانے سے اس نواح میں کچھ فسا دیںیا ہوا اس لینے بہرم خال کا ہمائز سین تلی غاں دوالقدر ناگور کی حكومت يرتعين كياكيا ميرزان انجيرا في الجيس مقدك ميردكيا اور فود اورك الررك المرت چو*سر حارگجرات بیں سیے روا نہ ہوگیا جسین قلی ا*جمیہ بہونجا ا درا میں نیرنسل*ے سے شہر کی* قبضه كرليا - شاه ابوالمعالى جوبا دشاه كى تبيد يدخات يأكر كمهُ مظهريا مروا نخا اسب واليس موكرميزرا شرنت الدين سين ستد للدميزرا شرنت محمده ننا ديء يعيد ابوانعالي سلط میں نارنول بیرونیا اور دست انداری کرنے گاتین کی فال نے بوسف میک ادراحدمك افي ووطازمون كوابوالعالى ك تعاقب من روائدكيا اورخووم والتراك سر کونی کے لیے ایکے بڑھا۔ ابوالمعالی کوج کے وقت کمیں کا دمیں جیب رہا اور

اوزريا و وخفام وا اورايني بالتفرحير اكرايك ابسا گمونسيدا ويم كے گال پر ماراكاد بخال مبوش برو كركر الرا- بادشاه مع حكم سے ادبیم خال سی ایوان سے جوبارہ كر زمان سے ملند تقاینچ گرا دیا گیا۔ چنکه ادہم میں کچھ جان باتی رَمِّی عَنی بیر دوبارہ اُسے کو تھے پہلیکئے ا وروبا س سے نیے گرایا گیا اس مرتبہ اوہم کا کام عام ہوگیا ماہم الکرنے اپنے سینے کی لاش دہلی رواندی تاکہ وہاں ونن کردی جائے۔ اہم آنکہ بررنج وغم ایسا طاری ہواکہ عالىيس رورسے لورومىي دنياسے رفصن بوا - آگرواكى سے شوہرا دراس-ترابت داروں کو کہتے ہیں ا در ایکہ (نوان کے ساتھ) خود دانی کو ا در کو کہ دودھ تریک بعالیٰ کو کتے ہیں منعم خاں جواس مل کا محرک نمنا اپنے بچرسے بھائی ماکم کابل کے یاں بھاک گیا۔ برگزاسورت کے جاگیردار کے میٹرٹی نئے منعرفال کوگرفتار کرسے يا دشاه كي خدمت مي بهجوا ديا با دشاه نيمنعم كاتصور معات كركي أسكي تدرا فراكي كي عرش انتیانی نے خطاب اور منصب انکہ خاتی اکس کے بڑے میٹے مرزاعز بر کو کہ کو سنایت فرماکراس کے مرتبہ میں ترقی کی بروضین تکھیے ہیں کہ تعکو وں کا گروہ تو تموري فاندأن كي ا طاعت كياكر ما تعاشيرشا ه نب اپنے زمانے ين كئي مرتبداُن رَسُكُمُّ ارے ائ کو تباہ اور برباد کیا۔ ان کھی وں نے شیراتا ہ کی اطاعت نہ کی اوراس نے خودان برنوج تشی کر کے تھی ول سے سردارسا زمگ فاں کو چلے اور بہانے سے گزفتار کرنے قبل کرڈوالا اورائس کے فرزند کال خا*ں کو اپنے ساتھ کے جاکرا* سے ئوالیار<u> کے قلعے میں</u> تیدکر دیا۔اس کے لبدرسلطان آدم کھکھرسا رنگ کا بجائی لینے تبیله کامپردار بیواا در بها کی کی طرح آ دم هی افغا نوں کا قیمٹ ہی کرہا۔ نثیرشا ہے بعد سليم شاه نے مجي کھکھروں پر نوج کشي کی کھکھروں نے برارول علوں سے ان فانوں کو السائنك كياكه افغانى سابى برئ شكلوب سے تشكرسے بابر كلتے تھے مانغانی فوج میں وتحف شکرسے کلتا تھا کھی اسے گرنتا رکرمے قندھار کا کی اور بدخشا رجیجکہ فروضت كرتب تف اورا كركسي افغاني يرائضين كيدرهم آناتها تواسي اينه كالنكري معقول رتم برہیج ڈالتے تھے سلیم شاہ وہاں سے عیرا الوراُن کئے ملک بو تباہ اور بربا وكرا بوا فوالياروابس آياسليمشاه في ينجاب شيك اميرد س كو ككيول كي تبايير مامور کیا اور تیدی کھکھوں کے باراے میں بدعکم دیا کہ تام اسپروں کو ایک گھری

طيووم ۳۳۶۲ م چيكا تفاكونى كيتبس كاركرندم وأى اور بيرغمر دريايس أدب كياس وتت تون جي مانب

كراموامريهوي كيالا بيري كمك ساي شأدى آبادمندوى طرن بعامك ان زاريوسكو بہاں بھی وشمن کے ماتھ سے نیاست نہای اور بیسب کے سب آگرہ روا نہ ہو گئے

فيته ويرمي بازبها در محيرالوه بير قابنس موكيا . تفال خان ادرميران مبارك شاه فارتي انے اپنے مک کورواز ہوگئے۔ عرش آٹیانی نے عبداللدفاں اوربک حاکم کالی کو بأربها درنما متنه وفع كرني سك ينير مقركها - بازبها درا دركب سمي مقا برمين بطهر سكا در

ب<u>ان المیر</u>کے کومہشا*ن میں* نیا *دگریں ہ*وا۔عبداللہ خاں ا در بک نیے منطفہ ومنسور موکھے شادى مادمدومى قيام كيا-اى افنام سيدبيك ولدمعدم بيك ذوي وشادلهم عزنه تربب اور وكبل سلطنت فتحاايلي مؤكرابران سيه مندوننان آياد رثبت ميزيق

ا سنے میا تعدلایا عرش آشانی نے دولا که رویے جو یائخ بزار دائی تو مان صح إبر موتے ہیں سیدسگ کوغنایت کئے۔اس زمانے میں نان اعظم مس الدین مزنال آکم

نے کہل منطنب سے ہور ٹرااشقال فال کرلیا تنا ادہم خاب آگڈ کو ٹرخاں کی دہستیر رشک ہیا ا درائس نے جا باکہ بیرم کی طرح مخذ خات کومبی باوسٹناہ کی گاموں میں دلی رہے۔ ادبيم فال في غارى اورخن بيني مرطرح سد ابنامقدد كالناحيا بالمكين جب كسى طرح بي

أسطاميابى زمونى توادم في فنن اميرون ك تركب سي بب كتمس الدين قرن بيكي ملاوت میں شغول تخااسِل بہانہ سے کہ خاں اعظم نے اس کی تحظیم نہیں کی دیوان خام میں اسے تل کردالا۔ ادم کو إ دشاه کی عناتیوں بریزا بجروسد تعااس کیے وہ بھا کائیں بلكه أيك لمبندمكان يرجيحهم شامى سے برابر واقع بتنا حاكر كوام وگيا و خان الخام سكيے قىل سىےشورىلىند نىداع ش أشيانى حرم سراميں سورہے تھے اس شور كى أوار اسے

بیدار مرو کے اوراس کاسبب وریافت کیا حقیقت مال سے وا تعن موالی طرح باس خواب بینے ہوئے کو تھے کے کنارے آئے اور میسے بی با وشاہ کی نظام ں الدین مفتول سے حبم پریڑی غدمہ سے مارے بے مال ہو گئے بحرش آ ٹیا کی

شمنتیرخاصہ باقتد میں لیٹے ہوئے اُس کو تھے پرائے جس پرادیم فال کھوا ہوا تھا۔ با وشاه ف اوج فاس سے بوچھاكر توفى كيوں فان أظم كُوْتَل كيا۔ اويم فار ف وور کر بادشاہ کے دونوں اِتھ کرائے اورروناشروع کیا بادشاہ اس بے اوبی سے

مِشْ سیئے عرش امثیانی نے دونوں بھائیوں برسی نوازش فراکی ادران کو

مطلئن خاطر كرديا- باوشاه آگره روانه وا ورميسرى منزل رييوني كرش اثنياني ميسه الی قلی اور اس کے ہما نی کوائن کی جاگیر پر فصست غان عظرتمس الدين مخرخان أنكه حاكر نياب ا درا دبيم خان أتكه حاكرالو بتسب الط

ہا و نتا ہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور داونوں امیروں انے بیس قیمت تحفیر سکے

عرش آنیانی نے الم بیر مخوالی اجب بدیر مخدخان کو جا کم الود مقرر کیا اوز صب دکالت

خان اعظی سے میروکیا سالانٹم میں با دشاہ کے خواجہ زرگوار حضرست لی الدین تینی اجبیری رحمته الله علیه کی زیارت کا ارا ده کیا اور از گره سے مِرْشُرلین رواند ہوئے عرش آنیانی تھی سنبرس جو نیے۔ راجہ بورک نے ہواس نول كابراز بيندار تنايي بيني بادشاه كي على مي داخل كي درخود با دشاه كانوكر روكيا-

پورٹل کے بیٹے بھیکوان داس نے مبی باوشا ہ کی لمازمت اعتبار کی اور نامی امرا کے روه میں وا**خل کیا گیا۔ با وشاہ اجمیر شرایت حا** غرمبو ۱۱ ورحضرت غربیب نواز ک<sup>ی</sup>ا مّاز ب<sup>ہریکا</sup> خرف حال كيارز بارت سے فراغت قال كرے بادشا ه في يزداخرت الدين مين حاكم اخبركة تلخير تشكير تسخير كميف كإحكر ديا-ية تلعه راحه مالديو كيه مالك مي تسااور

فود تین شا ندروز میں ایک موس کوس را و مے کرتے بائ یا بھرا در یوں سے بمراہ المُرَّهُ مِيهِ نِجَا عِمِيرِنا شرف الدين قلعه مِيرِيُّ کے نول میں بیونیا قلبل اور وبوند اس دِ دنول م بندو مردار جرراجه مالد بو کے نامی امیر تھے تلعہ بندمو گئے اور اُنفول نے وہمن کی مافعت كرنى شروع كى ميرزا خرت نے تلے كا عا حروكرليا ا درنقب كيدوانے ميں مشغول ہوگیا ۔ایک دن ایک نقب میں جوبرج کے باکل نیمیے تمی ہارو د بھر کراک

وكلائي كمني برج تباه بروكيا اور ععار مي إيك داسته ميدا موامنيل سياي اس داست*يكه يارن* سے بڑھے اور راجوب بہا در بھی الوار ہاتھ ہیں لیکر وشن کو وقع کرنے لگے اس رات بولئ سخت لڑائی ہونی کئیں جب کا ربرآری نہ ہوئی تو مجبوراً دایس ہونے راجیورا کو

موقع لی گیا وراننوں نے ماست ہی مات راستہ کو بندکر دیا نگین آخر کا ریاصرہ کی طوالت سے تنگ اکر اُٹھوں نے قیمن سے صلح کی ورخواسیت کی میرزا ترب الدین نے اس خبرط برصلے کی کہ مہندوسوا سواری سے گھوڑے اور بی کے کوئی دوسری جن

جلادوم بازبرا در نے اس تام ال عنبیت سے سوا چند زنج قبل کے اور کچھ باوشاہ کے لئے شدوا ذکیا۔ عِرْس اِنیانی کے عبی اس نواح کا سفرکیا۔ بادشاہ قلعہ کا کرون کے نواح میں بیونیا قلعے کے عاکم نے جو بار بہا در کا ملازم تھا قلعہ بادشاہ کے سیروردیا عِرْقَ شانی في كارون سيرسارنگ پورېراول مى شب ميل دها داكيا اورصيح كوسارنگ بورك حدو رمیں بیونج گئے عرش انٹیانی کا یہ پیلا دھا وا تھا جو کا کرون سے سارنگ بور**ی**ر لیا گیا۔ ادہم فال اُسی روڑ کا کرون فیج کرنے کے لیئے سازنگ بورسے روان بوا تھا بإ دشاه كي طفور مين حاضر موا اورحب أسے عش آشياتی سے اس مفرکا مقف و معلوم مہوگیا تواس نے سیدمغذرت کے ساتھ بازبرہا در کا قام مال واساب باہ شاہ سے الدخطيس بي كرويا عرش انياني نداديم كأفسورمعا كي إدراً كرے كى طرف والس موسى نرورسے نواح میں ایک تولی کی شیر ماستد میں منودار موایاد شاہ نے ندات خوداس شیرکامقا بلد کیا اور تلوار کی خرب سے اُسے قبل کیا۔امیرون اور میلادی نے اوٹنا دیرسے مدرقے آمارے اور اکٹ کی سلامتی جان برضا کا شکرا وا کیا۔ اسی رہاندس شیرفاں ولد مرشاہ عدلی نے جالیس نبرار سواروں کے ساتھ جونبورکو معلوں سے والیں لینے سے لئے دریائے کنٹا کوعبور کیا۔فان زمان علی قلی نے بارہ نرارسواروں سے ساتھ نتیرخاں کا مقا بلرکیا اور سخت لڑائی سے بعد شیرخاں کو · بسیار دیا۔ علی تنی فاس سے بھائی میا درخاں نے جواپنی معرکہ الائی کے سامنے اسفندياري فيخوال داستان كوجي أينج اور بيمني بمحقأ عنااس معركه مي حينداليس انفانيو ب كوتس كيامن مي سهراكي ايني كونبرار نبرار سوارون كاجم يريح اتفا-اس نتے سے علی قلی اور بہا درخاں دونوں بھائی بہا دری میں شہرہ ا فاق موسکے ا در ان كوفودي اين نبياعث ا ورمروانكي كا ايسا نشد يرط اكدا كفون في كوه مكر التيون میں سے جواس معرکہ میں گرفتا رکیئے گئے تھے ایک بھی یا دشاہ سمے ملاحظ میں شرروا ندکیا عرش آشانی کوان کی بدا دالیندر آئی اور با دشاه شکار مح بها ندست كاليى مردّنا مروا وطرروا ندمروا عرش آشاني كراه ما كك بورسے ايك كوس منے فاصليم يهو يخ اور على تلى اوربها درخال دونول بها يكول نس الما دشاه كى ملازمت عال كى اور منبي تميت تحف اوركوه ميكير إلتى جوم كأشاه سے مال كئے تھے إدشاه كے ملافظيں

تارنج فرشته ۳۳. حلدووم خردسال تفاريرم إب محيدان عززوس كي إس بلغ جلاكيا برم ني اين قرابت داروس كي ملايت مي تعميل أوركسب كالات أجي طرح كبيا أورجوان موكوال بیونیا در شابرادہ نصیرالدین ہایوں سے نوردس سے سلسلمیں والی روگیا برم نے

انيخ حسن سلوك الريسنديده اخلاق طبيعت كى موزونى اورموسقى كي كالت كى وجه نصر الول سے دل میں تھر کرلیا اور شا نرا دہ کا منداحب فاس ہوگیا برم نے مول برس کے من میں ایک محرک میں بڑی سجاعت ادر مردائی سے کام کیا۔

اس مردائی کی وجہ سے بیرم کا تہرہ ہوگیا۔ بابر با دشاہ نے بمی بیرم کا حال منااور ائے اپنے مفور میں طاب فراکر بیرم سے خور فقانوی اورجب بیرم کی قابلیت با دشاہ پر اچھی طرح ظاہر ہوگی تو فردوس مکانی نے حکم دیا کہ بیرم تھی شا نرادے

ہا یوں سے ساتھ ہشیدلب شاہی میں ماضرموا کرسے اس کے ابدحب طرح برم کے اقبال نے یا دری کی اور ص مرتبہ نگ دو پرونیا اس سے ناظرین

بخولي وأتعت بي بيرم فان برارعيت برورا وريرمنير كارتما ا ورمينية ال علم ورفائل مريم تشين ركيت فق أس كي طب بهيشه بالحال مطربون وريان ماتيون ادرگانے والول سے گرم رستی تھی بیرم ترتیب محلیس اور آواب شاہی کا بہت برا ماہر تھا اور جوزیب وزینید آبل دنیا سے لیے جروری ہے اُس کے فرام ماور فال

دنے میں بڑی کیشش کرا تھا۔ نظم اور انشا بروازی میں بینطیر تھا بیرم کے فارمی ا در ترکی د دنوں دیوان موجود ا درشهورمیں۔ انتماز الببیت علیهم انسلام کی مدح میں اس کے تعید البرائے سمبورا در لاجواب ہیں الغرض فا قان اکبر لے اس سال کے آخرس ادہم فال آگر کوایک جزار شکر کے ساتھ مالوہ فتح کرنے کے لیےروانہ کیا۔ إزبيا درنے جوسا رنگ بورمي شي و خرت كے ساتھ زندكى بسركرد با شاجب تاك مفلوں کا نشکردس کوس سے فاصلہ پر ہے تواس کے حواس جاتے رہے اور

يتشير كوجيو وكرميدان جنك من آيا درسارنك يورك نواح مر مغلوس من الکین جنان الا اداری ضرب سے بلے بی حکم میں برحواس ہوکریان مُلگ سند و شاہ کی طرف بھا کا ادام خال نے مارو بیٹ امیروں میں تعلیم کیا اور

مسترته المرسالان تمامي اوراس كالله والدان فالميوسير قابض لموكيا

حلادوم

عُمُّالمین دیواندا در الماز مبور بسیم کے جارسال فرز ندعبدالومی کواحدا یا دکجرات کے بما کے عدالرحم کی انسن فان میوانی کے جازا دہائی جال فان کی میٹی تھی عدارهم كى تارخ ولادت چوده صفرسكالا شرب التاد خال عاكم كرات نے

عبدالرهيم ونزش آنباني كي خدمت مير آگره صحيد باحبدالرهم كا دكرام كما وكرام كا عرفر میم فال فاندان عل کا ای امیر تھا۔ بہرم کے باب دادا المیرتیموری اولادی بارگاہ

میں سریشہ صاحب جا ہ ومنصب رہے۔ بیرم کانسیب نامرحسیب ذبل سے۔ بیرم بن سیعف علی بن یارعلی بن نثیرعلی تیرعلی کانسب علی شکر ترکان بهار بوسیاتی

حب وقت روزن حسن سلطان کاعراق پرتسلط مبطا ورسلطان ابوسعید میزماشهیه بودا درأس زما ندمي شيرعل حدود عراق من بها گا در ميرز اسلطان محدن سلطان

ابوسعید میزدای غدمت میں خضا را درشا دیا ں میں جاکرائس نیے بنا ہی میزاسلطان

نے نیبرعلی سرجھے توجہ نہ کی اور شیرعلی شا دا ن سے کا بل بہونجانسر علی نے جھے مہلنے ا بعد المحرس ازموده كارجوانول كاليب فوج تياركي اور شيراز كوفئ كرك وبال

مكومت كرف كي ارادس سے كالى سے فارس رداند ہوا - راستدى تركانى اورسیتانی جوانوں کے علادہ اور اوگ بھی شیرعلی سے ساتھ ہو گئے اور ایک

خاص مبیبت کے ساتھ ٹیراز بہونیا۔زورن س سے الازموں نے ٹیرملی کامقا بلر ي اخيرعلى شكسست كهاكرا درايثا تمام اساب ثباه ا دربربا وكرسمے پرايشان حال خراسان ردانه بروا متیرعلی دان سی بر مگر جراب بین که مکن نفا اینی سیاست، دروست درازون

مصسامان ادرسا وسم ببوئ ما تا مرزا الطاح مين ماكم برات ك المازم شرطى كى وست درازیوں سید الخام ہو کے اور انھوں نے راستہ بی میں شیرعلی کا مقابلہ کیا۔ اس اڑائی میں شیر کی ماراگیا اور اُس کی اولا داور توکرا دھراً دھر بریشیان بوکے شیرعلی

یے بڑے بیٹے یا رعلی میگ نے قندر ٹیو تکی خسروشاہ کی ملازمت اختیار کی جب با برہا دشاہ نے جبیا کہ ادیر مکور برج کا شرو شاد کی جمعیت پر قبضہ کہا تو یا رعلی بیک اور اُس کا فرز مرسیمت علی بیک فرودس مرکانی کے ملازم رو گئے۔ یا رعلی بیک نے وفات

با کی اورانس کا بینا سیعت علی بیگ، با بیسه کا جانشین موا ا در نزنین کا حاکیروار مقرر لیا کیا رسیف علی نے بی غزمین میں وفات یا کی سیف علی کا میابیم آس وقت

تارمنج فمرشته ٨٢٢ شاہی بارگاہ میں ہے آئے۔ بیرم فال سے مگری تلے میں والی اور الک تدمون يركركرزا رزار وفي سكايه أوشا ونيم اينيه بانته سندبسرم كاسرفلاون يرت أتفاكر بيرم خال كوائني قدميم عكمير بنجايا اور بيرم خاب كي شرمند كي رفع كرنه كه ليك اینا فاس فلعت اسے منابیات کیا اور اس ہے کہا کہ اگر تھیں قدمت کی تما ہوتو مین کالی اور بیند مبری کا<sup>ه</sup> و مجتسب عنامیت کرون ا دراگزیتهاری نوشی مبوتوانی مصاحت مین اینے پاس رکھوں اور اگر حین شریفین کی زیارت کا ادادہ ہوتو میں برے عمره طرنقے تیجنیں کردمنظمہ رواز کرا ووں ۔ مبرم فاکن نے عزمن کیا کہ میرسے اغتفاد اور اغلاس میں اب بھک سی طرح کی تمینیں آئی ہے جو کھیے مجد سے مرز دمہوا اس کا نشایتھا ته لازمت عامل كرمي فاطرمبارك كوايني طرن ميظلن كرون فعدا كاشكر بح مُدَّوِين چارتها تناه ه پیرا برگیا اب ای*ن جان شاری چی تمنا سے کدمشا مات بتندسه میں جا*کر ترتی عمردا قبال کی دعاکرے۔ با دشا ہ نے آسی وقعت بیرم خا*ں کو ب*یا *س ہزار ر*وہیم عناست فرما كرأت ج اواكر في ك اجازت دى موش أشاني بيرم كوزهمت كريم ارزروزبور کی براہ سے شکار میلتے ہوئے آگرے روانہ ہو کے اور بیرم خال كرات روانهوا كاكركجوات كيمي بندركاه ميتى يرميكم منظم كاداه لي بيرم خاں گجرات بيونيا. اَرْن دنو*ن گجرات کی حکومت* موٹی خا*ں ب*وذمی بين<sup>خال ه</sup>ي ر نواح گجرات منی تعیم مهوا. جما دی الا ول کی چود صویب راست سیا زندول اور کانے والوں کی ایک جامت کے ساتھ بریم شق میں مبھیار کوال سیسینک کا تاشہ دنیفے کے لیئے دریائی میرکرد اتھا بہینک می نشیج یہ ہے کہ اس سے معنی زبان مبندی میں بزار سے بیں ا در یک تجاز کو کہتے میں جو تک اس کولاب میں بزارتنانے نے برمقام سینک کے نام سے می وتيضيك بعد حيج كوبرم فاكتنى سے اثركرانيے تيام كاه كي طرت جالاس ايمان میں مبارک خاں نامی ایک لوحانی افغان میں کا باپ مہما بقال کی جنگ میں میرم ئے نوروں کے اتحد سے باراگیا تھا ہے باب کا برلد لینے کے لیکے تندیر ابا کیفال نے آگے بڑھ کرچند نسرب مجٹر کی بیرم سنے نگامیں اور اسے فاک و فوان کا اور رہا۔ بیرم کونل کرسے افغانوں نے اس محیضہ پر چیا یا اور نشکر کوتبا دکر نے گئے۔

ميل: ووم

تاريخ نرشته 446

بیوفائی کی اورخو دبیرم فال کے باس آنا تو درکنارخوا دینطفر علی کوبھی تیدکر کے با وشاه کے باس بھیجدیا۔ بیرم خال کو درویش مخلے سے بڑی امیریش تیکن اپنے اس ودست کی نبے مردنی سے برایثان اور سراسید مروکر جانند حرروان مروگیا عِزر آنیانی نے ملام پر مخدکوانے اس بلالیا-اور خان اعظم شمس الدین مخدخاں الکہ کواس کے مِنُوں بمایُوں اور و درے ملازبول کے ہمارہ نیاب کے اسطام اور بیرم کی سرکوبی کے لیئے روا زرکیا۔ خانِ عظم قلعہ ماچیواڑہ سے نواح میں بیرم خاں سلمے مرر مہویم گیا ا درطرفین مجے جانبا زایک دوسرے کے خون سے زمین کوریراب ر نے تکھے۔ ولی بیگ سمنیل قلی خاں اور اس سے فرزند حسین خاں اور شاہ تولی خاں نے بڑی مردانگی سے کام کیا ادراین تجاعب روس مین آخر کا رکفران نعمت مسے وبال نے بیری فوج برایا الله والا نان اعظم نے مبیرم خال کے قلب نشکر مرحاد کیا تو وئی بیگ و بیرہ معتبراورمبادرمبری امیراط کی لیں کام اینے اور بیرم خال سیدان جنگ سے کوہ شانِ سوالک کی طرت بعدعش اشاني فعفواجه عبدالمجدر بردى كواصف فالسمي خلاب سے سرفراز کرکے وہلی کا آسطام اس کے سپروکیا اورخود لامورروانہو کے ہا دشاہ بودھیانے بیرونچے ہی تھے ک<sup>منع</sup>مفا*ل کابل سے عاضر فدمت ہوگیا عرش ٹی*ائی نعمف كوفات فأال كع خطاب عصعبدة وكالت برسرفراركا بادشاءك مواری کموم سان سوالک کے نواح میں بیرونی نشاہی نشکر کا ایک بیشیروگردہ بلافوت نومتان میں تھس گیا بسوالک سے زمیندار بیرم کی طرت سے ایات نگ مقام ہم شاہی نوج سے برر ربیکارمبوئے ابن زمیندارول موشکسست ہو تی اور بیرم فال نے عاجز ہوکرانیے ایک معتمد غلام سی جال خاں کو یا دشاہ کی خدمت میں کھیما ا ورايني سابقة خقوق خدمت دكا فاسطه ولاكرافي تصوري معانى عابى عرش آنثاني نے ماغیدالترسلطان بوری الخاطب بدمخددم الملک کوسکین اور ولاسے کے لئے برم فال سے إس بيجا برم فال محدوم الملك كے ساتھ رسيح افتاني مسلوم بافتاه كيومفوري ماطرموا عش أثياني فياميرون اورادكان وولت كو كبيرم فال كے التّقبال كے كينے روا نركيا يه امير بيرم كوبرى عزت اوردرت كيا تم

اريخ زشته . حلدووم 444 را ہ لیے۔ بجروتی بیگ ذوالنفدر اور اعلی خان بیرم خان کیے دونوں داماداور شاه على خال محرم حسين فال علوي شيخ كدائي اورخواجه مطفر على ترندى جربرم كامرولان تھا اور دوسرے وہ لوگ جن پر کچید اغبار مہوسکتا تھا وہ تو بیرم کے ساتھ رہے بقید بیرم خاں کے وہ ملازم اور تیم نشین جو برسوں بیرم کے ریرسا یہ لیے تھے اور اپنے کوبڑا وفا دار کتے تھے ایک ایک کرکے بیرم سے جدا ہو کرگردہ کے كروه إ وشاه كي خدمت من ما ضرمو كف اوراد شف ادريم الجوب كولا برم مح تشكر سے اپنے ساتھ سیتے سکئے شاہ ابوالمعالی سی انسیں نوگوں میں تعله ابوالمعالی باوشاه کے حضور میں حاضر ہوا اور کھوڑے پرسواری اس نے باوشاء کے واب ا در مجرے کے لیئے گردن جمکائی با دشاہ کویہ ا داالبالعانی کی لیسندند آئی اور

شائی حکم سے تید کرلیا گیا۔ بیرم فال نے اساب شاہی روا فدی اورخور اگور ہونا ہوا بیکا نیربیونیا میرم نے بیکانیریں چندروز قیام کیا اور کمر معظ کے فرکے اراوہ سے بجر شرمندہ ہوکر بیکانیرسے ناگور واپس آیا۔ باوشاء یہ حال سن کردلی ہے يركنه بحرابا واب وقت لمابير مرخرن بيرم عان سے ادبار كا تعدس كرا ہے كو غندمت سلطا فی میں بونچایا اور محرّد خا*ں سلمے خطاب ا درطوق وعلم ا و رثقاد د*سے سرفرار مہوکو بیرم خال شنے مقابلے کے لیے نا سرد کیا گیا۔ عرش آشیا تی جھے سے دہلی والب آئے اور فران کے وراید سے مال کوکابل سے وہی بلایا۔ بیرم فال للهير محذكوا يناحربيب ميدان كنكر بحدر بنيده مهواا دربا دشاه متصد لأفيصيرا ورزاياده مستعدم وكرنجاب روانه بهوا و للايرم خراف بيرم كاتعاقب كيار برم فال بالنظر کے ملعہ مک بیونچا بیرم فال نے خرورت سے زائدسا مان کو قلیم اندان میں

مجھورا ورخود آگے روا نہوا یہ تلعہ بیرم کے ایک تدیم ملازم شیر خدنام کے

بپروتھا تئیرمخدنے بیرم کے تام اساب کوانیا سجھ کسب پرایا تبغیہ کرلیا اور

برم کے نوروں کو وات کے ساتھ قلعے سے باہر کال دیا۔ برم بٹرنڈ ہے

دىيالپوررداندېږوا ـ دىيالپوركا حاكم بيرم خال كاايك تديم دست گرافته مسسى

ور وکشن محدًا وزبک تھا بیرم نے دیالبور کے قریب بہوئی اینے دیوان ٹوا مرطور کی ورونش مخد کے پاس بیجا اورائسے اپنے باس بلایا۔ ورونش مخد نے بھی خلات مید

تاريخ فترششه عاردوم MYB بيرم فال نے ابوالمعالى كوبرائے كيے تفريري تبيدكر دیا۔ اب بيرم نيه يا وثناه كي ازر دگی کو کمال در مبدیریا ما ور بیلیے توار*ی فکر میں ہوا ک*ہ پالوہ بہونکیکرائٹ نواح کو اپنے قبضے میں کرے اور خود مختاری کا دم بھرے بیرم خال اپنے اس ارا وہ کو لورا کرنے کے لیکے اگرہ سے بیان بیرونیا بیرم خال نے بہا در خاں اور دور سے مرواروں کوج مالوہ بھے کئے تھے اپنے ایس بلایا اور اس کے بورد وامیر حریرم کے معترعلیہ تھے اس سے جدا ہوکر دہای علیے کئے بیرم کوانیے ادبار کالفین آگیا آور سے دل میں شرمندہ ہوا۔ بیرم کنے ابوالمعالی کو قبیدسے آزاد يباا دراب بهارا ده كياكدي نهيزر حاشفه ا درابيني وست گرفته اميرخان زمال علی قلی خان سیستا کی کوساتھ کیئر نبگا کہ کے انتفا نول کو اینامطیع اور فرما نردار رکے ممی نواح میں جو دفحاری کا ڈنگر مجائے بیرم سے صرف بین منزل استبطے تفاكه اینے اس ارا ده سے بی ول میں شرمنده مہوا اور ج بهیت التركر نے كا مرکبے نا گوری طرب حیلاا ور اینے ہمرای امیروں بینے بہما درخاں اورانبال فال وغيره كرويمون نع اب اكساأس كاساته ندهي أرانها باركا وشارى برامانرم بنكي ا جاز رئت وی بیم حوالی ناگیور میں بیرونجا اور بہال برائس کے وک میں فساد ب بیرم نے لعقر معسد دل سے اغوا سے جج کا ارا وہ ترک کیا اور نشکر جی کونے کا تاکہ بینجاب بروینچه ا در وبهی اینی زندگی از ا دنه لیسرکرے عرش آنتیانی کوان ت كى اطلاع موتى اور باوشا ه نير ميرعبالا طيف فروني كوج ملا مرخ كم ميرا بإوثنا وكامعلم مقدربيوا تها بيرم خال سمير إس بنيجر أيسه بدينيام دبأكدج ميري طبيدت بين سيرد شركاركا دلوله نفوانس وقست كاسسامبري مرثني بهي لحلى خال با بالهاري سلطنت كوانجام ديريتين اسب ليراادا ده سيب كدعنان كا ودايني بالترمين لوك اس ليفئة كم كوچا شيئه كه اب دنيا دى مشاعل سے كيارہ تنى عظرها نبه سمع بيئ مستندا درآبا وه بوجا وادراب مردا وزوس كايف به دوبه بیرم غالب نسیمسواا طاعت کیے اور و دسراجار دُکارنه دیکھا اور مین قلی ساکسه، دوالقدر کیے ممراه علم دنقار به وغیره تام اساسیه اور اواز استالی للطاني بربحبوا ديا اورخودنا كورر والأبهوا تاكه تجرات مستن راست سي مكمنط كي

اليه نه تقد كه با اشا داسه أيك باركى مغرول كرديته عرش أمثيا في نيم بيركمل مع کام لیا اور میم غال کو ایک خطامین تلحه بھیجا که میرا د بلی کاسفر میض مرمیم مکانی کی إس مي شهاب الدين اورا وبهم خال. فل بہر ہے اس لیے اگر م ایف قلم سے ایک شطائی امیران توکوں۔ للحررروا ندكرد وتوان غريون كواطبيان موجائة وشهاب الدين كوأم لاتعدایا توانس نے نناہی ملب میں ملانیہ اسی باقیں کیں جن سے بیرم خاب غداري اوربغا وسته بورسه طور برخا هرمبوتي غي ادرابي طرح كوما با وشأه كوايكل بيرم فال سے برگشته وربرگان كرديا۔ بيرم فال بادشاه كاخط بر هكر بيد بريشان مواا ورایک عربیمه با دشاه سحیحضوری الس مضهون کا رواند کیا کدیس اس برقانی ے لاکھوں کوس دور ہوں جولوگ کے ہارگاہ شاہی کے ببی خواہ ہوں اک کی نسبت ولى ترانيال ميرك زين يما إلى يراكل إلى بيرك بيرم ف يرفط الية علم تفر كرعر لفيد حاجي مخرخ ال سيت في اور ترسوان بيكب كي معرفت با وشاه كي فدمك يروا تدكيا ميكن يؤكمه تيركان سيخل جيكاتها بيرم كيدار خطاكاكو فالرشرياا اد ی نے جی بیم کی بات کاتین نہ کیا اور بیم کے دونوں قاصد گرفتار پدر لئے گئے میری قاصدوں کا گرفتاری کی خرجلدے جن پل کی اور برون اورمنصیداروں کے گروہ کے گردہ بیرم خال سے درا ہوكر دركى روا بشاها بوالمعالي تسيح خواس دوران ليس لأمور يسيح قيد خات مِما كُ كر ممال خال كمعلك وامن بي بناه لي تني كمال كوشمير مع كرف كي ترفيب وی بحال خان نے ابوا لمعالی سے اغوا ہے تشمیر پر حلبہ کیاںکیٹن ال<sup>و</sup>ائی سمیے بعد فتكست كماكرميدان بنكب سے بعاكا ادراني ناكائي پرشا دابوالمعالى كواپنے ياس سنته دوركر وبله الوالمعالي كال منته جدا تبوكر دميانيور بيونجا اوروبان بهاد ذفان لك برائی کے دریے ہوا۔ بہادر خال نے ابوالمعالی کو اُرتار کے شدید کی جانم أس كا اتراج كردما وابوالعالى اس نواع ت أياا در جات من كم فهن بجرم ہوکر علی علی خال میشان کے پارس جونبور بردنجا علی قلی خال نے بیرم خال ہے اشار بعد عدا بوالمعالى كوأس وقت أكره بميديا جب كد با وشاه وبلي مين تقيم تها.

مینے میں شیخ می فوت برا در شیخ بہلول جو فاندان تیموریہ کاتبی خوا ہ تھا اور جو افغانوں سے ملبہ ہے وقت گرات میں بنا ہاکڑیں تھا اپنے بیٹوں اور مربدوں کے ہمراہ بارکا وسلطانی ہیں عاصر ہواشیخ مختر فوت بیرم فان سے باکل ایوں ہوکر

کے ہمراہ بارگا وسلطانی ہیں عاصر ہوائینے مختر غورث بیرم خان سے باکل بایس ہور اپنے قدیم وطن گوالیارر وانہ ہوگیا۔ خاتان اکبر کا دل بسیرم خاں سے اور دیادہ آزر دو ہوا۔ بیرم خال نے باوٹناہ کو دورسرے امور کی طرف شنول رکھنے کے لیے علی خلی خال سیتنانی کے بھائی بہاورخاں کو جو بینراری امیر تھا دیمالیور

کے کئے علی قلی فال سیسائی کے بھائی ہا در فال کو جو بہزاری امیرتمادیا ابور سے بلایا اور ایک بڑے انگر کے ساتھ اسے الوہ نع کرنے کے لیئے جو اُس وقت بار بہا در کیے زیر حکومت تھا روانہ کیا حسن اتفاق سے اُس دمیان میں بادشاہ کوشکار کاشوق ہوا عرش آشیائی نے بیرم کو ہمات سلطنت انجام دینے کے لیئے آگرہ میں جھوڈ اا ور فوڈ شکار کے لیئے روانہ ہوئے۔ با وشناہ دینے کے لیئے آگرہ میں جھوڈ اا ور فوڈ شکار کے لیئے روانہ ہوئے۔ با وشناہ

دینے کے لیئے آگرہ میں تھے ڈاا ورحود تسکار کیے لیئے کروانہ موسے۔ با وستاہ دہلی کے مضا نات میں سنندرام با دبیرونیا ۔ ماہم آنکہ ا درا وہم خاں نے جربیرم خال کے سخت تربین وشمن تھے بادشاہ سے عرض کیا کرعرش آنیائی کی ماں دہلی میں مقیم اور بہتر بیماری پر صاحب فراش ہیں اگر با دشاہ اپنی والدہ کیا میا دہ سے لیے

وبی تشریف سے طبی تواس سفر سے مربم مکانی بیدخوش ہوگی۔ عرش آشانی نے وہی کا زخ کیا۔ تنہاب الدین احمد فار بشابوری نے جونج براری امیراورا ہمالکا واما دا ور دلی کا صوبہ دار تھا با دشاہ کا استقبال کرسے بہت سے تحقیہ اور

میٹیش شاہی ملاحظہ میں گذرانے شہاب الدین ا درادیم خاب دونوں سنے بالانفاق ایک دن بادشا وسے عض کیا کہ بیم خاب بادشا ہے اس سفر کو ہماری انتجا اور گزارشوں کا میر سمجھ مصاحب بیگ کی طرح ہم لوگوں کو بی تلوارکے

گفاٹ اُٹارویگا اس کیئے بترہے کہ بادشا دہم ٹکٹ خواروں کو کم معظمہ اور ورسے مقابات مقدسہ کی زیارت کرنے کی اجازست عطا فرائیں قالم م بی خواہان دولت اپنی جان بجالیس اور باد ثناہ کی یا دتی عمروا قبال کی وعاکرتے ہیں

رہ ہوت خارمیت جلنددوم

الملابير مخسس مدست توكركوجو جالس سال سے شاہى المازم تھا بيا نہ كے قلع مي تيدكرويا اورجندروزك بعدفاج البلدكرك تتيمي بنجاكراك كميسفطه روانه یا: برم نے عاجی مخرفاں سیسانی کو بیرمخرکی جگر کیل سلطنت مقرر کیا اور نیخ کدائی ولدشيخ جالى كوجو دبل كاشاع تقاا ورحس نفي شيرشابي فلنفشأ رمين بيرم فال كي فارت کجرات میں جھی طرح انجام دی تھی صدارت اور امارت ہے عہدہ برمقررکیا لمابر پڑر مے واقعہ نے یا دشاہ سے دل کوا درزیا وہ برم سے برگشتہ کردیا۔ ببرم فال نے اس واقعہ کے مدارک سے لیے قلد گوالیار کی تغیری جم ویٹی کر سے تبورے ونوں با وشاہ کواس طرف متوج رکھا گوالیار کے قلعہ کوسلیم شاہ نے اینانشین بنار کما تقاسلیم ثناه کا ایک غلام بیل نام مخذ ثناه عدلی کی طرک ہے اُس تلف سے انظام سے یا مقررتھا میل کولیرم فال سے ادادہ سے اطلاع علی اوراس نے راجه مان شکھے کے ایک بوشنے می رائم شاہ کو بنیام دیا کہ تھارے آبا وا جلاواس تلعيك حاكم تنع اورمي أكرس فطيرات ن بادشا وسعة مقابل مين اس قله كو اینے تبغد اور انتظام میں رکھنے سے قام موں اس لیے میری رائے ہے کہ طعے کے معا د ضے میں جو کچھ تم مناسب مجھ و جھے دیکر قلعے پر قبضہ کرلو۔ رام شاہ اس میز دو کو عيى تطبيف مجها اور قطعه يرقبضه كرف سمه ليئه رواند مروا - أس نواح كااكرى جاكرواد ا قبال فاب برم کے اشارہ سے رام شاہ کے راستے میں حالی ہوا۔ اقبال فال فے بڑی کوشش کے رام شاہ کوشکست دی اورائے رانا کے مکس کی طرف تمكًا ديا ـ إِنبال منان في قلعة كوالياركا محاصره كيا اوربيل غلام في ايك قاصد بیم فال کی خدمت میں رواندکر سے اطاعت کا اظہار کیا ۔ بیرم فال نے سارا واقد عرش آثیانی کے کانوں تک بیونیاکر ماجی فخد خاں کو گوالیا رہے اتاکہ مخرفاں قلعے برقیف کرنے ہیں کو برم کے اس سے آئے۔فان را ملی تلی فان سیستانی نے میں جوباوشاہ کے مزاج سے کدورت رفع کرنے کا سامی تھا اُسی سال مر کار جونیورا در بنا دس کے ممالک دریائے گنگاکے کن رہے تک بوجنت آنی فی ے عدائی افغانوں کے زیر حکومت ہوگئے تھے فتح کرکے مالک محروسہ میں شامل کیئے۔فان ِ رمانِ کی اس کوشش سے با دشاہ اُس پرمہر با نی کرنے کا بلکہ

جار دوم ----

ر ماران ہوسی قان انھاں سے ایک سیران مرک ماہ میں میں اسے میں ہے۔ اس سے دفاعت ہائی۔ علی قبلی مان میں الم میں الم مرور بورر والم موالا برائی میک الرور بورسے بھاگ کر باوشاہ کے وامن میں

سرور بورر دا نہم اعبدالر عن بیلب سرور بورسے بھال اربادتیا ہ سیے واس میں پناہ گزیں ہوجیجا تماعلی قلی فالی شاہم کی لاش کیکر جینور دامیں گیا اس دوران میں مصاحب سکس ولرد حوام کال سامیک بیرم فال کے ملازم نے اپنے آپا داجاد کے ادارہ جیزی تا میں اور خوام کال سامہ دار کسس اور جینسی زن رہیں ہے۔

معاصب بیک و اردوام کال بیک بیم خان سے ملازم سے ایت آبادام اور اردام مارد کے ملازم سے آب آبادام اور کی کا ساتھ حقوق کو فراموش کردیا اور بیرم خان سے ساتھ جو تیں نہار سوار وی کا مالک بھوا والی سے ساتھ بیں در آبا معماص بیگ کو اکثر

اس برسادی سید آگاه بحی کیا گیا نیکن اس برهمی وه بوشیار ند بردا معیاصبابگیا کی بردوش پرروش دیکه کربیرم فال نے ویل میں اُسٹنشل کرا دیا۔ مصاحب کر شل سید پنتائی ایبروس میں شورش بریا موکئی اور با دشاہ کو خود بھی مصاحب کے اربیمانی

تبائی پر کربا ندھ کی ۔ یونکہ ملا بیرمخر اوشاہ کا اشا دا در قدب شاہی سے سرفراز تھا امرا اور ارکان دولت کی یہ حال تفاکہ اکثر لما کے سکان برجاتے سکن گھرمی دال برد نے کی اجازت نہ یا تھے۔ ابی درمیان میں الما بیرمخر سار پڑا ا در میرم خال اس کی عیا دیت کوئیں کے مکان برگیا۔ بیرمزرکے دربان نے کہاکہ جب انک

صاحب فانست ابازت نول کے آب کو مکان میں نہ جا ا جا ہیں اور ابرای توقت کرنا منا سب سے میم فال اس کفتگو سے خفا ہوا ، سرم اور در بال گفتگو کا اور ملائے اس کا ن سے ابرائی مال سے اطلاع آئی وقت بر بر محمد کو ہوئی اور ملائے مکان سے ابرائی کر بیرم فال سے

ائیے سے ایک ماذرم سے ٹریا وہ بیرم فائی سے ساتھ گھر کے اندر ندجاعکا ایر واٹھے سے مراور زما دہ مخرسے نادافس برگا۔ مرفاد نے بلاامازت یا دشاہی

خرر خوابی کی اور انے مکان سے اندر کے گیالین یا وجود مالک

حيك اروم بي العقدمان دهرمي باوشاه بح فكم محموانتي بيرم فال محساحة كردياكيا. اسى سال اميرالا مراعكي تلي سيساني الخاطب به فان ربال سے دونسر في موب كا حاکم ا در پنجبزاری آمیر تھا ایک این ناگوار ترکت مزرد ہوئی جس سے با دسشا بھا ول فان زُاں ہے رنجیدہ ہوگیا۔فان زماں کا تصوریہ تھا کہ اس نے شاہم بیگ نام ایک نوعمر الشکے کو اپنے اس بالیا۔ یہ شاہم با دشا ہے نوکروں میں اوائل تھا اور اس سے پہلے بوجہ آیک خوشروا در دجیجوان ہونے کے جست آشیانی کا بہت سد سکا لمازم تھا۔ فان زال نے شاہم بیک وانے اِس رکحاا ور ما دراننهر کیے کمینوں ا ورا و اِلتّوں کی عمرج زندگی بسر کر گنے نکا۔خان ماں شاہم بیگ کی وُہ توانعع اورتفظیم کرتا تھا جہاز مین اِدشاہوں کی کیا کرتے ہی اس لوا تَنْهِ کی شهرت مرد نی ا در شاره شده به خبر با د شاه سے کا نوں یک میں بنی ۔ عرش آثیا نی نے نَمان زماں اور شاہم بیگ کو طلب کیا۔ مان زما ں سنّے شائم بیگ کو با دشاہ کے اس سینے میں تی کی ۔ لما میرمخدی تحریب سے بارشاہ ئے آئیٹ کشکرخان زمال کی تنبیرہ سے رہے دوا شکیا۔ فاک را ل اُس وا تعد سے ڈردا درانیے ایک نوکر فرعبلی نام کوجو فال زماں کا بڑامعتبر نلیہ تھا غدر نواہی کے لیے وعلى روانه كيا . فرعلى وبل بيونيا أوريم بكرك با وشاه كا كو أى حكم الا لما بير مخد كم مشور ے سے آج کی صاور ہوں اور ان فرعلی المابیر کا کی فدست میں مافر ہوا۔ للا پیرخمدخان زبان کی شیعیت اورتعسب نرمب کی وجدسے اس سے بید 'ارافِسَ تعادیمرمحرفان فار زمار کو بیرم فار کابی خوا ، جانتا تھا۔ بیرم رنے فرجلی کوز دوکوب کرکے اس کو کو تھے سے نیجے گراکراس می اس کا امام میام اروپاً علی قلی فان سمجھا کہ با دشاہ کی محلیس کا رنگ گڑا میوا ہے اور اس کے تیمن<sup>ا</sup> شاہم میک کا بیانہ کرکے فال زماں کوتیاہ کرنا جائے ہیں۔ فان زماں نے شامنم بیک کو ونلی روا نه کیا به شامم مبگ هرروز منزل به منزل سفرکر اا ورمررات ایک نی جگر تیام کرام بوا رابیته کی مسافت <u>ط</u>ه کررها تنایبانتک کریگنه مر*در تیز* میں جوعیدالرمن نامی ایک عجم کی جاگیر میں تھا دار د موا۔ عبدالرتمن اور تاہم میں معركه أن موئى شام ف حرايف برغلبه عامل كرك عبدارتن ك إقد ما زال

شابی فدمت میں روا ذکر کے خود نبطالہ روانہ موجا دن اور اس کے ساتھ اقرار را بروں کدا طاعت گزاری میں کو تاہی فرونگا۔ خان عظم سکندرشاہ کے پاس سے والسِ آیا اور جو کھے اُس نے عرض کیا تھا باوشا ہسے بیاں کیا۔ فا قان اکبرنے سكندرشاه ي درخواست تبول كي شيخ عبدالرمن في معنا ن سكالم المسكر وشابي فدمت من ما فرمور رين زنج ريل تيكيس سئي ا درسكندر شاه في قلع سي كل كر برگا ہے کی راہ لی عرش اللیاتی نے قلعہ الکوط کی حکومت معمد درباریوں سے میردی اورخودلا ہورروا ندموئے - راستے میں عرش آفیانی کا مراج بیرم فال سے کید برکشته برگیا اور با دشاه نصیحندروز سواری ملتوی کردی - ایک دن خاقان اکیه نے دونامی باغیوں کوار نے سے بئے میدان میں جوڑا باتھ الیس میں اڑتے ہوئے بیرم فاں کے قیمے کے قریب بہنج کئے تاشائیوں نے شور وغل سے میب ران کو ریرانھالیا۔ بیرم فان بھاکہ ہاتھیوں کااس طرح سٹ لڑتے ہوئے اُس کے خیے کے بیرونیا یا دشاہ کے اشارے سے علی میں آیا ہے بیرم فیاں نے اہم آتا سے کہلا بھی کا کہ اس دولت نوا ہ کے تھیے سمے قریب مست اور لفکی باتھیوں کے چوڑنے کا سبب سجمین بہیں آیا۔ اگرسی عمار نے میری طرب سے کوئی اگوارف إوثناه بصعوض كى بواوراس كى وجهد مزاج تفابى مين انحراث بدابوكيا بوتواس سے اس بی خوا م كوطلع كيا جائے تو باعث ا تنا ب بوكا- ماہم آنكه ف اس سے جواب میں جرم کے بیان واقعی تھا بیرم سے کہنا بھیجاکہ ماتھوں کااسطرح اس مے جیے کیے قریب بینے جا نامض ایک انفانی امرتھا نہ کہسی اشارے بإسازش كالميج تنكين بيرم خارك اس جواب مستسلى زموني بهان تك ك لاہورینے کرفاب انظم سی الدین محرفاں آ کمہ سے سے بیرم فال سلے ی سے بركان تفاس اركم سي تفكوموني - فان عظم في محاكر كماكداس في فلوت ا در عبوت کسی مرقع پرجی برم کی طرف سے با ولٹا ہ کو کھی الافٹ کرنے کے لئے کوئی کلرز اِن سے نبین نکالاً عرش آشانی نے ۱۵ مرصفر مصوف کو دہلی کامفریا إدشاه رأشيمين شكارهيلتا موالجيس جأ دي الثاني كوايني مقام ربيني اننارسفم مين مليمه سلطان سريم حضرت جنت آنياني كي خوام زما و مصمى ميزا ولاين عمركا

جواس وتست كلا وربيس تما وسمن سعة مقابله نه كرسكا اور ما نكوك سمة قليمي مصلیم شاہ نے تکھوں سے وغیرے کیئے کوہشان کے درمیان ایک مبنہ رُبِرَتُع الرَّايا عِنَّا بِنَا مُرَّسِي بِوكِيا- عَرْشِ آشَا نِي إِنْكُوتُ كُنَّے اور تربِّع بَنْ فبينے ے اس جگر قیام کیا این زمانے می*ں عرش آ*شیانی کی والدہ اور دوسری شاہی ت ا درامیرون ا درسا بهون کے اہل وعیال جواس و تت کِ کابل میں تھے اُن امیروں کے ساتھ با دشاہ کی خدمت جب پنجے دمینع خاں کی مدرکو كميم وك تيفيد محد فكم مرزام افي والده البريمتير كم شاي كالم مع موانق کالی ہی میں مقیم رہا وروہ اں کی حکومت بھی مخر تیکی ہے۔ امروکی تی عمال تیم زرا آمایی مقرر کیا گیا۔ تلعد اکموٹ سے عاصرہ کو چے مبینے کا زمار گرزگیا سکندرشاہ نے مجبور مبوکر با دشاہ سے عاجزی کے ساتھ ورخواست کی کہ کوئی معتبرا کیری امیہ س کے باس بھی جائے تاکہ سکندر نتیاء اس سے اپنا معابیا ن رکے نتا ہے کھ کے مطابق مل ورا مرکرے۔فان عظم مس الدین مخبر خا س کر سکدر خال سے یاں بھاگیا۔سکندرشاہ نے فان اظرے کہاکہ کٹرٹ برم کی وجہ سے میں خود بأوشاه في فدمت من حاظر نبي موسك مكين يربيا سِاتمون كرافي بني شيخ عراران

کے جان توڑکوٹیش کمیں تمفل سابی تردی بنگ کا انجام اپنی آگھ سے دیکھ کیے۔ تفراس کئے شمن کے مقابلے میں ابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں الرے ہوئے تھے۔اس ورمیان میں میموموائن نام ایک اہتی برسوار ہوا اور

تين يا چار مراريخته كارسوارون كوساتفه ليكران قلب نشكري مداروا اورخياني نوج کی اول صف پر حلم اور میوا میمونے اس نوج کو در م برم کرکے وشمن سے قلب تشكر رجيا ب على قلى سيشا في كمرام واتها حله كيا بيرم فال نلم المازم سب قلب الشكريني تعي إن بها درون نے يورى مرداعى وكھائى إدرالات حرب انجی طرح وتنمن کو و فع کرنے لگے اس ووران میں ایک تیرمیموگی آنکھ میں نگا مرحندکو

اس تیرہے آنکھ میں کاری زخم نہیں اوالین آنکھ سے خون جاری ہوگیا۔ ہمیو کی ا کھے سُرِخ ہوتے ہی افغانوں کی گاہ میں زمانہ سیاہ ہوگیا اور میدان جنگ سے بما گنے لگے بہیمونے با وجوداس حالت کے تیرانکھ سے نکا لاا درزخم بررومال باند حرتبيه فوج كے ساتد مضطر بإندار حراً وحراً وحرا مسكم كرنے كا-انعاق سے

شا و على خاب محرم بهيوسے و د جار بوا - شا و على خاب كويد علوم نرتفاك ماتنى بركون مواری اس کے نیلیاں برحار کیا۔ فیلیاں نے اپنی جان کانے سے لیے شاہ فلی کو ہموسے حال سے خبردار کردیا۔ شا د فلی اس خوبی قسمت سے بی دوش

ہوا اور ہاتی اور فیلیان کوہمیوبقال کے ساتھ معرکہ خباک سے گرفتا ارکے ایک کنارہ لایا اور مجرم کو اُسی طرح ساتھ لیکریا و نتا ہ کی خدمت میں روا نہ ہوا مغلول نے افغانوں کا تعاقب کر سے منیا رلوگوں کو تلوار سکے گھا سے آنارا - با دفتا ہ نشکر سے

دویاتین کوس کے فاصلے برہمیے ارباتھا شاہ قلی خال میموکوساتھ لیے موے عرض انیانی کی فدمت میں حاض وا برم خال نے با دشاہ سے عرض کیا کہ جها و فی سیل الله کو بورا کرنے کی نیست سے با وشاہ خوداس غیرسلم حربی پروارکرے فا قان اکبرنے ایک الموارمیو کے مربر الحائی اور غانی کے تقب سے شہور ہوئے

اس کے بعد بیرم فال نے اپنے باتھ سے مہد کا سرکا مط کراس کا سرکا بل اور روانہ دیا۔ الرائم میں وراجھ ارسے زیادہ باتھی مفلوں کے باتد ہوئے۔

جلدووم ہارے قریب تیمہ زن رہے اور دوسری طرت انجان میابی عرمت شکن غیم اور جری ہیں اس وقت تقریباً تام سندوستا کن پر خیائے بھوے ہیں بیٹم پوسٹ کی کرنا *برگزا*ئین ہوشیاری کے موافق نہ تھا اس لیے میں نے تری بیگ انتے لی کامری ج بادشاہ سے مال بنیں کیا اور اپنی دمہ داری برائی جرات کی کہ اُسے با ال الرائے گاٹ آاردیا عِرْس آشا نی نے بیم خال کی صائب رائی کی بیر تعربین کی اور <del>ک</del>ے عدرات كوقبول كيا معتبرلوكون سط روايت بيك أربيم خان تردى بيك كو قتل نهرًما توجِعًا بي مَا مُدَانِيمِ عِي قابومِين مُدرٌ أن شِيرِشًا و كالمحا مله دوبارة إنه بوجاً. اس مے بینل امیروں نے جن میں سے ہرا کی اینے کو بائے فود ایک فرمازوا سمجتما تمحا بیم سے، آگے سرحبکا یا اور سرشی اور نشات کوسیسیوں نبے دل وواغ ہے رور کرے اہمے پرجان تارکرنے کاسم ارا دہ کرایا۔ شاہی نشکر نوشبر ، سے وجلی روا زیزوا مکندرخان ا دزبک ۔عبدالتّٰدخان علی خل اندرا بی مخذخان جارتیجی مجنون فان قاشقال دغیره و درسرے امیر علی تلی خان سیستان کی مائتی میں الجور ہراول کے رواز ہوئے اُن امیروں سے علاوہ میرم خاں کے خاصہ کے نوکر حسین قلی بیگٹ مخذ عادق خاں پر دائی۔ شا ہ قلی خال محرم۔میرمز، قاسم خال شاہوی ا درسید و رار م و فیرہ می ان براول امیروں کے ساتھ ساتھ الله جموع الله دلی میں اينيركورا جربكرما جبيت مشهور كرميمه غردر سيمه نشديم سرشار فنوونمآري كاونكريجارإتها بهيون شادى فال وفيره افغان اميرول كوابنا گرديده بنايا اوركتيرات وراياميون كا ایک جزاد لشرسا تد ایکرولیف سے مقابلہ کرنے کے اپنے آئے بڑھا۔ مہمو سنے ا نغان سردار دں کے ایک گروم کوہیت بڑے تو پخانے کے ساتھ اکبر کے مرادل سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ایکے روانہ کیا۔ یہ افغانی امیر شای تقدیشک سے شکمست کھاکر پریشان مال دائیں موسے اور تو بخانہ باسک حرکیف کے برور آئے۔ ہم واتبال یا تی سے نواز میں میٹیا اور ایسے معلوم واکر حنیا کی فوج قریب اُئی ہے ميروف معتبر إفنيول كواين سردارول مي فيج كيا الكريد امير الخيدون يرسوار موكر

مشركه كارزارمين صعث آرامول ينلي فلي نما ب سليتنا في في بني دوسري نحرم مشكنة منه ردر حبصہ کی صبح کوانی صفیر ورست کر سے لڑائی کی تیاری کی ۔ وونو سطرت سے

تاريخ نرشته 110 وشمن سے شکست کھا کرنوشہرہ کی را د کی اور مکس کوفا لی کرکے تیمن سے بروکردیا۔ عی قلی خان نبے میرے میں بینجرین نب علی علی نبها اس نواح کو زیر نہ کرسکتا ہے۔ مجوراً وه بى نوتمبره علاكيا عرش أشاني جالنده مي ان تمام واقعات سے آگاه موے چونکہ اس زمانے میں سوایٹی ہے مقید سارا میندوشان ایفا توں کے تبضيس أجيكا تفالإوشاء الأوس والتعدكوسكري رنبيده بهوا عرش الثياني كاسن دسال البى اس قابل نربوا مقاكر بهات ملى كى البي يحدة كلون كواساني سيسلما ليت بادشاه نے بیرم فال ترکان کوفال باباکے خطانب سے سرفراز کرے بیرم سے کہاکہ میں سلطنگ سے توام ملکی اور مالی کام تھارے میردکرتا ہوں جو تھا رے نزدیک مناسب موکرداوکی کام کومیرے حکم برموقومت نه رکھو۔ بادشاہ نے بیرم فاں کوجنت اتنیانی کی روح اور آبنے سر کی تسم دے کرکہا کھیں جاسئے کہ اس كام كے انجام دينے ميں تم كسى كى ترمنى اور عداولت كا كچه خيال ندكرو عرش انيانى نے تمام امیروں کوجی کرسے متنورہ کی علیس منفقد کی بیمعلوم کرسے کہ وہمن کی نوج میں کیک لاکھ سوار موجود میں اور شاہی نشکر میں ہزار سیام پول سے مجھ نریا وہ جی جیت

طردوم

نہیں رکھنا تقرباً تام امیرکالی وابس جانے پر ائل ہوئے سکن بیم فال ترکان نے ر تمن سے معرکہ ہرائی کرنا زیا دہ شاسب سما اور خاقان اکبر نے بھی با وجود کم سنی کے بیرم فال کی دائے سے اتفاقی کیا اور فوراً خواج خفرخال کوج خودسلاطین فل کی اولا دا درس کی بی بی کلیدرن سکیم فردوس مکانی کی میں تی حائم لاہور مقرر کرے سكندرهاں كے متفاطمے كے اپنے الا فردكيا اور خود بہم وسے محركة آراني كرنے كے لئے رواند موے ۔ نوشہرہ میں شکست خوروہ امیری عش آشیانی سے ل گئے بیم خاں نے تردی مبای کو ایک و ن جبر ہا و شاہ شکار میں شغول تھا اپنے گھر ملایا اوراس کے

با دنتا ہ نے شکارگا ہ میں یہ وا تعدینا ۔ قا قان اکبرشکا رسے والیں آئے ادر برخان رنے اوشاہ سے عرض کیا کہ مجھے توب معلوم ہے کہ حفرت یا وجود تردی سالے کے ملین جرم کے اُس سے قل میں تائل کرنی ادر کسی ساس مجرم کے اسے بڑے

جائم بن گاہ کر کے باکھ کے کئے سرا بروہ کے اندرانے سامنے اس کارفر کرادیا۔

جلدووم نارنج فترشته ٢١١ سليمان ميرزا فيصنعم فال كوينيام دياكه الرفطي مين ميرانام عي شال كيا جائية میں اپنے کمک کو والیں جا 'ون معم فار نے مصلحت دقت کا کا ظاکر کے اس تراکو تبول کیا سلیاں میزاکابل سے بدخشان کی طرت رواند مرکباء اس زانے میں معلطان عدلی کے در پرہیمو بتعال نے میس شرار سواروں اور بیا دوں اور داد شرار القیوں کی ایک جرار فوج سے ساتھ آگرہ بردھا واکیا۔سکندر فال اور بک بہوسے مقاطع من و تغير سكا ورا كري ويور زكر دلى واس أياء عدل كاايك ووسراً اي امیر شادی فان افغان دریائے رسٹ سے سائل برخیدزن ہوائل فل فال سال نے جواس زمانے میں فان زماں کے خطاب سے سرفراز موجکا تھا ووسے مکی امیرو ب بعنی قامیم فار مخرامین ا در با باسعید قبح آن مسیمه جمراه مین نبرار عراثی ۱ ور خاساتى سوارون كوساته كيرورياك ربيك كوعبوركيا اورشأوى غاب مصمقابل میں صف اوا ہوا۔ علی تلی خال کوشکست ہوئی ادراس سے سیابی کھے تومور جنگ میں کام آئے ادراکٹر دریا کوعبور کرتے وقت غرق آب جو مے جنامخہ تین براز وارد ل میں ووسواتین سوسوار میج وسالم رکھتے جمیو بقال نے اگرے پر قبضہ کرکے وہی کا ننع کیا۔ تروی بیگ فال نے تیزرنتار قاصدوں کے دربیہ سے اطرات وجواب کے اميروك كوافي إس الما عدائله فال الاسلطان بمشى على فال اندابي

اورمیرک خان کولابی دغیرہ ہلآ اخیر دلی اُنٹے گئے علی قلی خان سے بیشا فی المخالحب بہ فان زماں اور دور سے معاوت آمیرائی ولی مینے ہی نہ تھے کر تروی بیگ نے ملدی کرکے میوبقال مص مور آرائی شروع کردی میروبقال فطر الرابیا درا در صف خکن تماأس نے میں ایمار نرار متب مواروں کا ایک دسته اور چند کوه بیکر القيول كوافي ساته ليا اور المب لشكرت كل كرزوى بيك يرحوافي مقال سے دن رخ کیا ا در بقید امیرول کونجی معرکه بنگر سے بمگار دی بر مصد ت نوروواریه زار نے بالے اس سے کوئی فار میستانی دي بيكسه دفيرة شكسه

عامرون اورمردارون سسكساته بو ر این تا در بی میں قیام کرکھ او خناہ سے تازہ روکی درخواست کریں كياكيا-ا در تام كمى اور الى مجات أس مير بردنئ كئے بيرم نے تام مالك موس میں عبوس البری کے اطلاعی فرامین روا مذیجے۔ اور سِپا ہ اور رعیت کی تسکین اور

منارنج فنرشته

جلددوم

با وجود منصب سيدسالاري اورا اليقي يرفائر مبون كري كولي السلطنت مي مقرر

تأليف قلوب سم يني تحقد جات راه دارى سلاما دينيش اورسراد تام فلريس

معات كرديا ـ برم فال في سب يهل شاه ابوالعالى كوجو با دشابي مخالفت كا

وم عبرر ما تفا گرفتار کرے ما ہاکہ ابوالمعالی کو نلوار کے گھاٹ آنارے کی اگریسے

السيكتاب ميں اکثر عرش آثيا نی اور مھی تھی فا قان اکبرے نام سے یا دکر نیگے

سيد محفق يردامني نهر بهواا وراس كوفيد كرنے كاحكم ديا عرش آشاني نے سيدابوالعالي

لا ہور سے کو توال سمی کل گیر کے یاس بھجوا دیا۔ ابوالمعالی چندر وز سمے بند تیدخانے

سے بھاگ گیا اور گل گیرنے انہائے مدامت میں خورسی کرلی۔ تروی میک فال نے

تام سامان یا وشایی ابواتفاسم میرزا ولد کامان میرزا کے جمراہ دمل سے یا وشیابی

الشكرلمين روا أركيا على قلى خال السيساً في حاكم المستبيل كندر خال إوز بكب حاكم الره-

بها درغال حاكم رسالبورينعم خال آمايت اور المير عليم ميزدا وغيره في شابي المنظاي

عریضے روانہ کرسکے اپنی اپنی خیرخواری اور خلوص عقیدت کا اظہار کیا۔ان واقعات کے

بعدوش انیانی سکندرشا می تبای کے بیے کوہ سوالک کی طرف بڑھے۔ایک

ٹوزیز اڑائی کے بدرسکن رشاہ سوالکے سے کو مہشا نوں میں جا چھیا۔ وہرافی در *افیاراط* 

فدمت میں حاخر موکر شاہی عنا تبول سے سرفراز ہوا۔ اور اس کی مورو تی حاکم

اس کے نام بال رہی ۔ بارش کی کثرت نے عُرْش اُٹیانی کو آگے نہ بڑھنے دیا

ما دشاہ نے مجبوراً تقور سے ونوں مالند حرمی قیام کیا۔اس ورمیان یسلیاں برا

نے موقع پاکر کابل اور بدخشاں بردھا واکردیا سلیمان میرزاکے بہتے ہی منعم خال جو

الله في أن ومل دما.

الك جبك أزبوده اميرتفا قلعه مبدمهوكيا اورحربيث كولس باكرني تياريال كرفيا خا قان اکبران وا تعاث سے اگا و موٹ اور مختر قلی برلاس - خان مظم مس *لدین مجوا* 

انکہ اور خفر فال کو عمر فال کی مرو کے لیے کابل روانر کیا ان امیروں سی لیفے تو

قلعمیں دافل مو کئے اور حض مردار قلعے کے باہری تقیم رہے۔ بورے عارمین

نے مرضانو سے ان کوطرہ طب

مناريخ فرشته

بورے نام سے مذیجارسکا- ہما یوں کا قدمیا نہ ادر زنگ گندم گول تھا۔ با دمشاہ منفی المذہب تھالیکن کا مرال میرزاا در دوسرے خیتائی امیر جنبت اثنیائی کو ہمیشہ شیبید سمجھے رہے۔ اِن امیرول کی برگانی کاسبب یہ تھا کہ شاہزادگی کے زمانہ سے شیبید سمجھے رہے۔ اِن امیرول کی برگانی کاسبب یہ تھا کہ شاہزادگی کے زمانہ سے

شیعہ سمجھتے رہے۔ ان امیرول کی برگمانی کاسبب یہ تھاکہ شاہرادکی کے زمانہ سے عواقی اورخراسانی شیعہ با دشاہ کے گروجیج تھے۔ اور ہمایول اُن سب کی یوری فال ترکمان فاطرواری کرنا تھا اس کے علاوہ جنت آشیانی کا دفیق الربتی بیرم فال ترکمان

و المرداری کرنا تھا اس کے علا وہ جنت آشانی کا دفیق الرتی بیرم خال ترکھان عمی الم میہ زمہب کا شیدائی تھا۔ ہما یول نے اپنے عبر حکومت سے زمانے میں بھی بہت سے فرلباشوں ا در عراقیوں کو شا یا نہ نوازشوں سے سرفراز کرکے میں بہت سے فرلباشوں ا در عراقیوں کو شا یا دندائیں، در امل حضیت آشیانی

اُن کو اراکین سلطنت کے گروہ ہیں وافل کیالیکن درائل جنت اَسٹیانی سئی المذہب تھے۔ اس با وشاہ کیے اشعار بھی حیشہ حسبتہ کتابوں میں نظراً تے ہیں چنامچہ ہا یوں کے جند شہورشعر مندرج ویل نہیں۔

(۱) اگر به بیش فشاق می نهد قدمے ؟ نرار جان گرامی فدائے ہرقدمت (۲) خفاکہ جوں ہمایوں در حال و کر انجود ؟ با در ست در دکایت از فیش رسر برم (۳) داغ فشق تو برجبین من ست ؟ خاتم اعلی تو مکین من ست مرکمیا شاہ و شہر یار ہے بود ؟ این زباں بندہ مکین من ست

بادشاہ جم جا ہ البوالنظفر اعلام شیج البونفضل بُرا درشنی فیفنی نے اس عالی حاہ فرماز داکھ جلال الدین مخذا کر بازشاہ شام حالات اور دا قعات کو اکبر نامہ میں جو ایک لاکھ اور نادی میں میں نوشن شاہ

نازی ایک مرادسطروں کا نبوعہ بیفنس تحریرکیا ہے مورخ فرشتہ حسب کا مقعد افتھا رنوسی ہے اس کتاب کا فلا صد اپنی "اریخ میں درج کرتاہے جس وقت ہالوں باوشاہ کوشھے سے گرکرصا حب فراش

مواار کان دولت اورا فران سلط ندی نے دربار کے ایک مقدامیر شیخ جولی کو بھا یول کے ایک مقدامیر شیخ جولی کو بھا یول کے اور الی سے مطلع کونے کے لیئے مبلد سے جلد بنیا ب رواز کیا۔ شیخ جولی نے کلانور میں اگر سے بلاقات کی اور سارا دا تو یہ فعل بیان کیسا۔ شیخ جولی کے بینچے ہی جنت آنیانی کی دفات کی جربینی اور ایروں نے رسم تعزیت شیخ جولی کے بینچے ہی جنت آنیانی کی دفات کی جربینی اور ایروں نے رسم تعزیت

یج جوئی سے پرجیے ہی جست امیا می مروات ی جروبی ا در امیروں سے دم تعریب بجا لاکراتفاق رائے سے شاہرا وہ حلال الدین میں اگر بحو تیرہ برس کے سن میں دوسری رسیج الثانی سنگلاک میں کلانور میں تخت حکومت پر پٹھایا ۔ بیرم خاں ترکھان

سارنج فرشته 1114

جلدووم بيرم فال كوشا براده حلال الدين محراكبركا آلايق بناكر فان فاناب كوسكندرشاه كي سرکونی سے بیئے شاہرا دو کی خدمت میں روانہ کیا ۔اسی دوران میں ایک تنحف سنى قبرديوا نديشيك مير سرأتها يا اوربيان دواب كے ملك كوغارت اور تباہ کرنے سکا علی قلی فال تعبر کی سرکوبی سے بیٹے بیونیا اوراس کاسر کا الے ک يانخوس رسيح الاول سلاقه كوبا وشاه معصصور من منش كيا اسى رسيح الاول كي سأتوس ماريخ كوجنت آمنيانى كما بخانه كع كوشع برجرشه ادر تقورى ديرومان سین کرنیجے الرف کھے باوشاہ نے ایک ریند طے کیا تفاکہ مودن نے نسازی ا ذاں دی ۔ جنت آمٹیا نی تعظیم اِنگ اورا ذان کا جواب دینے کے لیے دوہرے زنیے پر مٹیر گئے جتم اوان کیے بعد باوشاہ لاعی کاسہارالیکرانی عگہ سے انگھے لیکن نفنا سے الی اسے لائی ڈکھا کر ہاتھ سے چوٹی اور باوشا ہی زینے ہے زمِن يراري عندام جو قريب كفري عقف بدحواس بوكرمبنت أسنسيال كو عین شی کی عالت میں محکمہ اسے اندر کے تھے تھوڑی دیر کیے بعیر فراج کیے سنبطل اور بادشا ونے باتیں عی کس طبیبوں نے علاج شروع کیالکین کھیے فائدہ نموا اورگیارهوی رسی الاول سلاق کوغروب آقاب کے وقت باوشا ہے دنیاسے رحلت کی جنب انتیانی کی دفات کا اریخی مصرعه بدہے۔ بهایو**ن با دستشا** ه از بام **اُ ف**تا و ا دخاہ کی دہلی میں دریائے جنا کے کنارے وفن کیا گیا سست فیر جنت اتنانی ک قرر كنيد تعمر كيا كيا- بايون في كيس سال عكراني كي صب مي كابل اور مندرشان ودنوں مالک کے عبد مکومت وافل ہیں جندے آتا فی فطری طور برببادر تھے مغاوت اورمروت اس باه نشاه کی سرشت میں واقل تقیں- ہمایوں کوعظم ریاضی میں بہت اچھی مہارت تھی۔ یہ ہا وشا دیجیشہ عالموں اور فاضلوں کی صحبت کوسید كرّنا تها أوراس كي محلس مين سواعلي مُركرول محمله اوركو في ذكر فه بوقا تفاحبنت أنياني بمشربا وطور من عقر ادر الما وضو فدا كالا م مينبس ليش تهدر الك دن الخاه مرعبالى صدر كوعبدل كبكر يكاراا وراس كے بعد دصوكر كے أن سے كہاك كالب کے وقت میں با دھونہ تھا اور چوکری فام طدا ہے اس لیے میں تحصی متھارے

خوب مضبوط اورستكر كيا يسكندر شأه بمي نوشهره سيء حوالي مين آكر تقور مسع فاصلي غيم بوابيرم خان في أيك عريفيه حبّعت أثناً في كي خدمت مين لا مودر وا ندكياا در بادثناء سے نوشہرہ آنے کی استدعاکی جنت انیاتی لامورسے رواندم یے نوتہر بویخے اور قلعہ میں نیام فرمایا۔ چندر ذرتو فرقین کے جانباز سیدان جُنگے۔ میں مردائی سے جوہر دکھاتے رہے تین افرکار ماہ رجب کی جاندات سلان کے جب شا نبرا و ۵ هلال الدین مخبرا کبرگی قراد لی کا دن تھا افغا نوٹ <u>شک</u>شیں ارت کرسے جنگ سلطان کی تیاریا کیس فیقا کی سیای جی الاف کے لئے آمادہ مور تمبرانہ کی لمازمت میں جا خربوئے ایک طرف برم فال ترکان ا درائس کے مدوگا بیا ہی ادر ووسرى طرٹ بسکندر فاپ عبدالنّد خاب اور بکب شاہ ایوا لمعالی علی قلی خار سیتیا تی بها درغاں تُردی بیگ خاب وغیرہ نبے جنگیزی آئین جنگ سیے مواثق وشمن رحلہ كياا ورايس تبجاعت ادر مرداتي دكهائي جواكر سبالغه نه موتوا نساني طاتبست في بانكل ببيدسے اور فداكى مروسے إنفانوں كوفاش شكست، ديكيم رسم كيمانے سے بھا ویا۔ مکندر شاہ کومتان سوالک کی طرف بھا کا جنسن آثیا نی سنے سکندر خاں اور یک اور سلطنت کے دوسرے اندون کو دہلی اور آگرسے رواندكيا ال اميرون ف ان تهرون يرتبف كيا ينست أنياني ف العالمالي كو يخاب كى حكومت دے كرسك دخال كيے وفعيہ كيے يہنے اموركيا اور دوورصان تعے بسینے میں دہلی میزنگر فعالی عنابیت اور مدوسے دوبار دیخت ہندوشان جلوس فرايا حبست آثيا في نف برم خال كو جاگير ك عطيدا ورشا إنه نوازشون مع مزاز يا . تردى برك غال كو حاكم دبلي اورسكندرها ل كوصوبه دارا كرد مقدر كيسا على قلى خار سيشاني ببعل الورمير طه كى حكومت كا فران بے كراين عنو كرردانهوا بیرم خاں نے اس تنج کی ارنج میں مندرجہ ڈیل رہاعی نظم کی۔ منشى خردطا بعميمة ب طلبيدي انشائي عن راطبع موزور طلبيد تحرر جوكرونتم مندوتنان لانتأتاريخ زتمينيرنا يون طلب يد چونكرشا والوالمعاتى ايني معين اور مدوكا راميروس كى قرار واتعى مدونبوي كراسا اس کیئے سکندرشاہ اور روز بروز توی اور طاقت ور مردا جا آیا تھا جنت آشانی نے

لفكرس بورى انتزى وتميى تواميريجي كهورت مائتي اورد وبرك الأكي تحساروسا ان میدات بنگ میں حیور شع بھائے معلول نے اپنے افغانی حریفوں کا مال واساب خوب توش ہو کے تباہ و تاراج کیا اوراس فتع سے بی مسرور ہوئے۔ بیرم فال نے ہاتھی توجنت اسٹیانی کی خدمت میں لا ہور بھیدیئے اور خود ماجیواٹر ہیں قیام کیا۔ بیم نے اور دوسرے جنائی امیروں کو اینے پہلے رواند کیا ان امیرول نے و بلی سے نواح کواچی طرح ا خت و اراج کرتے بہت سے برگنوں بر قبضہ کرلیا۔ با دشا و إس فق سے بیر خوش برو کے اور بیرم خاں کوخان خاناں اوریاروفادار ادر ہرم وگسار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ جنت آتیانی نے بیرم سے تمام ا د فی و اعلی شریف ور دیل ترکی و کا بھی نوروں کو پیال تک که شاگر دمیشیہ تک کے نام شاہی دنتر میں کھوا کے اُن کارتبہ بہت لمبندگیا۔ ان بری ملازموں میں میت سے موشیار جواک ایندہ اپنے زانے سے خال وسلطان بنکے دنیا سے سب سے مشرور بہا در سمجھے سکے اسکندرشاہ نے مبیبت فال اور تا ارفال کی

جلدووحم

شكست كے بعد افغانوں سے يك دلي اور اتحاد قائم ركھنے كى شد قيمين اس اور التي بزار سوار دن اور بهيت سي توبول اور شكي مست بالحيدول سي ساته مغلوب سے لرانے کے لئے بنجاب رواز موامیر فال ترکمان نوشہرہ بیوی اوراس نے " کو

ظاندانی ملازم تھے شاہی فرما*ن کے موافق جنست آنٹیا*ئی سے بیٹیا ورمی *آگر مل گیا۔* إدشاه نے دریائے سندر کوعبور کرکے بیم فال کوسیدسالار کاعبدہ غایت کیا۔ اور خفرفاں تردی بیک فال سکندرسلطان اور علی قلی بیت انی اور ووسے ای امیروں کو بیم کے ساتھ کرکے اس گروہ کو بطور مقدم الشکر کے آگے روا زکیا۔ تأكار خال افغاني نظير شابي قلعهُ ربتناس كا حاكم ايني كويد مقالِ نتهجك ولمي ردانه بركيا اورجنت اتناني سفرى منزلس كمه كرتب موطات لامور ببويني انعاني أميرولامريم محافظ تقع بلالاس مروست فرارم وكف اور حبست أثناني باكسي زحمت ك شہرمیں واٹل ہوئے اور بیرم غاں ترکنان اپنے ہمای امیروں کے ساتھ سرمبند بهویخا اوراس نواح پر ملاشمشر دُ نیزه قانفن بردگیا . مرسند کی رعایا اور زمیندار دل منه بیرم خی اطاعت قبول کی اس و در اُن بین معلوم مردا که افغا نول کا ایک کردهٔ مهبارخال اورنُصيهِ مَال كي مانحتي ميں ديباليورسي حمج كيا اورنسندا ورنساد كا ارا دہ ركتہ! ہے. جنب اتنیانی نے شا وابوالمعالی کوچوتر مٰد کا سیداور با دشاہ کا منمہ بولا بیٹیا تھس۔ على على خات سيساني كے براه ان افغانول كى سركوبى كے كئے روالدكيا. نٹا و ابوالمعانی نے افغانوں سے جنگ کرسے تعین شکست دی اور آن کے مال اورائل دعیال کوغارت کرکھے والی*ں آیا۔سکندرشا و نسے تا ارخال اور* ہیبت خاں افغان کوتمیں ہرار مواروں کے ہمراہ چنتا یوں سے ارائے کے لیے بڑے سازوسا مان سے روا ندکیا۔ برم ترکوان وقیمن کی کثرت سے باعل زادا ا در در بائے سیلے کوعبورکے ان افغانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہے بڑھا۔ برم فان غردب أفناب كے وقت بچواڑہ كے كذارے وتمن كے لشكر كے مامنے خیر زن موا۔ جاڑے کا زمانہ تھا اور انغانوں نے بہت سی اگ اینے فیمو*ں کے* گردر وشن کی اورموشیاری اورمیداری کے ساتھ وشمن کو ویکھتے رہے۔ برمفال ی فرشن کرمیدت فوش مواا ورنفیراس کے کمی کواس واقعہ سے آگا و کرے انیے ایک براز فاصم سبے مواروں کے ساتھ وشمن کے نشر کے کیا دے پنجا۔ انغانول کانشکران کی روشی میں دورسے دکھائی دیتا تھا بیرم غال کے وہموں پر تیروں کی بوچھار شروع کردی۔ آفغانی اس خونرنہ بارش سے برکیٹان ہو گئے ادر

برفراز فرمایا . بیرم فال نے باوشاہ سے عرض کیا کہ فندھاری حکومت مع فا کائنس و کرے عتبہ کے میروک جائے اور بیرم کو با دشاہ اپنے ساتھ لے جنت اشانی نے بیرم فال کی یہ درخواسیت تبول نہ کالکین علتے وقت بیرم کی گذارش سمے مطاتب بہا ورخاب برا ورعلی قلی خاب سیشانی کوزین داورکی جا كير عنايت كرك أس كووي جيورا اورخود كابل وايس آئے -اس دولان ميں آگرہ اور دملی کے معفن ہی خوام و آپ کی عرضیا س جنت انتیانی کے لما حظہ سے گزریں من كامضمون يد تها كرسليم شاه نه وفات مائى اورانغانى اميراورمردارايك ووسرك سے شمن اور خالف بنكراتيس بي ميں تلوار جلا كراكيب ووسركا کلاکا کے رہے ہیں وقت ہے کہ باوشاہ اپنے موروقی مکی کی طرفت توجركري اورسلطنت كوايني تبقيمي لائيس جنت أثناني كم ياسس ملك تبن ونتنان برنشكشش كرنے كاسان تدعقا با دشا ه بيجيد فكرمند بودا-ايك روز میروشکار کے اُنیا میں جنت آنٹیائی نے اپنے جند مقبر امیروں بیسے کہا کہیں سفر مرندوستان سيمه ليئة إس طرح شكون كيتيا دون كديبيكية تبيتخص جُوسامنية سے بظرائیں اُن کے نام پوچھ کرائنس کے ناموں سے اس سفری فال کا آباد ببلے جو خص کے سامنے آیا اس کا نام پوچھا گیا اورمعلوم ہوا کہ اس کا نام دولت خواجہ

چند قدم چلنے کے بعد دوسرا دہتانی ملا اوراس کا نام دریافت کرنے برمعلوم ہواکہ اسم مرا دخوا مركت بي جنت أتيانى نے كهاك كيا حوب بوقا اكر سير منفض كانام سعادت خواج بوقا - جندقدم اور آمے بر نف سمے بعد بیدا اور الفاق سے اس كانام سعا وت فوا جرتها جنت آشانی اس نيك شكون سے بيرخوش بوئے ا دراس وأقعه كوايك طرحلي نيسي بشارت يجهد اور با وجود مكر با وشاه يسي ساتمة بندره سرارسوارول سے زیادہ نہ تھے اورافغانوں کی فوج میں لاکھ یا رولا کھ سواردں کی ایک بہت بڑی جیدے تھی مہندوشان سے مفریرشیا رہوگئے۔ جنت النياني نے شا براده محد عليم ميرنا كوستم فال كى الليقى مي كابل ميں جھوڑا ا ورخود ما ەسفرسىلەت مىرى مېندوستان دورزمېوسىمە بېيرم خاپ تركمان مېي اپنے

بہا دروں اور جنگ آزمود ہساہیوں کے ساتھ جوسب سے سب اس کے

بخدووم کا مراب میزراکی ایک بیٹی میزرا ابرامیج سین بن سلطان فخد کی زوجہ بھی اس کم کے بين سے آيك بيامظة حسين ميروا بدا بدا عامران كى دوسرى عيى عبدالرين الي عقدمیں دی گئی اور بیسری میٹی کا محاح شاہ فخوالدین مشہدی رعنوی سے ساتھ کرداگیا۔ تخته سر حبنت انتیانی کو کامرآن میزرا کے نتنوں سے اطبیان مواا ور با دشاہ کے ارادہ کیا کہ سمیر روصا وا کرمے اُسے اپنے قبضے میں کرے۔ اس زمانے میں سلیم شاہ ینجاب پہنچ چیکا تھا اس لیئے بنتا کی امیردں نے با دشاہ کی اس رائے کے اِتفاق ندگیا اور کہا کہ اسے کشریہ بھینے سمیے بی*دا گرافنا بوں نے سرطرت سے* لَمُ رَمَّام بِالشِّي بِنْدُرُ ولِيكُ تُومِرُي كُلُ فِينَ النَّكِي . إِ دشا ه ني اميرول كَ إس النَّ نابیندگیا اور شمیر کی طرت روانه مردسے امیروں نے یہ فوش طبی کی کہ ادشاہ کا سأنقه نه ومااور گابل روانه مو گفته جنت آشانی نے بھی نا چار موکر کابل کارُخ کیا اور دریائے نیلا ب کویا رکرے گراش کا قلعہ تعیر کیا اور تلعب کی حکومست نے سروکر کے خود کالل رواز ہوئے۔ با دسٹ اہ نے شا نېرا دے حلال الدين اکبرگو حلال الدين ممود *وزير ڪے ہمراہ غز*نی روا نہ کيسا. سلاق میں شاہزادہ مخر کلیم میزا کابل میں پیدا ہوا۔اس شاہرا دے کا عال *علال الدین اکبر با دشا ہے۔ اوا تعات کے قمن میں کیا جائیٹا اسی سال مفسدونگی* ر مرارت سے إ دشا و كا مراج بيرم فان ركان سے برگشة موكيا اور يفيال كرے المبی مرافقت کی وجہ سے فرار اشوں سے نمل وا کے ما وشا ہ نے تغدرها ربربورش كرنے كا ادا ده كيا ا درغزني كے راستے سے قنب دھار ينجا۔ میرم خان ترکمان اس الزام سے باعل بری تھا اور اُسے اس معالمے کی کیے خبر نرفتی بخنت آنیانی کی آمد کی فرشکر پانچ یا چیمتر امیروں کیے بیا تھ یا دشا ہ ت سے مرفراز ہو کھفے ما دشاہ کے استقبال کے لیئے آیا در پاوشاہ کی ملازم حضورمیں میٹیں کیئے جنت آشیا ٹی یہ ظاہر ہوگیا کہ جو کچھ دئیٹمنوں نے بدگونی کاتی و معن افر اوربہان تھا۔ باوشاہ نے بیم فار کی دلوئ کے لئے دو مہینے کال تندھارین ش وعشرت کے ساتھ البرکئے۔ مبت اشانی نے افترار داز گرده کی تنبیجه اور اضی ملامست کی اور بیرم خاک کوطرح طرح کی عناتیوں اور بر آبزیت

تارنج نرشته m.0

تيند دوم

اسی را نے میں میزراجیدر دوغلات نے کشمیر کھے زمینداروں کی کشی کی شکایت جنت انتیانی سے کرکے با دشاہ سے اپنی مرد کے لیے اسے کی درخواست کی تھی۔جنست انٹیائی دریائے سند برکو عبور کر کیے ہندو شان میں دار دہروئے۔ سلطان أدم نے ورکرمیزرا پربہرہ بھایا اور باوشاہ کو حقیقت حال کی اطلاع کی جنب آنتیانی کنے نعم خال کو سلیفان اوم سمے پاس میجا اور نعم میرزا کا مران کو ہے آیا۔ اس وقعت تام حفیائی رئیسول نے جومیرزاسے نفاق اورنت کے قلے ادر فسا وسعے باکل برار تحلفہ باوشاہ سے عرض کیا کہ خیتائی توم کی عزت اور دمت اب اسي ي م كركاموان ميزداكاكام تام كيا جائے إجنت اتانى افیے فطری رحم اور مروث سے میزرا سے تول کرائنی نے موسے میکن ایرون ک ولجونی کے بیٹے علم دیا کہ میرزاکی انکھ میں لوہ ہے کی سلائی بھیردیا ہے مومون فرنوبی نے كامرال سے البيامونے كى تاريخ يه كالى كرتيم يوشيدز بيدا دمير جنت آشيانى مجی میرزاسے طف گئے اور نیزرانے چند قدم استقبال کرے سودی کایتطویرا ر وروسوكت سلطان ركشت جريد كم زرات التفات بدعزبت مرائ ومقاف كلام كوشنه ومتفال برأفتاب رسيدني كرسايه برسش انداخت جؤتوملطاني جنت اشیالی براس قدر گربه طاری زواکه بات کس ندر سکے۔ باوشاہ وہاں سے اتھے اور انسوس کرتے ہوئے وابس آنے میزرا کامراں سنے جج کی ا جازت لی اور سندھ کے را ستے سے مکر منظر منطا اور اپنی زوجب کو علی جو میرزاشا جسین ارغوں کی می بھی اینے ساتھ سے گیا۔ مرزا کامران کرمفطر پہنیا ادر نین ج کرفے سے بودگیار هویں ذی السطان فیت کوائس مقدس مقام میں فیت موا اور محلامر کے میں دفن کیا گیا۔میزرا کامرال نے مین بیٹیاں اور ایک بیٹا يا ركارجيور ب بيني كانام ابوالقاسم ميرزا تقيا- علال الدين مخذ اكبر أدشاه في الوالقاسم ميزاكوسكا وسيركا ايارك تلعمي قيدكما جسب اكرن فان دال نوج تھی کی توباً دشاہ کے اشارے سے ابوالقاسم میزرانش کیا گیا۔ ابوالقاسم نے سَل کے وقت اپیانظم کیا ہوا مبدرجہُ ڈیل شفر ٹرکھا۔ للك عشتن من اين قدر شاب كمن ؟ يَوْنُوا بِمُ أَرْسَمْت مردن افسطاب كمن

اربخ فرشته

كامران مجبوراً بيشيا وروائس آيا إورجنت أثيا في مي كابل واليس آئے عاجي ترفياں خوف زوه موكر دوباره غرن علاكيا اوربيم خال أسس ولاسا ويرييركابل میں لایا۔اس ز مانے میں جنست آنٹیائی نے کمیرزاعسکری کوجو کا مران کافیتی بھائی تھا میزراسلیمان کے یاس بھیجا ماکہ شکری کو ملنج سے راشتے سے مزم عظمہ روا نہ کردے جسکری میرزانے اُس وا دی ہیں جوشام ا در مدنیز منورہ کے درمیان واقع ہے سالاق میں وفات بائی عسکری میرزا کئے ایک بیٹی یا د کار جبوری حب کوجلال الدین مخرا کرما وشاہ نے یوسٹ خاں مشہدی سے ساتھ بیاہ دیا کا مران میزراکے سرسے سلطنت کا سود انکلا نہ تھا اور میزراانغانوں میں رکر نشکرجیج کرنے کی مربرکررہا تھا جنت آنیا ٹی نیے پیلے جاجی مخڈخاں کو جو ے فیا دکی جڑتھا تدینے کیا اوراس کے بعد میزراً کی بیپیریکے لیکے روانہ ہوئے۔ فیبر کے نواح میں میرزانے افغانوں کے ایک گردہ سے ساتھ ما ه زی تعده منطق میکی رات کوشایس نشکر پرشنجون مارا برندال میزماشهیه وا ا ورناسعا وت مندمرزاكو بالى كے مارے جانے كى خرموكى اور ناكام وايس كيا اور میما نغا بوب میں جا کما جنت آشیا ٹی نسے میزرا کی مٹی رقبیہ سلطان سب معد ہندال میزرا سے سارے جا ہ وحشم کے جلال الدین اکبر کو عنایت کر غزنی کواس کی حاکیرمی عنامیت فرما یا اوراخو دا نعا نوی کی آبا دیوں کی طرت بڑھے اس مرتبه بإوشا و نُحَيَّمْ مِندي اوْلِكِيلُ زِئْيُ افغانوِں كُوْلِلَ اور مَا اَجِ كُرْ كُوْنِينِ بہت زیا و ، ولیل اور خوار کردیا ۔ افغانوں نے دیکھ اکد سوا نقیمیا ت اورخوالی کے ا در انغیں کچہ مال نہیں ہے نا جار میزرا کا مران سے علیٰدہ ہو گئے۔ کامران نے مجبوراً مِندُوسًا ن کی راہ کی اور ملیم شاہ سور سے وامن میں بناہ ڈھونڈنے مگا للرشاه نے کامران سے ساتھ برابراتا او کیا کا مران کومعلوم ہوا کہ لیجشاہ اس کو قید کرنا چاہتا ہے۔ کامران ملیم شاہ سے پاس سے بھا گا اور راج برگر کوٹ کے باس بنا وروس مواسليم شأه كامران كوجود معى سلطنت ماشا تها اس بيئ اس نے بنا ب سے را ما وں راشکرتی کی۔ کامران خوت کے ارے مرکوط سے بھی بھالگا اورسلطان آ دم محکومے وامن میں اس نے بنا ولی اتفاق سے

حكد دوه ا درسداری کا تھوڑ امبی مجروح مواا ورجمت انتانی نیروکی خرب سے تمنوں کو انبے پاس سے دورکرتے تھے۔ ہا رشاہ نے ضحاک اور بامیان کی راہ لی اور كالل يرودباره كامران كالفيف بوكيا جنت آشاني بدختان بهوني اورايك ا فلے سے حب کے اس محدور سے اور اساب کثرت سے تھا عاربیت مسے طور رساما ن جنگ ليكرسياسيون مي تقيم كيا اور شاه بداغ ـ تولك فان وهين ا ورمجنون فاں وغیرہ وس اومیوں کو فیر گیری کے لیئے کابل روا نہ کیا۔ سكين سواتوكيب فاس كے اوركوئي واپس ندا يا - با دشا ه كواسينے قديم توكول كى بيوفائي يربر اتعبب بواسليان ميرزا ابراميم ميزراا درمبندال ميرزا البيني البيني نشكرون سنم ساته يني كئ - اورجنت أينياني في ياينوي ون كابل كائخ كيا. میرزا کامران عی آئے بڑھا اور دریائے نگھ نے کنار سے شاہی نشکر کے مقاملے میں صف آرا موکر مبدان بارگیا۔ میزرانے سراور ڈواٹھی کے بال موندواڈا کے ا ورقلندروں كأييس بال كركوه برندوش اور لمغان سے وامن ميں يا وارن ہوا۔ فرار کے وقت میزراع سکری گرفتار مہوا اور قراحیہ خاں ارا گیا جست آشیانی کامیا ب وبامراد کابل میں وامل ہوسٹے اور پورا ایکب سال عشیں و آرام ہی برکیا اس زا نے میں بھر تھے من جلے سابی کامران میزدا کے گردمی موسکے اور افتدانتہ ایک نبرار بایخ سوا دمیوں کی جسفیت اس سے باس بروکنی۔ ماجی محدیفاں اور بالاتشقامي بلاا جازت غزني جليح كئي جنت أشاني نسيمي سامان جُلَب درست كرسمه كامران ميرنا برنشكرشى كى كامرات ميزدا دمندى ظيل اوروا ووزنى انغانوں اور لمغانات کے سرواروں سے ساتھ شدھے کی طرف بھا گا دربادشاہ كالى مين داخل برديم ميرزا كامران دوباره انغانون كيه ياس آيا وريزتنه دفياد بریا کرنے لگا جنت اتنیا نی نے دوبارہ اس پرنشکرکشی کی اور بیرم خال ترکھان کو مه مار غزلی مینچکرمای مخر کا علاج کرے - حاجی مخترف کا مران کومینیا مرسی کرتبطی ممن بوغزني بينجومين تتهدا رامطيع إور فرما بردار بهوب مبرزاجو لمغان مسيه بيثيا وربعاك آیا تفاعکش اور در او سے غزنی روا ندموا قبل اس سے کہ کامران غزنی بینے بیم فاں موقع برینو بچے کے حاجی محد فال ورجی سے مجھا بھا کر کابل نے جاجی اتھا

جلد دوم

عرض کیا کہ کنے کے اب رواں کو عبور کرنا مناسب تہیں ہے بہتریہ ہے کو دڈ کرنی طرف مل كرا الكرك يد كونى مضبوط جكر اتخاب كى جائے اور الإليان الح كاد إذا ار كافراط مترر قبقه كاس ساميون في اس باد سي يداحراركيا إور جنت أشاني نف مجور أكوم كيا. ورو كركال كي سمت واتع ميد ووست وقون اس فوجی مشور ہ ہے آگاہ نہ تھے اور سب یہ تمھے کہ با دشاہ کابل کو واکسیس چار ہاہیے بترخص حبار سے حبلہ کالل روا نہ ہوگیا۔ ا ذر بکول کو سرست ہوگئی ا ور اُنھوں نے شاہی کشکر کا تعاقب کیا۔ اور بہب سیا ہے نے سلیا ن میزرااور س لطا<sup>ہم</sup> جواشا کی محافظت کے بیٹے فوج سے بس بشب بیٹے معلوب کرسے ہا دشا ہی الشكريك بني كئے جنت إنيانى نے ليك كرايك عن كوجوس، سے آئے تما اینے اتف سے نیزہ مار کے گئیزے سکے نیچے گرادیا۔ ہندال میزراتروی بیگ اور نولک خاب توصین نے بھی وا ومروائلی دینے میں کوئی کی نہیں کی کیکن جونکر يغاني نوج ا دِهر ا دهر راكن دروعي تي كه كاربراري شموي وينت استبالي كامران ميزراك وتُعيد سنن ين كالل روا ند وه الموث بأدشاه ف كامران ميزاك بتبرين بي خوا وسمى على مبيّك كوميزرا كالمحاتصف بنايا اورسييها ن ميزوا ورمبندال ميزاكو تشم ا در فندچار سے کامران سے سربردوا ندکیا .میرزانے ادا دہ کیا کدسا مال با دشاری کو خاک بی ملاکر صحاک اور بامیان کراسته سے بزارہ میں بیوینے اور وبإن سے سندور کی را ہ لیے۔جنت آشیانی فی نے ایک گروہ کومیزما کا شدراہ

مقررکیا، قراحِه فان اور قامحین وغیرہ نے جوبادشاہ کی فدمت میں دوبارہ طافر ہوئے۔ تقصے میرزا کا مران کو حفیہ سفام بھیجا کہ شای لشکر کا بہترین حد صحاک اور باسیان جا جکا ہے تھیں جا ہیئے کہ کوئل تھیا تی کے رائے سے جارہ باس اور آجا دا در ہیں اینا ہی جوائی تھیا۔ میزانے ان لوگوں کے کہنے بڑمل کیا اور بامیان کوچھوڈر کر بھیا تی ہیں آئے اور قراحِہ خا س امیان کوچھوڈر کر بھیا تی ہیں آئے اور قراحِہ خا س ادر اس کے جمرای الحالی کے وقت میرزاسے جاملے جنس آشیانی حرف اور اس کے جمرای الحالی کے وقت میرزاسے جاملے جنس آشیانی حرف

تفور سے بی آومیوں سے تابت قدی سے ساتھ الانے رہے۔ اور بر مختافت اور احدولد میزر اقلی مورک میں کام آئے اس لڑائی میں با وشاہ سے سر پرزخم لگا

تارنج نرشته ۲٠/

جلادوم عسكرى اوركامران نے دس كوس زمين طے كى إن دونوں صاحبول كاخيال تما كرجنت آشانی فوج ان كے تعاقب میں روا ندكر تیكے ليكن ان كا خيال غلط تكل ا ورضِت النياني كى اس عنايت سے بيد شرمنده برور با رشاه كى فدمت ميں عا خررو نے سے لیئے راستے سے کیئے ۔ جنت آشیائی نے اکٹر مغل سرداروں کو ان سے استقبال سے لیٹے روانہ کیا اور دونوں ہما یُوں پربڑی مہر ہا تی فسرماکر کولاب کاشہران کی جاگیر میں عطاکیا اور دونوں کو کولاب کی طرف رخصت کرکھ فُود کابل وابیس آئے جنت انٹائی نے برم خاں ترکیا ن کے پاس نتخار فند صار میں روانہ کیا اور اس فتح نامے سے حاشیہ پر اپنی طبخرا دنظم اینے ِ خاص فلم سے ہیں۔ اس کے علاوہ بیم فاں سے درومدائی سے اطبار کے لیٹے ایک رہائی عی اسی وقت موزوں کرامے کھوری ۔ بیرم فان تے بھی اس رہای کامناسب جواب رارسال فدست کیا۔ چونکہ بیرم فال ترجمان کو اور بک کے باتھوں طبی طرح کی ظیفیں بڑی ہیں اس کیئے جنگ اٹنیانی سیھوٹ میں ہندال میزراا درسکیان میزا کے ساتھ تبلغ روا نہ ہوئے۔ کا مران ا در عسکری میرزانے اس وقت بھی فحالفت کی ادربا وشاه کی فدمیت میں نه حاضر وف - اگرچه اس بات کا توی اندیشر خاک باوشاه ی عدم موجودگی مین کامران کالی مین عیر کوئی تا نده نقنه بریا کرسے گالیکن جنت انتیانی نے اپنے الادے کوملتوی نرکیا اور بلنے کے اطرات میں بہنج کئے۔ شاه مخرسلطان ا دربب تبین نبرار سوار در سمی ساتھ مقابلے میں آیا اور ہا دشاہ کے مقابلے میں صف آرا موکراس روز بلائت وشکست کے واپس گیا۔ووس ون برخ فان ا در عبد الغربي فال ولدعبد الندفان اور خضار كه فرما نرواجو تنا ہ محرکی مدوکو آئے تھے شاہ محد سے ساتھ فریب سیں برارسواروں سے براہ با ویثاه کیے مفالمے میں آئے سلیمان میزرا۔ ہندا آں میزراا درحامی محرسلطان ازل نے آتھیں شکست دی پیرمز فال اوز یک یہ حال دیکھ کرمع اپنے ہم اربیوں کے غروب أنتاب مح وقت شهري والل موكيا عنا لي الشكر كامران مح زران سے اینے ال دعیال کے بارے میں فارمند تھا جس رات کی صبح کو آئیں جاک کے موافق بلغ كوفتع مونا جا جئے تھا اس سب تام فوج نے جیج موکر با وشا ہ سے

مرزانے فوراً فوج حج كركے مدختان يردها واكيا- ميزاسليمان ادراسي كا بيا میرزا ابرامیم کامران سے مقابلے میں نہ پھےسکے ا درکولاب کی طرب براک سکنے اس دوران میں تراجہ فاں اور انوس بیگ نے مال احدیں دل یس کیں جن میں سے ایک یہ نقی کہ خوا جرنجاری وزیر ختل ہوا ور خداجہ قاسم اس کا جائشین قرر کیا جائے جنت انٹیانی کوارن امیروں سے ارا وے بیٹدنہ آئے۔ ان امیروں نے إرشاه كاساته حيوزاا وربيرزاع سكري سميه بمراه بذختان ردانه ويتنفي جبت منتاني نے خودان فراریوں کا بھا کیالیکن ان تک نہینے اور ماستے ی سے دالس آئے اورمیزرا سندال اورمیزرا ابرامیم بن میرزاسلیان سے نامطبی سے فرمان صا در کئے ۔ برزا ابراہیم خدمت سلطانی میں روا نربوا اور ترعلی سنقائی کوجو کرمیت امیروں کی طرف سے راکستے میں میٹھا ہوا شاہی نشکر کی خرب اُکن کو بینجا رہا ہے۔ قل کرمے کال میں جنت آشیانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میزدا ہندا ل نے داہتے مں شرعلی کوزنر و گرنتا رکرے با دشاہ کے حضور میں بتیں کیا۔ ج کر کا مران میزرانے قراچ فان كوكشمين إوركر خود طانقان مين قيام كيا تقاداس يفي جنب اشالي في بندال میزاا ورمای مخدکوکه کوایک گرده سے ساتھ بطور مقدم انسکانسم کی طرت روات كيا- فرايه فال ف كامران ميرزاكو دا قعات يسيم اطلاع دى ادركامران يزا یلنا رکر سے تشم بنجگیا میروا برزال نے دریائے طابقات کوعبور کیا ہی تھا اور اکن کی فوج او عرا دُھر مقرق علی کہ کا مران میرندا اُس کے معربہ بینے گیااور عبالی سے الم نے ماکا کامران نے بندال کوشکست دی اورائس کا سارا اساب اخت والج لیا-ای دوران میں جنت آتیا فی بی دریا کے کنارے بینے محکمے۔ کامران اِرشاہ کے مقابع میں نر میرسکا اور طالقان بھاگ گیا اور جو کھے بندال مرزاسے واسل کیا تھا اس کو غارت گوں کے سروکر دیا کا مران دوسرے دن طالقا ن کے تلعے میں معدور مردگیا۔ کا مران کو اوز گبوں کی مدوسے مایوی مولی اور میزاسلیان کے واسطے سے اس نے باوشاہ سے گئمنظمہ کی زیارت کی اجازت بائی جنت اشیانی نے کا مران کی درخواست منظور کی ۔ کامران وعسکری دونوں بھا کی تلعے سے حرمین شریفین ( کرتم عظر ۱ ور مدرینه طیبه) کی زیارت سے قصد۔

خلادوم شیرانگن خاں میدان جنگ میں کام آیا۔ جنت آثیانی کابل کے قریب پیچ کئے اورروزان لڑائی ہونے لگی۔ای دوران میں میزرا کا مران کومعلوم مردا کہ ایک سبت بڑا قافلہ سی موضع میں مقیم ہے اور اس قا<u>ف</u>لے سے پاس کم لوڑے ترت *سے ہیں۔ کامران میرزا نے ایٹے ایک دلیراور جنگ ازبا بیابی سی سشیر مائی کو* دوسرے ازمودہ کارسامیوں کی ایک جافت کے ساتھ نا فلے سے مربر بھیا تاکیسوداگردں کوگرفتار کرتے شہرے اندرہے ایکے جنب اثنا فی کواس کی خرم وكى اوربا دشاه فورائهى قلف كے نزوك بنج كئے جست آت ان في في اً مُدورنت كا راسته باعل بندكر دمايه ميرزا شيرعلي دانيس ايا ا ورا بترحالت دُكيكر باوشاه کے مقابلے میں صف آراموا اورسا منے سے فرار موگسیا۔ ای زماسنے میں میزراسلیان بختاں ہے اورمیزنا اپنے بیگ ۔ قائم حسین سلطان اور دوسرے بیرم فان ترکمان سے ملازم با وشاہی خدمت میں حاضر موسے۔ قراحیہ خان اور ما نوس میک فلعے سے بھاک کرنبت آشیاتی سے آملے میزرا بید ریشان مواادر مانوس بیگ کے مینوں مبلوں کوج فلے سے اندر تھے بڑی ہے رہی سے ترتیج کیا اور قلعے کی دیوار سے پنیچے بھیک دیا۔ میزدا کا مران نے قراچہ فال سے بیٹے کو عن اور قلع کی دیوار سے مضبوط باند رو با قراحیہ فال تلاہ سے باس بہنیا اورائس نے چلاکر کہا کہ اگر میرا مٹیا مارا گیا تو یا در کھنا کہ کا مران مہر زا اور فتقری میرنای زنده نه زینگے کامران برطری سے مایس ہوگیا اور راس کیوقت تلیے کی دبوارمیں سوراخ کرے حصارے بماک گیا۔ قلعہ دوبارہ با دسشاہ سے قبضے میں آیا اور میزدانے کوہ کالی کے دامن میں بناہ لی۔ میزداکا بیانی اسے راس زایا اور قوم نرارہ کا ایک گروہ اس کے سررینجا اور میرزا کی تمام کا تبات بہاں مک کر طبر کے کیڑھے بی اس قوم کی ملکیت تیں واقل ہوگئے اس توم کو اخر میں معلوم ہوا کہ اُن کا آباراج کردہ سیا فرکامران میرز اہے۔ ہرارہ تے میزا کی مدو کی اور کا مران کو اُس سے ملازموں کے پاس فور شب رہنجا دیا كامران ميرزاغور ببذمي من في فيرسكا اور بلخ كيطرت بما كانتير تزوها رحاكم لمنح كامران كي مدوكو أعطاا ورغور وكبلان كوفع كركي دونول شهر كامران ميرزاكم ميروكروييف-

جلدووا

تدبير سويف لكا جنت اثباني كويا وكارنا مرميزرا كم ادا دول سے اطلاع اورباً وَشَاء تَنه اس مفيدكو تدَّيْن كيا جنبت آشاني مندوش سے أزر رَبر كا آن میں فرکش ہوئے۔ میزاملیان مدخیانی نشکر ہے کرجنت اٹنیا نی سے الطیف آیا سین بنیری طے میں سائنے سے بعاک گیا۔ اس سے بعد جنت اٹیانی نے فالقان كانخ كياباس مفري بإدشاه كامزاح ناساز موكيا وومييني ستصي بإرشاه كوصحت بهوئى اورجوشورش إدر قلف دوران علالت ميس بيدا بوك وہ دب گئے۔اس زانے میں جولی سکم کے بمائی خواصطفر نے خواجدرات ومنظم سے ہمراہ عراق سے آیا تعاقل کر کسے خود کالی کی راہ الی خواج منظم با دشاہ بھم کسے کال میں تنظر نبد کیا گیا میزرا کا مران کو با دشا ہ سمے بدخشا ں رواز ہونیکی الملاع روني كامران في غور بندى طرف يك باركى دها واكروبا اورراستيس ، مود اگروں کے قافلے کو تاراج کرتے بہت سامان واساب اُن سے نین کرغزنی مینجا کامران نے غزنی سے ا دباشوں کی مددسے زا ہوبیگ حاکم تس کیا ا در کابل پر دھا وا کرنے کے لیئے نوراُ انگے بڑھا۔ کا مران صبح کھے تر بهويجا اورجونهي فلعدكا دروازه كحيلا ميزرا نتهرمين دافل موكر قلعه بندربوكيا كامران مزرا نے مُرَاعلی طفا کی کوجوحام میں تھا بگڑ کر مارڈوا کا اور صل بیگ اور بہتروکیل کا ندھا کرے شاہزادیے کوئ شاہی دم کے موکلوں سے سردکیا۔ کامران نے حمام الدین ولدم خليف كوجي عل كيا ميت بي كرفس فيج كوميزرا قلف مين والل بواحابي مخرفسر سے جربار با دشاہ کا سخواتھا میزدا کامران کی الماقات ہوئی میزدانے مخرہ سے پرچھا کہ میں کیسے گیا اور کیوں کرا یا منحرے نے کہا کہتم اول شب گئے اور میم کو پرطیے آئے۔ جنت آٹیا ٹی نے یہ خربی تیں اور صلح کی سلسلہ جنبانی کر سسے بذفتا ل سلیمان میزراکیے اور تندهار مندال میزراکے میروکر کے خود کالل روانہ ہونے اور فنحاک اور غور بند کے نزدیک جہا ل کامران میزما کا تشکر سدراہ عما حرايت كى جماعت كوا دهرا ده فتشركر ديا اورخود وه انغان يهني اس مقسام بر شیرانگن بیک اور کامران میزا کا بغید شکر جنت ترشیانی کے گروحی مرد کیا اِ درْ نے ملکے اڑائی کا بازار گرم کیا۔ وشنوں کوربیاں بی شکست ہوئی اور

جلدوم ا وردانه لا دے ہوئے شہریں جارہی تھی ماجی مخدخات کوموقع ہاتھ آیا اورا دِمُول ک قطاریں تفییکر در داڑہ شہر کاب نہوگیا۔ در دازے سے محافظ جو عابی محد کے مراح ہوئے وہ تہ تینے کئے گئے اُسی وقت بیرم خال اور الغ میرزاهی اپنی نوج ساتھ کے کرینے مکئے اور قلعے کے اندر وافل مرد گئے۔ بداغ خاب قاچار نے جواس مال سے باکل بے فرتھا ارتبے میں خیرنہ دہلی اورا جازت سے رعواق روان ہوگیا. جنت آمثیانی نے بیرم خال کو قندھاری حکومت سپردی اور کابل بردهاوا کرنے کے بیٹے تیار ہوئے۔اس زمانے میں یا دگار نا صربیزرا برا دربا بربا دشاہ بوسین انوں کی بسلوكي اورتسكط عصع بماك كركابل آيا تها سندال ميزداس ساته بنيت اثناني كى فدمت میں ما ضربوا۔ با وشاہ نے کابل کے باہر کامران میرنا کے اشکر کے تقابل اینے ڈیرے ڈالیے اور کا مرات میرزاکے ملازموں اور بی خواہوں کا کوئی ٹدکوئی گروہ روزا نہ حاخرہوکر حبت ہنیا کی سے اطہار خلوص کرنے سکا یہاں کک کہ کامان بڑا بِرانامی امیر قبلان بیگ بھی حبنت آشیا کی کئے حضور میں حلاہ یا۔ کا مران میرزا پریشان ہوکرغروب ا قاب سے وقت ارک سے حصاریں قلعہ بند موگیا۔ جنست انشانی بی اسی وقت قلیے سمے قرب بہنج سے کا مران میزرانے اب ریا ور میزاری ا سمجا اورغيزني بعاك كيا جنت آتياني فيمندال ميزاكوكامران مح تعاقب میں رواند کیا۔ اور رمفان کی ومویں راست کو قلعے میں وافل ہو گئے۔ ثنا ہرا و ہُ جلال الدین مخرا کر جواس وقت جاربرس کا تھا سے بیگیات شاہی کے با دشاه کی خدمت میں بہنچ گیا۔میزدا کا مران نسفے غر نی میں بھی بناہ نہ کی اور برارہ قوم کے یاس زمین ڈاور کو حلاگیا اس قوم نے تبی کا مران کو بنا ہ نہ دی اور اسے زمین دا درسے شا وسین ارفون سے پاس مجار بھاکن بڑا۔ شا وسین نے ا بی بنی کا مران میرزاکو بیا و دی اوراس کی مدد برآما ده بروا-میرزا کا مران ظاهرت غَيْنَ وعَشِرتُ مِينَ وَمُدَكِّي كَالِمْنَا تِعَالِكِينَ وَلَ مِنْ فَكُرا ورَفْتُورِمِينَ كُرُفْتِارِرَبِهَا عَسَاَّة جنت آتیائی نے شا ہرا دہ مخراکر و محرعلی طفا نی کی آمالیقی میں کالی بی میں عیوا ا ورخود سلق وهم میں برخشاں پر دھا واکرنے سے لیئے روانہ ہوئے۔ رواغی کے وقت يا دگارنا مرمزرانس ف بار با بادشاه ك خانفت ك في بيرشكر سيماً كفي ك

194 -جلد و ومم ا ورحبنت آمثیا نی کی اطاعت کرنے اور قلعے اور مالک جنت آمثیا نی کومبرد کر دینے کے بارے بیں کا مران میرنیا سے تفتگو کی تین بیرم خاب کی تقریر کا کامران میزایر کھے اثر شاہوا ا وربیزر کھان 'اکام واپس آیا اور کا مران کی 'الاُتھی کی داشتان جنت آٹیا اُل کو مُنانٌ - قرالباشی سیاہی طول محاصرے کی وجدا ورخا مٰدانِ جنتا کی کی اموانقت کے مبب سے جدا رنجیدہ ہورسے تھے۔ای دوران میں مخرسکطان میزما۔ انع میزرا۔ برجی سے برزا میرندا امیرک برخیرانکن بیگ ا وزمنس بیگ برا درمعم خاں کامراں میزوا ناسخ سین میزرا - میرندا امیرک برخیرانکن بیگ ا وزمنس بیگ برا درمعم خاں کامراں میزوا سے خدام و کرجنت آشیانی کی فدست میں عاضرموے ابن سروارول سے علادہ ال تلدكا ايك مقرر وه عى حسار سينكل رضت أشانى كے ياس علا آيا جسكرى نے پریشان ہوکرا ان طلب کی اور اپنے امیروں کے ساتھ بیدر شرمندہ اور سیان شائ مضوری میں عاضر ہوا اور قلعہ جنت انتیانی سے بہرد کردیا۔ شاہ ایران کے سامنے يملط بومكا تفاكه تندماركا قلد شانراد سے مراد كے زير حكومت رہيكاس نيسك كى بناير خبت الميانى نے قلعه شا برادے كے حوامے كيا اور شا براده اور بداغ خال قاچارا در ابوالفتح سلطان افشاراً درمونی ولی شا ملوموسم سرماکی دجه تلفے میں مقیم مرد کئے اور ہائی فرلیاشی امیروانیں گئے۔ بنتا کی فاندان تارکر وراہائوں کے زرد حکومت کرنے سے رمجیدہ مہوا اور جونکہ جاڑے سنے موسم میں فیتا ٹیول کیلئے اوئ بناه کی مجکه ندرسی اکرمغلی سردار کالب خلے محتے عسکری میرزانے می فسادرما کریا تعدر کیا ادر شاہی کشکرسے ہماگ گیا۔ ایک گروہ عسکری کے تعاقب میں روانہ موا ادراسے گزنا رکے بعرواس سے آیا جنت آٹیانی اینے نشکر کے ساتھ کالی روانہ مہسکے بندی دنوں سے بعد شا ہزاؤہ مراد تفا کے النی سے نوت ہوا اور جنت آشا فی نے راستے ہی ہے لیٹ کر قلعے کو دائیں لینے کا ادادہ کیا جنت اشیانی نے باغ فال قام اور میغام دیا کہ قلعہ تندھار چند جہینوں سے لیئے عاربیاً جنت آمیانی کومپروگردسے ادر وعدہ کیا کہ کالی و برختان کے نتح ہو جانے کے بدر قندها ركا قلعة فرلياشون كووايس كرديا جائے كا- بداغ فان نے يه بات نظورندكي جنت آنیانی خاموش مورسے اور خلوت میں بیرم خاں۔ الغ میرز ۱۱ در حاجی عربے كماكه قلع كوكسي زكسي تدبير مصفح كرنا علميني - ايكدن اونول كي ايك قطار كماس

تاریخ نرشته م ۹۹

بین سے نیکر آج کے میرے دل میں فاندان رسالت کی مبت جا گزی ہے ا در خِنتا کی ایروں کا نفاق ا در کا مران میزراکی ناراضی کا ال سبب بجریسی ہے۔ شاه نے بیرم خان کوظارت میں بلایا اور بربیلوسے تقریری - ان باتوں سے شاه كاول جنات أشياني سيومهات موكيا أوراى طبسمين شاه ني حكم دياكم شا برادهٔ مرادجه اس وقت باکل به مقا اینے جرل بداغ خان قامیار سی مراه وس ہزار سوار وں کے ساتھ جنت آشیانی کے ہمراہ ہوا در جنب آشیانی سے بعائبوں کی قرار واقعی تنبیب کرکھے کابل قندصار اور بدختاں کو فتح کرہے جفرتہ شاہ نے چندہی و نوں میں تام اسباب شاہی مرتب کردیئے ا ورجنت آنٹیانی کوم پرجائی اجازبت دیدی جنت آتنا نی نے کہا کہ میرا دل تبریزا درار دھیل کی سرے سِقِرار ہے میں ارن شہروں کی سیرکر نسمے شیخ منی اور اُن کی اولاً دا مجا د کی ارواح سے وسمن کے مقابلے میں مدوطلب کرونگا اوراس سے بعداینا کام شروع کرونگا شام نے اس بات کولیند کیا اور ان اطرات سے حاکوں کے نام اطاعت گاری مے فرامین جاری کیے اور مکام کو ہوایت کی کہ نبت اشیانی کی عظیم و تکریم میں کونائی ندکریں جنت آشانی ان شہروں کی سیراور مشائنین کی زیارت کے ٔ فارغ ہوئے اور شا نیراد کہ مرا دا ور تخراباش امیروں کے ساتھ مشہو*ر مقدس کے* راستے سے تندھاری طرف چلے سب سے پہلے گرم بیر کے قلیے ہا دشاہ کیے تعقید میں آئے اور اُس شہر میں جنت آشیانی سے نام کا خطید بڑھا گیا جسکری میزاکو ان واتعات کی خبرلی عسکری میزانے شاہرادہ مخداکبرکوجونا مہر ہان جیا سمیے التقرمين كرفعًا رفعًا كامران ميرزاكم بإس كالل روانه كيا اور خود قلعه داري سے تام سامان بورے کرکے تندھار کے قلعے میں مصار برزہوگیا جنت آسٹیاتی براغ فال قاجار کے ساتھ قلعے کے پاس بیونے ادرساتویں محرم سلام ہے۔ کو تطعے کا محاصرہ کراتیا۔ محاصرے نے چند مہینے مک طول کھنیا اور جنت النانی نے برم فال ترکمان کو کامران میزاشے باس قاصد بناکر کابل رواند کیا راستے میں بزاره قوم كا ايك كرده بيرم خال سير رسريكار بهواليكن شكست كماكرساف سي بالكا-بيرم خان اس گرده برفتياب بوركامران ميزاكي خدمت مي طامزيدا

حلدووم

بهايون إوشاه كارتمن ربابه ببرام ميزران إيب ايراني گرده كواينام فيال نبايا اورجب تمبی كداس كوموقع لمنا متا وخست انگيرباتيس زبان سے نما تسا اوراني دايا ہے با وشاہ ایران کو وہرنشین کواٹا تھا کہ ہندوشا ن سے ملک میں جوایران کے جارمیں واقع اوراس سے لحق ہے صاحب قرآن امیر تیورک ادلا دکا فرا زوان کا مِرْزُمْناسبِنبِي بِي يَشاه البهاسبِ في بيلاِق قيدار كي زارُ قيام يربَّت أثيان ے دل بہلانے تھے بیٹے مین مرتبہ چرکہ کے شکار کیا گئے کا انتظام کیا اور سرمرتب شاہ طہاسپ اول جنت آشانی کوشکار کھنوا آیا اور اس سے بعد بیرم فال کا اِی آتی ادر بیم کے بعد بیرام میرزاا ورسام میرزا کو حکم دیتا که وه بمی مییدا فکنی کاجمله تكاليس - ببرام وسام كي بعداميرول اورساميول كى نوست أتى جو ترتيب ادر قا هده کے ساتھ میرز قار محوثرول برسوا رہو کر شیرصولت جا نورکوشکار سے بیجے ووالک الموار وفخرسے شکارگاہ کی زمین کو فون سے براب کردیتے تھے۔ شاء المہاسب بلاق مذكوره سے فروین والیس آیا ا ورجیاكه اور مكور موابيرام مرزاا در درم ورباریوں نے شاہ کے کا ن بجر مے جنت آشیانی سے با دشاہ کو بڑکت تہ کردا۔ جنت أشيانى في عليا طاكو مدنظر كما اوربيرم خاب كى صلات كے موانق نرمى ا در فروتنی کے ساتھ ون بسرکےنے گئے۔ای دوران میں شاہ طہاسی کی بہن سلطا نسكم ادر قامني جهاب تزديني ناظروبوان اورحكيم نورالدين اليسيست ابي ما شیرتنینوں نے باہم ایک رائے ہو کری کوشش فردع کی کرسٹ ہے ول سے غبار کدورت کو دور کریں۔ ایک دورسلطان سیم نے جست آسٹیانی کی یەربای حفرت شاه کویژهکرشانی سے نهتيم زجال بندهُ اولا دِعلى بُرْمِتيم بهيشيت وبايا دِعلى جون سرِ دلايت زعل ظاهِرُ ما يُركرون الميشه ور دخو دما وعلى

سٹ ہ اس ربای کوسٹکر بید خوش ہو گئے ۔ ا در کہا کہ ہما یوں با دشا ہ اگراس بات کا عهدكرے كداني مالك محروسرك تام نبروں ير دواز دوام كے ام كا خلبہ جاری کردیگا تومین اس کی مرد کرمیے ہما یول کواس کا ماس موروتی واسی ولادوں سلطا نهمكم سنع بنت أثياني كوشاه كى تقريركا ببغام بيجا وجنت أثيا في تحروب راكم

سروح جلددوم

تاریخ نرشته

تنا اس کے مقابل صف آرا ہو کمغلوں سے اوا شکست کھائی اورمیدان جنگ سے بعاً كُ كركوه وسوا كك بيس بنياه كزيس بوا اور وارا لخلافت دملي ادر آگره وونو رسشه

ودہارہ ہا یوں یا وشا مسے تبضے میں ہوئے اور مرزمیں مندوشان مجرمرزوشاواب

رونی . بیرم فا*ں کی تیجہ فیرکوششوں سے سکندر*شاہ کو ہسواکک سے مرا ر مرکزکورسگاں كى طرف بطاكا دراس أواح يرتقو أسد دنون قالف دركر دنيا سدرسيس كم يئ

رخصت موا وسكندريتنا وسيعه ببدتا فهان كاني شكال كاحاكم مواحكام مكالدسي

واقعابت ابن جگه پر تبقیسل مرقوم ہوں گے ناظرین اُک حالات کواک کا کا گار

مطالتەكرىي ـ نصيرالدين مخترجا يون كالمجيساكم ميشير ندكور مرديكا كمدبيرم فاب تركمان قروبين سيبيلات تيدار

عراق سے کابل آنا اور انبی علیہ السلام کو کیا۔ بیلاق قیدار انجر اورسلطانیہ کے دربیان

اس نواح برتابض بوکر اواقع ہے (پیلا تی ترکی ٹرمان میں ایس سردا ور میوا دارمقام کو

دوارہ ہنددشان کا کہتے ہیں جہاں اثمرا گری کا زمانہ بسرکرستے ہیں متسہ بیرم فاں بیلاق تیدار سے خطا کا جواب لایا تنب میں واق ک صور است يا دست د بونا۔

صح واسلامت بنجینے کی مبارکہا وا در ملاقات کا افتیاق مروم تھا جست اتیا نی فردین سے روا ندرو نے اور جا دی الا ول مصفی میں باوشاہ اراك

نشاه طهاسسیصفّوی سے ملاقات کی۔ با دشا ہ ایران نے جوّعظیم و کریم اور دعوت وبهان داری ایسے عظیم انشان بہان کے لیئے رہیاتی بخوبی انجام دی آلیک ون ورا نِ گفتگومی شاہ ایران نے جنت آثیانی سے پوچھا کرا یے کمزور رسمن سیے

ایسے ایسے باوشاہ برغلبہ بانے کا اللی سبب کیاسیے ۔ جنت اِنٹیا تی نے جواب واکہ بھا یوں کا آبس کا نفاق۔ شا و ایران نے کہا کہ مائیوں کے ساتھ جوش ملوکہ

آب نے کیا دہ زیبا نہ تھا۔اس کے بعد وسرخوان مجیا یا گیا بھا و طہاسی کا بھائی امرزا جوائ السيبي وسنت بهته كمطرام واتفا لوطاً اورطشت كي كرباً وشاه أبران كا بأكفه

وصلاف إدرش دوسرے مدمت كاروں سے كام انجام دينے سكايشا ه ايران نے جنت انیانی سے کہا کہ جائیوں کو اس طرح رکمنا جا ہیکے۔ بہرام میزوا شا ہ طہاسب کے اس ول سے بیمارندوہ ہوا اورجب مک کم جنت اسٹیا ان عراق میں رہے

تاريخ فرشته 797

جلددوم عيش وسرور كے لوازمات پورے كركيے انغانی اميروں اور قومی رئيسوں كو طلب کیا ا درائن ہے کہا کہ میں بی تھیں لوگوں میں سے آیک فردموں اور مجھکوتم ریسی طرح کی بررگی قامل نہیں ہے۔سلطان سبلول نے لودی افغانوں کو مراه افات كها اور شير شاه في برارون شكلون سف بمندوستان كي حكومت حائل کرکے سوری فرقے کا نام تام دنیامیں روشن کیا۔اس وفت ہایوں اوشاہ جوم ملكبت مندوسان كا دارث الميم ملوقع اور وقت كا منظر سب تم لوگول ومايرل عیسے وتمن سے کسی وقت بھی ہے خوت نہ رہنا چاہیے اگر تم سب خوکشسی اور رصاً ورغبت سے میری حکومت کومنظور کرتے ہوتو نفاق الور حدر کوترک کرسے ہاہم ولی کدور توں کو دور کرو قاکہ إنفا ت*ې کی برکت سے سلطنت میں رونق میل*یو ا درالتظام درست موجائے اور اگر مجلو فکرانی کا ال نہیں سمجھتے تواہیے گردہ میں مصحب كسنى كوتم لوك اس عظيم الشان منصب كاستين مج كرنتخب كرومين بعي جان ول سے اُس کی اطالعت اورام <sup>ا</sup>با دشاہ کا جیرطلب اور بہی خواہ رمزنگا۔انفانی امیرول نے سکندرشا ہ کی تقریشن کے بالاتفاق بی کہا کہ ہمسپ کے تھیں وج تیرشاہ مے جاکی یا وگا رموانیا باوشا وسلیم کیا اور پی کیکر افغانوں نے قرآن مجید کی مکھائی المرمجي المعاري فالفت ذكري كالساس عيدويمان سے چندى روزىورنصبول خطالبوں اور چاگیروں کی تقبیم رہ افغا نوں میں باہم رخش ہیدا ہوئی اور اتفاق قائم نروه سکا- اتفاق سے ہمایوں ابا وشاہ نے اسی زمانے میں پنجا ب کا مُرخ کیا اور تأمّار فا سرمتاس ا در بنجاب سے بھا گنا ہوا فربلی آیا ا در مفلوں نے لاہور برنجیکہ انغانوں کو تباہ اور بربا کیا اور مرمزند تک تمام ملک پر قبضہ کرھے اُس کو اپنے زير نشظام ليليا سكندرشا و ني يجاس نبراريا ايك لأكمه انغاني اورراجية معوار ا ارفال اورمبیت فال کی مائخی میں خلوں سے مقابلے کوروانہ کئے لیکن طبیبا ا کے مدکور ہوگا افغانوں نے بڑی طرح شکست کھائی اور گھوڑے اور ہاتی جیور کر دملی مک کسیس دم ندلیا-سکندرشاه سور با وجود مکیه وه افغانو سے اس کے نفاق کو ا بھی طرح جانتا تھا اس ریجی اس ہرارسواردں کو ساتھ لے مے سالا وہ میں نیاب روانه موا اور برمند کے قریب بیرم فاں ترکمان چیشا برا وہ جلال الدین مخراکر نیساتھ

تاريخ فرشته 491

جلدووم ایک بڑی جمعیت سے ساتھ دہلی رواینہ کیا الکرآگرہ دہلی اور پنجا ب کومغلوں کے تبقے سے نکالے - عدلی خودانغانوں کی آئیں کی مخالفت کی وہرسے بٹارسے ال ندسكا ميوبقال نول آگره مين بيونجامغل امير دوشهرس موجود يتے اپنے ميں مریوسے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ویکھ کروبلی روانہ ہوگئے میرو نے آگرہ اپنے عتبر آومیوں کے میروکیا اورخود وہل بیونیا۔ تروی بیگ عاکم دہلی نے مبیو کے مقابلے میں صفين أراستكير تكين شكست كماكر نجاب عِلاكيا مبيو ولي برهي قابض بواا وراس ابت کی فکرکنے سگا۔ کرسا مان واسباب ورست کرکے لامور کا تصدرک اتفاق سے بیرم خاں ترکان نے جواکیری طرن سے سیاہ دسفید کا مالک تفایش وسی کی اورخان زمان على كوطبدسے جلد دلى روانه كيا اور خودى باوشا وكوسائقه يے خانِ زما ں سے بیٹھیے بیٹھیے ولمی کی طرف بڑھا ۔ مہیونے یہ فٹرشنی اور ٹری مثنان نؤرکِت کے ساتھ فان زماں سے ارشنے کے لئے آگے بڑھا مہیونے بانی ہت کے نواح میں باتھی ریسوا رمبوکر مغلوں کے مقابلے میں صف اوائی کی میمیو سے مروانہ حطے نے مغلوں سے میمند میسرہ اور قلب کشکر کی تمام صفوں کو پریشان کردیا آئین حلال الدین مخداکبر با دشاہ کے اقبال نے اپنا کام کیا اور افغانی سیاہ وشمن کو هِبُورُكُرُةُ اخت و ارابع مِي مشنول مِرْكُنُ - اتفاق سے منفلوں كا ايك گروه مجوبقال سے دو چار ہوا مغلوں نے مہموکو میجان لیا اوراس سے بائنی کو گھر کرا سے زندہ گرفتار کیا اور اکبر بادشا ہے یاس نے آئے اور وہیں اُسے خاک وخون کا فرحیر كرديا بميوسي فتل مست بعد عدني كمرورا وروليل وخوار بوكيا اورا فغان ايك باركي بريشان مال موكئ خضرفال ولد فخرخا ب كوريه اين باي كابدله يين ك فكري گرفتار ہوا۔ حفرفاں نے ایک جمیت اپنے کرداکھا کرسے اپنے کوبہا درشاہ کے ام سے مضہور کیا اور پورپ کے اکثر ملکوں رقب نیے کرکھے اُن ممالک میں سکراور نطبہ اپنے نام کا جاری کیا۔ خصر فال نے مدنی پرنشکر نبی کی ایک فوزیر را ای کے بید عدلی میدانِ جنگ بین کام آیا اوراس کی زندگی اور حکومت دونوں کا سكندر في المسور اور اسكندرشاه في الرسمي تخت سلطنت برعبوس كيا اور فروال دوست انغان

محاعر سے سے ماتھ اُٹھایا اور جاررواند ہوگیا۔ ابرائیم شا ۵ نے میوکا تعاقب کیا اور مندا گھر میں جو آگرے سے چھکوس کے فاصلے برہے ہمی سے معرکمال کی ک لکین حربیت سے موشکست کھاکر ہاہے سے باس دائیں آیا۔ چند دنوں سے بعد

ابراہم مشاہ ٹیند بہونیا اور دہاں کے راجم سی رام چندسے لگر راجہ کے اتفول ہی گرفتار مروگیا مرام جزند نے صلحتِ وقت پر کما ظلمیا ا در نظر ببدحر بیف کونخت مکومت پر بنماكر خود نوكرول كي طرح وست كبته اس شعه سائن كطرا بوا چند د نول محاجد

بیا رز کے انفانوں سے جورائیسین کے نواح میں آباد ہے ایا زبیا درماکم مالوہ

سے جھڑا ہوا۔ ان انعانوں نے ایک تنفس کو راجہ رام چند کے پاس بھیجا س اراميم خال كوليه ليا اورارام كوانيا بإوشا ةسليم كياء ال افغا نول فيها يداوه لیاکہ والایت کدہ کی رائی مساتہ ورگا و تی سے مراد طلب کرمے ایاز بہا در سے

معرکہ آرانی کریں درگا دتی نے انغانوں کی درخواست قبول کی اورانے کمکے سے رواند ہوئی نیمین ایا زبیا درنے ایک گروہ کو درگا وتی ہے یاس بھیکواس کوانٹیانونکی مروسے بازر کھا۔ ابرام بھرشا ہ نے وکیھا کہ درگا دی شیان موکرانیے مک کو دابر گئی۔

ابراہیم نے اب الوہ میں اینا رسنا مناسب نہ مجھا ا درنبگال سے سرحدی شہراڈیسہ مین بیکرایام گزاری کرنے سگا۔ سفے ایک میں سلیما ن کرانی نے اور سے رقبضہ کیا آور ابرامیم شا و کوانے اس بلا کراسے مکاری سے تدینے کروالا نحقریہ کرمیو بقال مدلی

ہے باس چار میونیا اور عدلی کو خبرلی کرہا ہوں بادشا ہے سکن رضا ہ کوسانے سے بعگا کروبل ادر آکے برقبضہ کرلیا ہے۔ باوجوداس تباہی کے بمی چونکرافغانوں کی خودرائی اورجہالت اُن کوایک الح می عین سے نسمیف وی تی تھی عدلی کوید موقع میسرز ہوا کہ دہی کو زخمن سے دائیں ہے ہے۔ عدلی نے مخد فال کوریہ برحس نے ھال میں بغاوت برما کر بھی تنی کشکرنشی کی۔موضع جیت کہ میں جو کالی سے نیدر دیو*س* 

سلے فاصلے را اوسے دونوں فرنتی میں جنگ ہول عرا کوریدمیدان جنگ میں اراگیا ا درعدل کامیاب اور تحمد حیار والس آیا اور دلی کو دمن سے بنجے سے حظرانے کی فکرا در تدبیری کرنے لگا۔ ای دوران میں ہمایوں با دست و نے

رحلت کی ۔عدتی نے مہمو بقال کو تقربیاً بچاس نبرار سواروں اور بانج سوہ تیرنکی

جلددوم

ا ورحكراني كاسوواسا يا ـ احدفال في وسليم شابي اميرون يني بيب فال ورا آمافال اینا ہم خیال بنایا وراپنے کوسکندرشا و کے لغب سے مشبور کرکے دس برارسواروں سے ساتندلا ہورسے آگرے روانہ ہوا۔ سکن رشاہ نے موضع فرح میں جوآگرے سے وس کوس کے فاصلے برہے قیام کیا۔ با دختاہ ابراہم می سرمزارمواروں کی جمعیت سے بڑے شان وشوکت کے ساتھ برھکر دیون سے ملا۔اس جمعیت کے علاوہ ابراہیم کے ساتھ دوسو نامی امیری تھے جن میں اکثرصاحب سرا پر دہ اور الكب علم ونقاره مى تصے سكندرشا و حرافيت كى قوت كا اندازه كركے اپنے آنے مع نشان بواا ورا برابرم سيصلح كى درخواست كرك أسه بينيام دياكر بنجاب سكندر كسے زرو حكومت حجور ويا جائے ابراہم شاہ اپنے لشكر ولفتم كى كثرت السامغرور مواكدأس في سكندركي عاجزي ا درجا بلوسي بر درائعي توجه ندملي ادرائي صفیں ورست کرکے الینے برتیار ہوگیا۔سکندرشاہ نے انیاعلم امیروں کو دیکرشکرکو ولین سے مقابلے میں کھ اکیا اور خود تحرب کارسا میوں سے ایک گردہ کے ساتھ و محاه من جنب گيا- اراميم نے بيلے بي طلے من تشكر نجاب كويما كنده كرديا اور س سے سناہی توس ماریس استول ہو سے سکندرشاہ کو موقع ما تھے آیا اور کین گاہ بادشا دارامیم کے قلب کشکر پرحلہ ورموا سکندر نے و کیفتے ہی ویکھتے و تمنیکو پ کردیا۔ ارامیم شامنعبل مما گا ا درسکن رشاہ نے مقد فتح مندوں کی طرح وہلی اور ے پراہم کرلیا اس معرک کے بعدجب سکندرشاہ ہایوں بادشاہ سے ك يل في اب رواز مواتوا براميم شاه افي كويمرورست كركيم بالس بیونیا۔ اسی زمانے میں عدلی نے اپنے وزیر ہمو بقال کو آرات، فوج کوہ سیکر ں اور ایک بڑے اور عمرہ تو ی نے کے ساتھ ویلی اور آگرے کی ہم برموانہ فيداراميم شاه كويال كرناسب سيدريا ده خروري سجد كرنواح كالي مي سے معرک آرائی کرکے ابرائیم کوشکست دی۔ ابراہیم شاہ اینے بایس کے اس يميموي بياند بيونيا اورمن ميني كب شهركا عاطره كيد بوك ميدان با جؤ کماسی دوران میں مخد فال سور حاکم نبگالہ نے بغا وسٹ کر سے

را وركاني يروها واكيا عدلى في ميوكوبياً نه سع والس بالال

میرے ہمراہ ہوجائے تومیں دریا کو عبور کھے کرانیوں پر دھا واکر دن ا در اُن کو بآکل یا مال ا ورتباه کردانول عدلی نے مہموکی ور توامست نظور کرلی ممہونے وریا کوجور کہا اور حربیت پر غالب رہا۔ عدلی نے ادا دہ کیا کہ اپنے ببنوی الرمیفان مورکوجو اندنوں ٹراصاحب اقتدار ہوگیا تما گرفتار کرے عدلی کی بن بھائی سکے ارا وے سے فبردار مروکی اوراس نے اپنے شومرکوحقیقت حال کی اطلاع کردی ابراہیم فال چٹارسے ہما گا اور اپنے باب فازی فال سور ماکم مندوشان کے باس عبلا ميا . عدلي نے ميلي خال نيازي كوابراميم خال كے تعاقب ميں رواند كيا-علیٰ خاں نے ابراہم کو کالی میں جالیا۔ فرتقین میں لڑائی ہوئی اوڑ سیٰ خاں حریف سے شکست کھاکراس ملے تعاقب سے وسٹ کش موا-ابراہم خان سورنے سشکر حی کرسے دارالخلانت دہلی کے تخت حکومت پر قبضہ کرلیا اورخطب ایے ام کا ماری کرکے دہلی سے آگرے تک سارے حصافہ ملک کو اخت و ماراج کیک اور اس نواح کے اکثر شہروں پر قابض ہوگیا۔ اہراہیم خاب نیے پورا استقلال بیدا کرلیا۔ عدل نر مجبوراً كرنيون من من القدائل إ ورجياً ركس كوج كرش ابراميم خال موركي بیج کئی کی طرت متوجہ میوا۔ عدلی وریائے گنگا کے کنارے مینجا اور الرام میفال نے با دشا هر به نیام میاکه اگرسین فاب بها درخاب شروانی اعظم نها یون اورچانب دورے نامی امیرمیرے پاس اکرعبدو پیا*ن کریں تومیں ا*ل امیروں پر بھبروسا کرسے شاہی ملازمت عال کروں۔ عدلی نے اپنی کم بنی سے ان امیرول کوابر میوال مے یاس مجھا۔ ارام م فال سورنے ان سجول کوشن سلوک سے ایا کرلیا اور عدلی سے محالفت کرنے بران معموں سے اخرار کیا ۔ عدلی کواس واتعد کی اطلاع مونی اور سجھاک اب اس میں حربیف سے مقابلہ کرنے کی قوت باتی میں رہی عدلی نے ذبل اور اگرے سے قطع نظر کرے جیار کا رخ کیا۔ اس نواح کے عام شہروں ہر یورا قبضه باکرانیے کوخوب مضبوط اورتقل کیا ابراہیم خاب سورنے اپنے کواراہیم شاہ منے خطاب سے فرازواشہورکیا۔ اسی اشٹ ارمیں احدخاں سور حائم نیاب کنے کہ وہ بھی ابراہیم کی طرح عدلی کا مبنوی اور شیرشا و کے جیا کا بٹیا تھا ابراہیم فا ں کے علمية ورشوكت اورعدل كى كمزورى اوربيتى كاحال سنات احدشك سربي على إدشامي

جلدودم

كراس كهرى وه زمين برگرا إورخاك وخون كا دُهير روكيا - دوسر عيد درباري مكندرها ل كوروكنے آئے ليكن وہ جي سب سي سي سكندركي طوارسے رخي ہوئے عدلی اس بنگاممیں وربارے اٹھر حرم سرای طرف روا دہوا بسکند فال بانشاه کا تعاقب کیا۔عدلی نے دردازہ بندکر کے زنجیر سگا دی۔اکٹرامیروں نے ج دلوانخانے میں موجود تھے اپنے طواری عبنیکدیں اور دربارے بھاگ کے سندرفال

ر اوا نوں اورستوں *کی طرح دو گھٹری گیٹ* در بارہی بھرمار ہا اور مبس طرن جا ماتھا

لوكول كوزخى بإمقتول كردتيا تفايهان مك كه عدلى تخديبنوني اورشيرشا ه ك جا کا پونامسی ابرامیم خاں ایک گروہ کوسا تھ لیک*رسکن درخان پرحلہ اور مہوا اس* الروه نے این الموار وں سے سکندر فال کا بدن یارہ یارہ کرویا۔ دولت فال لومانی

نے بی ایک ہی ضرب شمنیر میں مخدشا ہ قربلی کا کام تیام کر دیا کہتے ہیں کہ اسی روز تاخیان کرانی جوسلیمتا ہے۔ نامی امیروں میں عقا قلطہ گوالیا رہے دیوانخانے سے

الحل سر با سرحار باتھا۔ دروازے کے باس شاہ مخد قرملی سے ملاقاریت ہوئی۔ مرملی نے ا خوان سے احوال بوجھا۔ تاخوان نے کہا کہ حال باکل وگرگوں وگیاہے

میں اس معالمے سے باکل کنا رہ کش ہوگیا ہوں تم بھی میری موافقہ بیت کرد شاہ مخدف افوان کی تصیحت قبول ندکی اورجو کھے اُس برگزر نے والی تقی گزدی۔ تا خیان نے قلعہ سے کل کرنبگانے کی را ہ لی۔ عدلی نے ایک نوج اس کے تعاقب میں روانہ کی بچیرامیور کے نواح میں جو اگرے سے عالیس کوس اور تنوج سے میں کوس کے فاصلے برایا دہے فرقین میں مرمطیرمونی۔ تا خیا ن میدان جنگ سے بھاگ کردیا رروانہ مواا ورراستے میں عدلی کے فالصے کے

تعبض عالمون كوكرفناد كرك نقدونس جوكهدأن يصالي الموا خوب مال كيا اخان نے نقد وطنس کے علاوہ ایک ملقد فیل جوسوعدد القیوں کامورا ہے برگنات سے مال كيا اوراينے موائيوں عاو سليان اوراياس سے جوكناركنگ

مع معفی شہروں اورخواصبور فائدہ سے حاکم تھے جا ملا اور با دشاہ سے فلات • گنگا کے سا کردونوں علانه و مرما عد في انو

أسعه وس رويعه ويكرتيركو والس ليا نها غراض كداس طرح برشيرشا ه اورليمشا كا اندوخة رويية تعوزت بى زمانى لى مرت كرك عدلى في افي كوسب فرمازوا بٹالیا ۔ قوش لیم افغانی اس سے بلے تکے کامول ہے باوشا ہو کا کے مدلی کے اندھلی کہتے تھے۔ ہندی ربان میں اندھلی اندھے اور کورشم کو کہتے ہیں اليم وبقال كاغلبه اوراس كالسلقلال عدسه كزرابيا ادرافغاني اميراس مسمه نا پیندیده الحوارسے آزر ده مهوکر با وشیا ه سیمیه نمالعث زدیا ت اورکماکسپ سیمیر برگوشیمین خوابیده نتنه محیر مبدار مرو گئے۔اکٹرامیر با دنیا ہ ک اطا ست، اور فرما نروائی بیند برگشته موسی اور شاری اطاعت کاحق ا داکر نے میں کو آبی زے گئے اس بنا پر عدلی کی وقعت اور محبت نظاموں اور دلوں سے فصت موو نی اور أتتفام آ دررونق دونوں اُس كے عبد حكومت مسے كوسوں دور مروكئے۔ ايك دور مدنی نے قلعهٔ گوالیار کے ویوان خانے میں دربار عام کیا تام نامی وگرای امیہ ما خر تھے۔ عدلی امیروں کو جا گیقتم کرد ہاتھا۔اسی دوران میں یا دشاہ نے کہاکہ ولاميت تنوج محدشاه قرلمي كي عاكير معاليده كركي مرسست فال شروا في كو دی ائے۔ دونوں امیر تبلید دار تھے اس تغیر ما گیر آئیں میں تفکو کے سکھے سكندر فال ولد مخذشاه ترملي سنه جونوخيزا ورببا درخوان عمّا نبايت سخت إلغاظ میں کہا کہ اب نوبت بہال کسبنی کہ ہاری جاگیر شروا بنوں کو دی جانے گھے۔ مُنَّلُوا ورطبنة مُوِينُ أورسكن رخال تقمه باي في حُواسٌ وقت كرورا وربيارتها بینے کوئنی اور درشت کلای سے منع کیالین سکندرفاں اپنے وا مے سے بامرمود کا بھا اس نے باب کوجواب دیا کہ ایک مرتبہ تم شیرشا ہ سکے ہاتھوں ر ہے سے بچرہے میں نبد ہوکرسلیم شاہ کی سفارش سے اُس آفت سے ناٹ ماکر مرتے مرتے بج چکے ہواب سوری کروہ تھاری دیج کنی اور تباری کا ارا دہ رکھا ہے ا ورتم بات مجھے نئیں ہولوگ جلاسے علاقتمیں فنا کرونیگے رمست فال جو بڑا قِدم ورا در توی کل تعاسک رنعال سے کا ندھے پر ہائمتہ رکھکر کہنے لگا کا اے فرند

بڑا قدم ورا در توی ہیں مقاسلندرتا ل سے کا مدسے پر ہا مد رحد ہے تا ہو۔ یہ غنی کس لیکے ہے۔ مرست کا ارا دہ تھا کہ اس بہانے سے سکندرکو گرفاراک سکند خال مرست کا مطلب مجد کیا اور ایسا زخم کا ری اس کے شانے پر نکایا

ملددوم بعالی مبارز فان کا قدم ورمیان سے اُٹھا دوب یا در کھ کہ مبارز فاں تیرے بیٹے کی راومیں ایک بڑا کا ٹا ہے اور اگر بھائی کی گرویرہ ہے تو بیٹے کی زندگی سے ہاتھ وصومینے فیروز فار کی جان مبارز فار سے جیتے ہی خطرے میں ہے سليم شاه كى زوجر نے جواب دياكه ميرا بھائى عيش وعشرت كامتوالا سے ادر سازونفنسیں زندگی سبر کر ماہے اس کو مرتبہ شاہی قال کرنے کا وہم دنیال کی نہیں ہے سرچندسلیم شاہ نے بی بی کواس بارے میں بڑا عبلا کہالیکن کھے فائدہ ندموا بهال مك توسليم كے مرف كے تيسرے بى ون مبارز خال اپنے مدوگارو سے ساتھ محل کے اندر طیا اور بیروز کے قتل کا ادا دہ کیا سرخید ہن نے آرید وزاری کی اور بھائی سے بیٹے کی سفارش کرنی رہی بلکہ بہاں تکے کہاکہ اسیے جھوڑوے میں فیروز کوساتھ لیکرایسی عگر علی جاؤنگی کم اِس کا نشان بھی مئی کو نہ ملی گالکن مبازر کا ول نسیجا اوراس نے سکٹاہ لڑے کوظام کی ملوار سے قبل کروالا۔ مخدست ہور مبارز فار کو تام اساب ظاہری حکمرانی سے نصیب ہوئے المشهورب عدبى اوراس في افي كو محدشاه عاول كي نام سي مشهوركيا عوام الناس نے عاول كا العث كراويا اور الزميں اليمور بڑھاکرائے بائے عاول کے عدلی سنے لگے۔عدلی نے اپنی ا قالمیت کی وہ سے روبل کمیند طبعیت اشخاص کی دشگیری کی اورسلطنت سے عدہ عہدے ان مے سیرو کیے۔ ایک سندوسیونام کوجو قوم کا بقال اور تصبیر راواری کاماکن تقامليم شاه في اين جديد منصب وارول من وأعل كرك كوتوال بازار مقرركياتها. عدلی نے بازاد کے بدلے سارے اکس کی باگ میمو کے مخصمیں ویدی اورخود شراب نوشی ا در عیاشی می مصروت بوا - عدلی نے محرست المفاق کی فیاضی اور ررنجنی کا حال منا تھا۔ اس نا عاقبت اندش نے بھی فاق کی بیروی کرنے کا ول بی ارا وہ کیا جلوس کے ابتدائی زانے میں عدلی نے خزانے کا وروازہ کمیول دیا اور خلق فداکورویے کی بوجیار سے راضی کیا۔ عدلی اُنا مے سواری ہیا۔ كمته إسى الماك كالترض محميكان برايك تولدسونا برطها موتا تفاكان ب

ملددوم

اس نقر کا گردید و بور اسے بنائجہ تیرے اکثر عزیز خفیہ طور یواس کے زمیب یں واقل مروسية بن يحن به كرنيرى حكموانى اورسكوانيت بي بونى قلل بيدا بوجائي مليم شاه نيه سي طرح يحي مي وم الملك كي بايت نه أي اور شيخ علاني كويمر تيني م<sup>والو</sup>ليب

بمياس جوبر استعجد دار بزرك التطابيجوا وياله شيخ برطه كاشبرشاه اس قدر معتباز تفاكه شیج کی جوتیاں اپنیے ہاتھوں سیے سیرس کیا کرما تھا۔ سکیم شاہ نے علائی کوتیے ہرہ

کے یاس اس سنٹے روا ندکیا آ اکہ تنج سے عکم سے موافق علائی کے ساتھ سالوگ

رے سلیم خور بنجاب، روانہ ہوگیا اور مانکوٹ سے قلعے کی تعمیری مشغول موا.

تینی علائی بہار میں حفرت بڑہ کے پاس بینیا اور تینی برطھ نے مخدوم الملک سے خیا*ل کے مُطابق نتو کی لکر کر محضر ملیم شاہ تقی*ے پاس روا نہ کیا۔ اس درمیان ہی علائی مرض طاعون میں جواس زمانے میں مندوشان میں جیلا موا تھا بتلاہوئے

علائی کے علق میں ایسا گہرازم بڑگیا کہ ایک انگشت کے برابر بی زخم سے اندر على جاتى على اس كے علاوہ سفر كے سل اور كان فيرشن علائى كوا ورزندہ وركور

كردما ينيخ علاني جب سليم شاه كے إس سنجے توان سے بائل بولا زما اعت سلیم شاہ نے ام مشد سے تینے کے کان میں کہا کہ دو کمیں دیدوی تبین بور اب می مم ازادمو۔ علائی نے یا دشاہ کی بات ندشی سلیم شاہ مایوس روا اوراس نے

علائی کے چند تازیا نبے نگائے جانے کا حکم دیا علائی انے تعمیر ہے ہی تازیا نے میں دنیا سے کوئ کیا۔ علائی کا قصر سصف فی میں واقع ہوا ذاکران علائی کا مادہ آرخ ہے۔ ملیم ثنا ہ کے مرنے کے بعد فیروزشاہ اس کا بیٹیا بارہ سال کی عمری امیرال کی

آنفاق رائے سے گوالیاریں تخت میں بوا فیروزشا و کی تخت نشینی کو پور \_\_ تین دن بی نرگزرسے تھے کہ مبارز خاں ولد نظام خاں سورنے جو شیرٹ ہ کا بعتبيا ا درسليم شاه كالجيرا بهائى اوراس كاسالاتما اليفي بعائب فيروز شا وكوش كرك امیروں اور وزیروں کی اتفاق رائے سے تخت سلطنت برحلوس کرکے اینے ا

مخرشاہ عادل کے نام سے شہورکیا خواجہ نظام الدین بخشی نارنج اکبری میں تکھیے ہیں کوسلیم شاہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی منکوحہ زوجہ بی بی بانی ہے بارہا کہا تھاکہ اكرافي منے فيرور فال سے تجھے مجت ہے توجھے اجازت وے كرس تيرے تاريخ نعرشة

بھائی مبارز فان کا قدم ورمیان سے اُٹھا دوب یا درکھ کہ مبارز فال تیرہے بیٹے کی راومیں ایک بڑا کا ٹا ہے اور اگر بھائی کی گرویرہ ہے تو بیٹے کی زندگی سے ہاتھ وصوبیے فیروز فال کی جان مبارز فار سے جیتے جی خطرے میں ہے سليم شاه كى زوجه نه جواب ويأكه ميرا بها أى مبين وعشري كامتوالاسب ادر ساز دانغنسس زندگی سبر کرناسدے اس کو مرتبینه شاہی عال کرنے کا وہم دنیال ہی نہیں ہے۔ ہرجے سلم شاہ نے بی بی کواس بارے میں برا عبلا کہالیکن کھے فائدہ سے سا تیول کے اندر کیا اور فیروز کے قتل کا ادا دہ کیا سر فید بن نے گریہ وزاری کی اور بھائی سے بیٹے کی سفارش کرتی رہی بلکہ بہا ں تکے کہاکہ استے جھوڑ دے میں فیروز کو ماتھ لیکرانیں عُلِّه علی جاؤنگی کوائس کا نشان پیمیسی کو نہ ملیگالین مبازر کا ول زیسی ا دراس نے سکیاہ لائے کوظام کی تلوار سے قبل کروالا۔ مخدست و سور إمبارز فا ركوتام اسبالب ظاميري عكم اني سي نصيب بوستے المشهوربه عدبي اوراس في افي كومخدشا وعاول كي نام عدمشهوركيا عوام ان س نے عادل کا العث گرا دیا اور اخریس یا محروث برمارات بائ الالبت كى عدلى سف لك عدلى في الى الالبيت كى وم سے رویل کیند طبیعیت اشخاص کی دشگیری کی اورسلطنت سے عدہ عہدے ائ سے سپروکیے۔ ایک سندوسمونام کوجوتوم کا بقال اور تصیر راوالری کاساکن تحاسليم شاه نے اپنے جديد منصب وارول ميں داخل كرمے كو توال بازار مقرركياتھا۔ عدلی نے بازار کے بدلے سارے الک کی باگ بیمو کے ماتھ میں ویدی اور خوو شراب نوشی ا در عیاشی می معروف بودا عدلی نے محاسف او معاق کی فیاضی اور رر بخبی کا حال سنا تھا۔ اس ما عاقبت انداش نے بی تعاق کی بروی کرنے کا ول میں ارا وہ کیا طوس کے ابتدائی زمانے میں عدلی نے خزانے کا وروازہ لمبيل ديا اور خلق فداكورويے كى بوجيار سے راضى كيا۔ عدلى انتائے موارى مي

م كا تيرس محديكان يرايك تولدسونا جرها مو ما تفاكان ب ربرطرت ونیکتا تھا۔ یہ تیرستخص سے مکان میں گرتا یا حس سی سے ماتھ آتا

مبكدووم اس نقر کا گردیده مور با سے بنانچہ تیرے اکثر عزیز خفیہ طور ریاس کے نرسب یں والل موسي كيرين مكن من من كرتيري حكم إنى اورسكوان بين بواي فلل بيدا بوها م سليم شاه ني سي طرح محي مي ووم الملك كي بايت نيسني اور شيخ علاني كوبيرتيني براوليب ميرياس جوبرك سيجد دار بزركه المتعاجيوا وبالمشيخ بزه كاشبرشاه اس قدر معتبد تفاكه شیخ کی جوتیاں اینے۔ اِتھوں سے میدی کیا کرنا تھا۔ سلیم شاہ نے علائی کوتیے برہ یے یاس اس سنے رواند کیا اگرینے مے حکم سے موانق علان کے ساتھ سلوک رے بملیم خو د نیا ہے، روانہ ہوگیا اور مانکوٹ سے قلعے کی تعمیری مشغول موا. شینج علائی بہار میں حضرت بڑہ کے باس بینجا ادر شیخ براہ نے میکہ وم الملک سے خیال سے مطابق فتوی کلوکر محفر ملیم شاہ نقیے پاس روا نہ کیا۔ اس درسیان ایں علائی مرض طاعون میں جواس زمانے میں مندوستان میں جیلا ہوا تھا بتلاہو کے علائی کے حلق میں الیما گہرا زخم بڑگیا کہ ایک انگشت کے برابر بنی زخم سے اندر على جاتى تقى اس كے علاوہ سفر كے سل اور كان نے شنع علائى كوا ورزندہ وركور اردیا تینے علائی جب سلیم شاہ کے ایس بینے توان سے باکل بولانرہا ماست سليم تناه ني امستد سياتي كي كان مي كماكر كروكمي بيدوى نبيل بول اب بھی تم از دمو۔ علائی نے یا دشاہ کی بات ندئی سلیم شاہ ما پوس بردا اورائس نے علائی کے چند تازیانے نگائے جانے کاظم دیا علائی انے سیرے بی تازیانے میں دنیا سے کوئ کیا۔ علائی کا قصد سے <u>صفح</u> میں واقع ہوا ذاکرانٹ علائی کا اُرہ تاریخ ہے۔ سلیم تنا ہے مرنے کے بعد فیروزشاہ اس کا بنیا بارہ سال کی عرمیں امیروں کی آنفاق رائے سے گوالیار میں تخت میں میں افیروزشا و کی تخت نشینی کو پور سے ئین دن ہی زگزرسے تھے کہ مبارز خاں ولد نظام خاں سورنے جوشیرٹ ہ کا بعتبجا ا درسلیم شاہ کا چیرا بھائی اور اس کا سالا تھا اینے بھانچے نیروزشا وکوتل کرکے امیروں اور وزیروں کی انفاق رائے سے تخت سلطنت برطبوس کر کیے اینے و مخرشاه عادل کے نام سے شہورکیا خواجِه نظام الدین بخشی تاریخ اکبری میں تکھیے ہی کُسکیم شاہ نے اپنے مرانے سے بیلے اپنی شکوحہ زاوجہ بی با ٹی سے بار آکہا تھاکہ اگران میے فیروز ال سے تجھے مجت ہے توجھے اجازت وے کمی تیرے

جلدد وثم ظالبركسي خواص غال سے على و مرد ي اور خواص لور كے حدو و سے باہر علے آئے۔ شیخ علائی سفرکہ کا ارا دو ترک رکے بیانے کی طرف لیے جس زمانے میں کوسلیم شاہ آگرے میں تخت شین مواقیح علائی سلیم شاہ سے فرمان سے مطابق آگرسے بینجے۔ علائی شام محلس میں حا ضربوے اور با ولفامی ور بار کے طربقوں اور تاعدوں کی یا بندی تذکر سے با دشاہ سے تنزی سلام وعلیک کی سلیم شا ہ نے ہی كرابهيت كيمه سائد جواب مين عليك السلام كها - علاَّى كما يه طريقيه لليم شاه تسمير وربار بواك توميت الكواركررا - ملاعبدالله بسلطان بوري المخاطب برمي وماللك نے شیخ علائی کی مخالفت بر کمر باندھ رعلائی سے قتل کا فقوی ما ورکیا سلیمثاہ نے ميرزا رفيع الدمن أنجو - ملا جال لهيم والشمار - ملا ابوائق تقا نيسري اور ووسراي علمائے وقت کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ با وشا ہ نے عِلائی کا قیصلہ ان علما کے میروکیا سلیم ثناہ کے سامنے میاہے کا طبسہ قراریا یا علائی کی تھ ک انی تقریر سے وہا تہ سکتے بلکسمبوں کی ولیوں سے لاجواب مورعاجز ہوہوجاتے ادراس مجبوری میں قرآن کی تقبیر کھے دائن میں بنا و لیکرا یاست کلام الله کے منی اس طریقے سے بیان کرتے کہ ہا دشا ہ کے دل پر اُس کا اثریر اعقابلیم نیا ہ نے علائی سے کہاکہ اسے بندہ خدا انتے بال عقید سے توب کرنا کھیں۔ مالك محروسه كالتسب مقرركروول اب كك توتم في مير ي علم كريغير وكول كو منوعات سے روکا ہے آج سے میرے احکام سے موافق تلوق خدا کو رُا اُیوں سے ردکنا۔ شیخ علائی نے با دشاہ کی اِت منظور نہ کی تیکن بھر بھی کیم شاہ نے مخدوم اللہ کے فتوى يرعل نبي كيا- ا ورعلائي كو تصبه بهنديه مي جو وكن كي سرعد برواتع بيخ علجواويا. لليم ثباه كاناى اميرا ورمينديه كا عاكم ثبازخا ب مع البينية تام تشكر كم علائي كانزفت موريخ كي متقدون من وفل موليا مخدوم الملك في اس بات كوبوت بری طرح سلیم شا ہے دہن سین کیا اور علائی کوسرحد وکن سے بھر دوبارہ بلایا ور اس وزه پهلی مرتبه سیسے بی زیا د ه اس دا قعه کی تعیق میں مصرو من سبوا-

· الاعبدالله بسلطان اوری نے با دشا ہے کہا کہ سیّحس خود مبدی ہومیکا دعورک

"ارتج وثنته 717

تجلدووم بسرر فراسي المين الله الله المرازات وقت قرآن شريف كالنبياس طرح بيان كرتي تصركه سرحا ضرطب بأتو ونيامي تام كاروباركوبال ترك كركم اينه جورو بچیر تک سے قطعی کنار بھش ہو کر فیدوی فرتے میں والل ہوجا تا بھے اور یا یا که تام مصنبول اورمنوع چنروں سے تو *به کرسمے سی*دوپنیوری کا کلمہ بڑ<u>ے ہن</u>ے الّیا تھا اس سے بعد *اگر ایسا تخص جی* یا تھارت کرنا تھا تو این آمدنی کا دسوان تھ فداى راه ير حرف را تعباء غرض كرببت كثرت سے النا آنفاق ميس ايك باب بیٹے سے بیانی بھانی سے إور عورت شو سرسے دیدا موکر فترار زفاعت سینے نشیدائی بن گئے۔ جو کیے ندرا ورمیش کش کی رقم شیخ علائی سے یاس آئی اس ہیں سب چید شے بڑے برام کے حصہ وارموتے تھے اگر کید إحقہ ندا ما تو دو و و تین اُن کی سارا گرُو ہ فاتبہ سے بیسر رہا اور زبان پرایک حرف نہ لاتا ا ور سرسانس کے ساتھ فدا کے وکرمیں صبح سے شام کرنا تھا۔ علائی کا سرشیدائی تلوار وسیرا ورکٹ ارمروقت الين باس ركمة اوراى طرح شبرو بازار كالكير نكا تأقفا شبر سي في كوچ مين جبال اہیں یہ لوگ کوئی بات شرع کئے خلات دیکتے بیلے توٹری سے ملام<sup>ن</sup> سے اُس سے کرنے سے دوسرونکومنع کرنے اور اگرزبان سے اُن کی کچھ نرطبی تو زبردستی ا ورجرے اُس امشروع کام کورو کتے شہرے حاکموں میں سے خوجن ان کے موافق ہو اس کی پوری مرد کرتے اور قبیض ان کا سکر تھا وہ بدولوں کو ان کے کاموں سے منع کرنے کی جرات نہ کرسکتا تھا۔ شیخ عبداللّٰہ نیازی نے دیکہ اگ معالمہ فاس و عام سب سے پر چیکا اور قرب ہے کہ فسا دہریا ہو۔ نیازی نے طانی کوسفر کم کی نمایت کی شیخ طائی این ائی مالت سے بین سوستر کر انوں سے سائنہ ماک حارکوروا نہوئے شیخ علائی جودمیورسے عدو دمونع خوامیوری ینیے اور شہور ومعروف خوام فال شیخ کے استقبال کے لیٹے آیا اور اُن کے مققدوں میں دائل ہوگیالکین تقورے ہی زمانیے کیے لید دہیدوی عقیدے کے بُرے تا بُرِج سے اٹا ہ جو کرشنے علائی سے برگشتہ ہوگیا شنے علائی خواص خال کی غالت كوّا أَرْكُتُ اوراس بِهانع بسه كدفواس فان اجْعالْيُون كويميلا في إور ا برائیوں سے منع کرنے میں اور می توش سے کام نہیں لیا اس سے ربخید کی

أرنج فترتشه

حلدذ وم

دونوں سُرین کے درمیان ایک ذبل کلا۔ بادشاہ نے درد کی شدت سے فصد کیکر خون کلوایا اور اس کے بعدی گھرسے با ہز کلا۔ بادشاہ پر کھنڈی ہوا کا

تصدیبار حون تھوایا اور اس سے بعدی تھرسے باہر معل با دسا ہر بھدی ہواہ ا اثر ہواا ورسلیم شاہ نے دنیا کو فیر ہا دکہا۔ اس با دشا ہنے نوسال حکم ان کی سلیمشاہ نے مناب سد فیا اس کے مناصر ششائی رسائوں کے درمان میں ماک دارک اور اعلا

سندھ سے بڑا ہے کا تمام شیرشاہی سراوں کے درمیان میں ایک ایک ا وراجدید سرا تعمیر کرائی اور ہرسرا میں شیرشاہی طریقے سے موافق ہرمسا فرکوخواہ دہ امیر ہو

سرا تعمیر کرانی اور برسرایس تغیرتهای طریعے کے موافق برمسا فرلودواہ دہ امیر ہو یا فقر میا کھانا اور کی فنس تقسیم کرنے کا حکم دیا۔اس سلیم شاہی سے دفات میں

ممروشاہ گراتی اور برہان نظام الملک بطری نے بھی رصلت کی۔مورخ فرشتہ کے باب نے ایک ہی سال میں وفات پانے کے واقع کا باب مال میں وفات پانے کے واقع کی واقع کی مال میں وفات پانے کے واقع کی و

ما ُوہُ تاریخ زوال خسرواں نکالا تھا۔عبدسلیم شامی میں سب سے زیا و ہجیب وغریب قصد شنخ علائی کا واقعہ ہے جس کانفینلی ہیان یہ ہے کہ شنج علائی کے باب شنج حسن حضرت شنج سلیم شنی کے مریدا وران کے غلیفہ تقے۔ شنج حسن تصبۂ ہیا یہ میں اپنے

نقرکے بوریے رائبتھے ہوئے لوگوں کو ارشاد و ہدایت کرتے تھے شیخ حسن نے دنیاسے استقال کیا اور شیخ علائی جوابنے ہاپ کی بیترین یا دیگارا درصاصب نفل

ووائش تھے تینج حسن کے سپا دونشین ہوئے اور ہاہ کی طرح لوگوں کو ہاطئی تعلیم سے فیض یا ب کرنے گئے آنفا تی سے ایک نیازی افغان شیخ عبداللہ ما می جوخود میں میں میں میں بیار

حضرت شیخ سلیمشی کا مربد تھا کا مغلمہ کے سفرسے وائیں آگر مہدوی فرقہ میں دال مرکب ا۔ اس مشرب سے لوگ عام عقید کہ اسلامی سے فلا ف سیر تی جونوں مالے

بہدی موعدد (یفے وی بہدی جن کی دنیا میں تشریف لانے کا خدانے افررول کی رہان سے وعدہ فر ما یا ہے ہے۔ انتے میں۔ یہ بہدوی افغان میں سیاتے میں مقیم ہوا۔ شیخ علائی کو عبداللہ افغان کا طریقہ بیندا یا اور دن ورات ای کی مصاحبت میں

فرقے کی رہم کے موانق شہرسے با ہرشنے عبداللہ کے بڑوس میں سکونت اعتبار کی ا در اپنے امباب ا در ندائیوں کے ایک بڑے گروہ سے ساتھ جوشنے کے ہم خیال

تاريخ فترشية نكذووم باوشاه نيخه أرام كياسكيم شاجكوم علوم مزاكه جايون بادشاه درياستے مند يه يک آگيا. مورضین ملتنے ہیں کرحس ارتب سلیم شاہ کرجنے ہے۔ اُنیانی سے آنے کی خبرلی اُسونت سوری فرانرو! اینے گلے میں جگیں لنگو! کرخون تکلوار با تھالیکن اسی و قت سوار موکر حرمین کے مقابلند سے میٹے روا نہوا سیلے ون باوشاہ نے تین کوس کی مزل هے کی سلیم شاہ سے ہمراد تو نی ادبی تنا اور اُس زانے میں اراب کیننے والے لی يركنون روسي يني سيني تحف اورسليم شاه كواسي بزهن كى ببيت عبلدي نقى إرشاه ف عظم دیا کری اے میاوں کے فوج کے بیا دے ارابی نیس سرتوب میں نرار وو نرال بیا وسے تک گئے اور با وشاہ حلد سے علد الم ہور روا نہوا۔ جنت آشانی سلیم فنا ہ کے منتھنے سے سلے ہی سال دریا سے والیں ہو میکے تھے ببیاکہ نیے مقام لیاس کا وکر ٹیٹاملیم نیا ہی لاہور پہنے ایٹ آیا اور فلوی کوالیار میں تقیم روا سلیم شاء ایک روز استری کے نواح میں شکاتر کی را تھا۔ مفسدو*ں کا* ا كيار أو وعنل فالفول كيد بحركانيدسيد إ وشاه كاسدراه م دكرسليم شام ك بان كا وهمن موار اتفاق سي سليمشاه دوررس راست العربي اور فسد البيكاراور نامرا وكعظي رنكي بيه واقعد سليمشا وكومنلوم سوا- با دشاه ني سب يدبيا الدين-محووا ورمدارنامي من من فعول كرجواس تلف كي سرروه تص تديين كيا-ا ورفوالياري من تیام ندیر مواسلیم شاه اینے امیروب میں حب کی آتسار اور صاحب توست دِ<u>ئِجَةًا</u> أُسِ مُؤَوِّرُفُا *رَكِّمُ خُمُ نَظِينِهُ كُرُوتِيا أُورُّتُل كِر*ُوْا قَالَةً إِرْشَا وَكَا بِهِ حال وَمِيْهِ كر خواص فال حوشجاعت اورسخاوت مين اسينه وتست كارشم وحاتم تماخوت زوه ہوا او دخیگلوں اور بیا بانوں میں این جا ن جیسا گا آوار ہ پھرنگے ٹھا گنواص خال اس مرگردانی سے ننگ آگیا اور آخر سفی فئے میں تاخیان کرانی سے جواس کا مقب<u>را</u>میر ، وسنبل میں قیام پذیرتما امال کیرّاخیان سے پاس پنا ہ کیکر ّیا تاخیان نے سیم نیا ہ کے حکم سے عبرتکنی کی اور خواص خاں کو مکاری سے تہ تینے کر ڈالا ۔ لوک خواص خال "ابوت دہلی نے آئے اور درہی اُسے بیوند فاک کیا۔ ہندوستان کے لوگ فوار فال کے بھی ول کال میجھے تھے اور اُسے خواص خاں ولی کے نام سے یا دکرتے ہیں ' حواص خان کافتل سلیم شا ہ کو مبارک نہ ہوا اور از ائل سننے ایک میں سلیم شا ہ سے

جلددوم اس لیے گوالیاریے الوہ بھاگ گیا سلیم شاہ نے مندونک اس کا بھاکیا۔ شجاعت خال بانس واره بهونجا- با وشاه علی خا ب سور کوا دمبن میں چیوز کرخو د سأيا . ندكوره بالا دا تعات مسلط وهم من رونا بوئے خواجه ایس شروانی جو اعظم بها يوك كالبنيم سب الير كيا تفا دهنكوث مين شازيون مست صعت أراد بوااد ست کماکرمیدان جنگ سے بھا گا۔ اظم بھا یوں نے اوس کا نوشرہ کے تعاتب کیا سلیم شا ہ نے یہ خبر منی اور ایک بڑا لئکر ترتیب ویر نیا زایوں کو تباہ کرنے کے لیے بهیجا <sup>ا</sup> اغظم تهایو س نوشهروسه وایس بوکر بیرد مینکوی<sup>ن</sup> چلا آیا سیلیم شاه کا نشک<sub>ی</sub> منبایس رَبِ بِبِوَجِمْ نِيارَيُون نِے شائِي نُوجٌ كاشقاً بلدكيانكين سليم شائي نشكر نسے فتح يا ئي۔ لم ہایوں کی ال اوراس سمے جورو بچے قید ہوئے۔ فیدی سلیم شاہ کی فدمت تحدیث کئے۔ نیازیوں نے کھکے وں سے دامن میں بنا ہ لی اور کشمیرسے متصل آیک کومبستان میں قیام ندیر ہوئے سلیم نناہ نے پیرایک بڑا کشکر مرتب كيا اورنيا زيوں كے نتينے كو فروكر أف كے بيئے خوانيجاب بيرونيا سايم شاہ اور کی وں سے درمیان دوسال معرکہ آرائی ہوتی رہی ای زمانے میں ایک عص نے ادشاه برأس وتت حلوكها جنكه ليمشاه مان كوث منصيها لزيرط عنه وقسته ايك تنكب راست سے راہ مے كررا تنا . بادشام نے بڑى بنرى اور بھرتى سے كام سيا اور ڈیمن کا کام تام کردیا۔ اِ دشاہ نے قائل کی لدوار کو پھیا نا کہ دہی شمشیر ہے جائن تھ ا قبال خان كوعطا ك تني فرنسكه كمكه الحل سركون اور لأجار بروسين اوران كي وت بالكل عاتى رى انظم ہما يو تشمير پر بنيا۔ عاكم شمير كيم شاہ سے بحا ط سے نيا زيوں كا *مىدرا ە ہوا ا در اغظم ب*ما يوں ا در شأخ شمه مل معركه أرا ئى برد ئى اعظمه برايوں اد*يس كا* بھا تی سعید دونوں ملیلان جنگ میں کام ترشیے۔ ما کم شمیر نبے ان مقتولوں <del>۔</del> سرسلیم شاہ کی خدمت میں محد سیٹے سلیم نشاہ نیازادل کی مہم سے فارع ہوکروایس ہوا اسی زانے میں کا مراب میرزا جنب آشانی سے علیدہ برورسلیم شا ہے واسن میں نیا *گڑیں ہ*واسلیم شا و نے غرور ڈ مکہیں کا مراب میزرا کی طریات توجہ نہ کی کا مراب ہے ملیمشاه کی برسلول کی وجرسے اس سے عدا ہور کو دسوالک ایں وم لیا اور

"ارمنج فرشته· YEA

حرایت کی فوج کا حال و تمینے کے لیئے علا با وشا مرنے ایک نیلے پریڑ حکروشن کو د بیما اور دیستے بی کہا کہ میری حمیدت مبھی گوارانہیں کرسکتی کہ باغیوں کو زندہ و میمد کر

الب صبرروب سليمشاه نيه حكم ولي كه فوجس أراسته موكرالوان كي تياري كري بسرات من كى سيح كوارا أن كا ما زار كرم موا الفطم بها بول اوراس كي بعاليوب اورواس خال

کے درمیان تقرر ماکم کی بابند بنور و بواک کا اے ملیم شاہ کے ماکم کون تقریبا جائے

خواس فان نے کہا کہ ما ول فان کو الاش کرسے آکے فراز واللیمرنا عالم میں۔ اعظم بها بون اورأس سے بھائیوں نے جواب دیا کہ کمات کموار سے ترکمہ وراشت

سے قبقہ میں آتا ہے۔اس بنایران امیروں میں باہم بخش بیدا ہوگئ غرضک طرنین

سي فيس أرات مروكمي اورارا أي عيري خواص خاب بالراط ي كسيت كها كرميان خبك سے کل ہوا گا۔ نیازیوں نے حتی الامکان شاہی نوج کامٹا بلد کیالیکن قاعدہ ہےکہ تک حرامی کی سراز میشد نداست ا ور سوائی للاکرتی بید آظر بهایون اوراس نے

بى خوا ويمى فرارى مو كف اورسليم شاه كولى تح عال موكى ـ أظلم ايوس سے بما ئى سيدفان نع جوته عيار نبدتها اورجع كوئي بيجان زسكتا تفاليني دس بمراسون

کے ساتھ جا باکہ میارکبا وسے بہانے سے طیم شاہ کسب بھیرائش کا کام تام کردے عین ایک بیل بان نے اسے جان لیاا وراہے ایک بیزہ مارا سی خال اتھے ب کے کھیے ا درسلیم شاہ کے فاصے کی فوج سے درمیان سے عل رجانب راست آیا

ا ورمعرکہ بنگ مے علی گیا۔ غرض کہ شکسست سے بعد نیا ڈی وص مو<del>ص کو کیا</del> جرروہ سے تربیب سے چلے گئے سلیم ثناہ نے نیازیوں کا بھاکیا اور اپنے باسپ کے بْناكرده فلمُدرمِثاس مكب برابر علاكيا با وشاه نسه خواخبدا ديس شرواني كوائيب جرار

نون کے ساتھ نیازیوں کی سرکوبی کے لیٹے چیوڑاا ور ٹوواً گرے آیا اور آ گے سے گوالیار پہونیا۔ اسی زمانے میں ایک ون شجاعت خاں تلیے سے اوپرسلیم شاہ سے الميات عبراتها غنان ام ايك عفوس كالمحتفاعت فال ني كنوا يا تها رات میں ہیں جیا ہوا موقع کی اک میں تھا شجاعت فال عثمان کے قریب

ببريجا ا ورعثمان نے میزن گاہ سے جمید کے کرتیجا عب خاب پر دار کیا شجاعت قال رخى أينيه مكان دابير كيا بنجاعت فال مجاكرة مان كميم شاه كاسكر أما مواعشا

أتاريخ فرشته 144 فكددوم عیار سے قلعے کی راہ سے تاکد سامان جنگ بہر مینجاکر اور ی طاقت سے جنگ و مرکزائی بن مصروت مروعیلی فال نیازی نیسلیمشاه کواش ارا ده سے روکا ورکباکا گرتم کو دومروں پربھرومد نہیں ہے توکیا اپنے وس ہرار قرلی ا فغانوں پرمی جوشا نرادگی كے زمانے سے متعارے نك خواري تم اعما ونبي كرتے . با وجوداس تدر طاقت ا در توت کے بخت تعب ہے کہ تم خدا وا در واست بربعرد سنہیں کرتے ا در باکنے کو نابت تدم ريني رترجي ويترو وإدركموكم اميرول كواكرو دومتهار عالف بي كيول زمول وتمن سميه إس بحيفا ووراندسي إوراضيا الكاكامنبي مصمناس يهب كمتم خود اسيف تهام نشكر سے جارتدم آگے ميدان كارزارس ماكئيم اورثابت قدمي وكمها واس ليك كرنتهاري موجو وكي مي كوني تخص حربيث كاساتهه نه ديرًا اس تقرير يصليم شا وتحد ول كو دُهارس بولي ا دراس في تنفيقل مزاج ربنے كا ارا ده كركيا سليم شا است قطب خاب وغيره أن اميروں كونيس عادل اس مے اس جانے کی احازات دی تھی بلایا اوران سے کہا کہ میں ایفے ہی اعتوال متسي مطع وتمن سے ميروكروول كن سے كرديت متمارے ساتھ براسلوكرے

اس سے بورسلیم شاہ معرکہ آرائی برتیار ہوا اور شہرسے کل میدان جگہ بیں جائی ہوا جن لوگوں نے عادل فال سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھاسلیم سشاہ کو بڑات خود میدان کارزار میں وکھے کر ایک مجور ہوئے اور شرمندہ اور شیال سازتاہ سے جان شاروں میں شائل ہوگئے۔ آگرے سے نواح میں جنگ واقع ہوئی۔ سمانی مدو نے سلیم شاہ کا ساتھ دیا اور خواص فاں اور عادل فاں سے لئے کر میں جوہ ٹ بڑگی علیٰی فال نیازی اور خواص فال میوات ہوا گے اور عادل فال میرا بیٹ نرگی کو یہ علی میراکہ اس کا ایجام کیا ہوا۔ سلیم شاہ نے علیٰ فال اور خواص فال

سے تباقب میں نظر رواز کیا۔ فیروز پورٹی فرنقین میں مقابلہ ہوا اور ملیم شاہی

تشكر كوشكست موكى سليمشاه فيعه ووباره نوع يقيي اوظيلي فاب ورحواص فال

اس مدید شکر کے سامنے ان تھے سکے اور کو ہ کا بون کی طرف بھاک تکلیم سلیمشاہ

نے تعطیب خاں نائب اور دو سرے سروار وال کو اُس طرف روار کیا قطب خال کے

تارنج فرشته حلاووخ 440 دوباتین جینے سمے بدرغازی حتی نام ایک المیرکوجواس کا مقرب اور رازوار عما ایک سونے کی بیری دی اور اسے علم واکد عاول خاں کو فید کرسے یار زنج سیر لليمشاه تك يت تشية عا دل فإلى الني يد فيرس كر نواص فال سي وامن مي جوسوات میں تفایاہ لی اور ملیم شاہ کی بیمان تکنی کی مبرے ول سے شکایت کی خواعب كوعا دل سيم عال ير اسعت أيا اورغاندي على كوبلاكوي سون كى بيرى اس مے بیروں ہیں اوالی اور ملیم ثنا وسمے خلات علانیہ۔ بغادت بریا کردی۔ خواص خاں نے اُن امیروں کوئی جوسلیم شاہ سے گردمیج تقیے خطوط لکھ کرانیک ہم فیال نبالیا ادرایک جارت کرنیرعاول فان کے ساتھ اگرے روا فدہوا۔ تطب فان نائب اورعدی فان نیازی نے جو تول وعرر میں شامل تصلیر شام رنجيده رورعا دل فال كورغين المع لكوكريه طع كياكد كيدرات رسعادل فال آگرے بینے جائے اکدلوگ باکسی رکا دی سے سلیم شاہ سے مدا ہو کر عادل فاں سے الميں عادل خال اورخواص خال تصبہ سيكرى لوا كرسے سے بارہ كوس كے فاصلے پرسپے بہنے اور حفرت شیخ سلیم اسے واپنے وقت کے بہت بڑے قررگ عقے ملاقات سے لیئے گئے ۔ جو کہ وہ الت شب برات کی تھی خواص کواس الت کی مقرره نا زوں کے اواکر نے میں فقوراً توقعت ہوا اور بچاہئے بھیلے سمے عادل و خواص جاشت کے وقت اگرہ سنچے سلیم تنا وان لوگوں کے اس طرح آنے سے أكاه بوا اوريريشان بوكرقطب خال نائب عليلى خال نيازى اور دوس امروں سے آس نے کہا کہ اگر تھ سے عادل خال کے حق میں بدعیدی واقع مِولَىٰ عَى توخوامس فال اوطليي فال ني كيول ندمجه الكاه كيا الكرمي اين فاسدارا وهسع بإزريتها بتطب خال في سليم شاه كومضطرب ديكه كركهاكم كميرادنبي اعى تك مرض لاعلاج نبي بوالي يس اس فقف كو فروكرف كا مامن بور سليم شاه نے تطب فان نائب ادر ويكراميروں كوجوني الجمله عادل فان كى طراف مأل تقے اس بہائے سے كدعا ول كے باس حاكر صلح ي كفت وشنيد كرس أدهر رعانه كيا اورخوداس بات پيستعدم واكت بطرح

طدووم

عاول خاب نيسليم شاي اميروب بيني قطب خاب نائب عيلى خاب سيسارى خواص فال اورطلال فال طبواني سعه افية أف سمه بارسه من شوره كيااور سلیم شاہ کوہی کھاکہ اگریہ جاروں امیر مجھ طنگن کردیں تومجھے آنے یب عذر نبردگا. سليم شاه نه ندكور بالا اميروس كوعاول خاب كه ياس بيحا ان اميروس في عا وَلَ خَاسِ سے قبِلَ و قُرِارُ رَكِ یہ طے کیا کہ اول لاقات میں عا دُل خاں کو ا جازت دیدی جائے گی کہ مِندوشان کے حب گیشہ میں جاہے ابنی جا گرمنید کرے وہاں جلاحائے۔عاول خاب ان امیروں سے ساتھ آگرے روا زموا۔عاول خاب قعبر سکری می جواب نتے بور سے نام سے شہور ہے رہنا اسلے شاہ نے شکارگا و میں عا ول مي آنے كى خرشى ا ورجو حكمه دونول بھا يوں كى للا قات كے لينے بخو ز كر مسم ارات کی گئی تھی وہاں کہ سینجکر ہائی سے ملا بتوری دیر دونوں ہوائی وہاں منتھ ا دراس سے بعد اگرہ روانہ ہو مے سلیم شاہ کو بھائی کی طرف سے اندیشہ تھا اور اس نے یے مے کیا تھا کہ ما دل کے ساتھیوں میں سے دویاتین آ دمیوں سے زیا وہ توک آگرے کے قلعے میں ندرمنے یائمی سلیمشا ہے اس حکم کا کوئی تیجہ فرسکالا ور قلعے کے وروازے پر براس سے ساتھیوں کا ایک گردہ حمع ہوگیا سلیمشاہ نے الاست اورزمی سے کام لیا اً ورزوشا مرسے کہا کہ اب کا نوا نفانوں کا میں نگرال رہا اس وقت سے تمان سے سروارا وراس مرکش توم سے ذمہ دار ہومیں تنیاری قوم تقیب سرد کرتا ہوں۔ پیکہا ا ورعاً دل خار كا ما يُحْدِيمُ كُرا أَسِي تَحْت سلطنت برينها كريا بلولسي كرف ركاء عادل خان عیش پیندا ورآرام طلب تعاسلیم شاه کی مکاری کوسمه گیا ا ورخود تخت سے اُزکر سليم شاه كومسندشاي ريجها يا- عا دال خاب نے بيلے خود سلام كر كے سلطنت كى مارك با دوى اوراس كے بوداميرول نے مبارك بادوكر محما ورا ورصد تے كى رسم ا دا کی ۔اس محلس میں تنطب خاں ویغیرہ امیروں نیے جو عا ول خاں سے قول وَالر كرسك السيسليم شاه كك لائے تھے إ دشا و سے عزش كياكہ ہا راعبدو يان ريتما كر عاول فال كواول ملاقات مي خصت كركم بياندا وراس كرمضافات

عادل کی جاگیر میں دے دیئے جانتگے سلیم شاہ نے اس معروضہ کو قبول کیسااور عا دل خاں کوعلیٹی خاں اورخواص خاں سمے ہمراہ بیانہ جانے کی اجازت دی۔

تاريج فرشته 764 ابنے اِس رکھکرسول تواسے بھی یاسان کی حاجت نہوتی تفی نیبرشاہ جب بھی کوابنی سفید ڈاڑھی آئینیڈ توكهتامتا كدولت سنط نشام يسري ميراسا لنفدويا وراسيزيدا فسوس كزنامتفأ ينثبهرنشا ومهندوستاني طرين كي من البير المرابع المناطق اللي الموقى يربيج كنده منها منه الله بالن زا بأددايم. بالترشيرين من ورقائم البك شاء سفاس رطت كالبخ حسب فيركه مي بهايج مسرورات راميم مي فورد برشاب كماز مهابستهاو چوبرفت ازجهال بداربها الو گشت ناریخ اوزاکشس سیمرشنا دبن انتیرشا و کی و فات سے وقت اس کا بڑا بٹیاسمی عا ول خال جو شيرت المسور الباب كاول عبدتها تيمنبورين اورشيرشاه كايسولا فرزندهالهال مننك مضافا ست تصبئه ريون مي مقيم تفاء اميروس ت ویکها که عا دل غاب دورسید اور فرا زواسید بغیرها ده کارتهی کید مثیرت این مرداروں نے جلال خال کو لہوایا اور حلال خان بالج روز میں شاری سیم کا ہ بنغ گیا علال خار سنے عیسی خسال جاجب اور دوسرے امیروں کی گوش ہے بندوروں رہے الادل سلط فیسے کو کالخبر کے قلصے میں تخسیب سلطنت برطوں کیا۔ جلال فال درال فا طب تواسلام فا سمي تقسيد سعيروا تعالين فامق عام ك ربانون ربيا في اسلام شاه كي سليم شا وجر هي اوراس تقب مع مون اوا ملیرنے ایس کی مگر تخت اسلطنت رہنے کا اینے بڑے ہوائی عادل فال کو ايك اخطاس مفهون كالكهاكدو كمرتم مرحوم بأوشأه سيسبب وورقع اورسيس التاري بنبت إب س قريب تفاس يقيس تقارع إلى تك فتنه ونسا درد كني كني عنائ مكومت المته مي كبير نشكر اورسياه كي مفاظمت كررابوب ورنه درهل بمحارامطيع وفرا نبرداريون يليم شاه بماكئ كويه خطاكهم كالنجراء أكره روانه مواسليم ثناه تعييه كوره سمي نواح من ميني ادرخواص خال اني عِاكِيرِهِ إدشاه كي فدمث مين عاخر مروا خواص فال في ازسر نوشن عاوس مرتب كياا وراميروس سيح اتفاق رائے سے سليم شاه كود وبار و تخت ِ ملطّنت يريخماكر اسے اپنا با وشاہ یم کیا۔ یہ شاہ نے دنیا داری ہوتی اور دوسراخط عادل فال سے

جئدو وم 747 ویوارسے کراکرالٹا اورالس کرووسرے وبوں کے ورمیان میں آگرا اس ابہے الرقيم بن سارے دون ميں آگ لگ گئي اور شيرشاه مي اين مرستنج على مياب ا در ملّا نظام وانشمندا ور درباخال شیروانی سے حل گیا۔ نیرشا ۵ ابی عالت میں درجیک بهنجا ببيوش تفاليكن جب تهيي كرسانش شيك جليف للتي أورموس آجأ ما تولمندا واز سے کشکر کولٹنے کی تاکید کرتا تھا اور اپنے خاص امیروں کوبڑے اہمام اور تاکید كے ساتھ وشمن كے مقابلے ميں روا ذكرتا تفاراسي روز جبكه دين عام مورا اتحادادر منك وهيكى بارهوي ربيع الاول تتى شيرشا و نه قلصه سيم فتح كي خبر كني ادر نور أ ونیاسے رخصنت ہوگیا بٹیرشاہ نے پندرہ برس ا مارت اور افسری میں بسریکیے اور ما بخ سال سارے مندوتان میں خود فتاری کا انتخابیا یا۔ شیرشا و بڑا عالل اور مزرتفاس فرازوان اليكارنامون كيه بينديده أثأر دنيامين حبواس خائجه اس کے عبد میں نیگا ہے اور شیارگا وں سے دریائے مندھہ کی جوا کم زرانجسو موس کی دا ہ ہے بختہ منزک نبوائی گئی۔ اور سرکوس برایک سراایک کنواں اُڈرانیک بنحة مسي تعييرًا أيَّ أي مسياء وبيس المم يقارى اورموزن مقرركيك محي اورأن كا وظيفه خوانه مركارسي اواكيا كيارمرس اك دو درواندس يحد ايك دروازسي ی کہا ا اور دنس وغلیسلیا توار کو اور ووسے وروازے پراسی طبح مہندو ورکو تقييم ربيا جا ما تفاكرسا فروس كوكسي طرع في تحليف ندمود اسي طرح بررسرامي والدجوكي کے دولکھوڑے بروقت موجود رستے تھے اس انتظام سے سند، اورنبگالے کی خبر*یں روزما ذبا* وشاہ تک مینچی تھیں۔ مرک سے دونوں طراف کہرنی۔ جاموں اور وومر عميده واروز وتن نصب سيئ كف تعد ماكدرما يا أن كرسايين ارام کے ساتھ سفری منرلیں لے کے۔ اس طراتی پرا گے سے مندو ک چتین سوکوس کا فاصلہ ہے میوہ دار درخت مظرف سے دونوں جانب سكائے سنے اوراس اسظام سے ساتھ ساكنوس اورسىدى تعمران كائي س شِرْناری عبدایسائیامن وامال تھاکمسا فرنگل آوربیا ہاں میں تبی بے سکے ایا آساب سرمانے رکھ کرا مام اوراطیان سے دات عرسوتے تھے بلکہ لوک يهال مك كبيَّ مِن كَالراكِ برهياتمي روب اوران وفيون كالمراتك براي المراتك المر

جلددوم

جن کی مردانگی کا بار التجربه بهدیکا تما نتیرشاه سے الشکریشب بدون مار نے کے لیئے حرايين كى طرف برسط ميد مروار راستر بعول كيك اور بجايد ي راست سمع ون وتيراي تشکرگاہ کے اس بینچہ ان مندومرداروں نے افغانی اشکر رجواسی مزار سے ی طرح کم ند نشایژی مردانگی اور فیبرت مسمے سا تدحمار کیا اور افغانگوں کی فوج کی گئی یں در م وہرم کردیں قریب تفاکہ ہندووں کی مرداعی سے شیرشا ہ کے قدم میدان جنگ است اکشرجائین که ناگاه ایک نامی افغانی امیرطلال خان طوانی نام خبر كى تىجاعت ادرىختە كارى تىهرۇ آ قان ئى ئازە نشكر كے ساتھومىن وقىت ير يهويج كيا يطواني امير بيعالت وكيت بي راجية توب يرثوث يراا وران كي جاعت وأل سْتَشْرِيوني كوسِيا اور ودسريه سردار ميدان مين كام آسي، شيرشاه تيين كالمست لفاكر فتح نعيب بولى كماكه فيركذري ورندايك ملى بالجريب سي يشير بنعاتاني ساطنت کموملیما تعا۔ بات ریٹی کہ الراو کے ماک میں ریکستان کی وجہ سے جوار ا در با برے سے علادہ گیروں ۔ حیانول ، حجہ نیفٹگرا در و دسری منبر ترکا رہا ہے بہت کم میدا مونی میں اس ماک کے اکترانسیت ارزن بی سے مرت مین می کومندی میں باجرہ کہتے ہیں مالد ہوئے گنا وامیرول کے الیانے اوراک کے اسطیع ارسیانے ا درا فغانوں کیے مکرو جلبہ سے اگاہ موا- راج کو بیدا فسوس ہوا درکومتان جورمبور ى طردت الام بماك تعلايترشاه النعيي فتح عد كامياب مور فلفت ورك طرف ر واندمودا حيور إسلى كى وركيد سى قبضد كريك شيرشاه دهفورسني شيرشا هسي رُونبوركوا ين براس مينه عا دل فال كى جاكيرس ويديا تماس في عادل فال بادشاه سے اجازت عال کی کر ظلے میں سامان رسد کا اتنظام کر سے جندروزمیں باب كى خدمت من ميرها ضربه ومائي كالدر تعنور عد شرشاه في بندوشان كيم مشهورترين اورسب مصمضبو اجتمار يضف قلف كالجركائخ كيا- كالجركاراج لورثل كراته انغانون كى بعيدى كامال س چكاتماراج في اطاعت سي اكاركيا اوراط نديرة اده موا - تيرشا ونے قلنے كو برطرت عي كميرليا حس عكد بادشا وخود الراموا تنا ای مقام بر بارود سے بھرے اور نے ذہبے دیکے تقے جن میں لوگ

14. حلدووم ا طاعت کا دم عبررہے ہیں ہم نے اتنے دنوں عبی امدا دکھے اُ تنظار میں مالدیو کے ظلم وستم برواشت كئے فراكا تنكر ہے كرآب جيبا با دشاه اس مكاب برحل ورواب تاكداس ظالم سے ہارا انتف زمانے كا بدلد ليے ہم ا قراركرتے ميں كرجس وقت آب كانشكريبال بين جائيكام الديوس جدابوكولي كاساتعد دنيك ان خطوط مح مفهون کے موانق شیرشا و کاجواب بھی خود با دشاہ کی زبان سے اسطرح مکہ دایا گیا كراكر فدانے جايا تو مالديوكوشكست وكرس تصارى دا درى كرو مكا ا در بتھار \_ موردتی مک نتیں عطا کرمے تھار ہے مرتبے لمبند و بالاکردں گا تم لوگوں کو جائے كراطينان سے ساتھ ميري بي خواري مي كونائي نركرو- يعلى خطوط كسي تركيب سے الديوك بينائے كئے الديوست اين رسينداروں اوراميروں كى طرن سے الديشة مندرستان خطوط ك ويمضي أس ك ادسان عاتمة رجاء را وجويك

تین جارمنرل زمین طے کر کیا تھائیک جہا مقیم تھا دہی ہم کر رہگیا۔ مالد کیو کے ایک سردار اور نهراً نام نے جوابنی فوج اور دائی شجاعت کی وجه اسے الدیو سے تام سردارون میں مثارتھا بالدیوسے اسے بڑھنے اور معرکہ آرائی کرنے میں احرارکیا

چونکرائی جلی خطوں میں ایک قط کو نہیا سے ام می تھا الدیو کونفین موگیا کرکونہیاائی مصلحتوں کے لخاط سے الال يواسے اعمار السب الديوكا ويم اور زيادي جگيااور امن نے والی کامعم ارا دہ کرنیا۔ کوہیا اور دومرے سرواروں نے الدیو کو سرحید تعلیمت کی تکین کچھ افر ندیوا- ان برندوبرداروں کونتیرشاہ سے حیل انگیز خلوں کے مفهون مصحبى اطلاع مؤكني جؤكرموفائي كاجرم عام طور برمبر ندمب ميس اورفاسكر

سورما راجبو توں کے مشرب میں بڑے شرم کی ہات سے ان برند وسرداروں نے نہیں ہے۔ فور وفكر سميه بعدبا لأنفاق مالديوس كهاكر حبب مار يظوس اورماري بي خاي ر نفاق کا بدنا دسیناک چکا توہم رہمی خرور مواکہ ہم تھارا اندیشہ مٹانے کے بیٹے سترشاه سمے مقابلے میں صف اورا ہورا بیالاس کر یا تو دہمن کویا مال کریں یا سے التفون خودميدان جنك مين فاك وخول كالمصرة وجامي اس قراروا وكم موافق

ائی رات جبکه الدیدایت دورودراز ملک کودانس جار ما تفاکونیا اور دوسرے سردارالادیوے زصن موسے اورانیے وس یا بارہ برارسواروں کے ساتھ

تاريخ فرشته وبتی تقیں مشیرشا ہ اس وا فعہ کو شکر تومی جوش انتقام سے ازخو د رفتہ ہوگیاا ورس نے رائے بین سے قلعے ہر دھا واکر دیا۔ محاصرے نے بیت طول کمینیا اور شیرتنا ہے نے ملے کی تفکوشروع کی اور پورن ل سے وعدہ کرلیا کہ اس کی جات وسی طرح کا ضرر نربر يخ كا - بورن بل اين بال بول اور جار مرار راجية و سم برا و قلع سيابر ایک عُجرتیام نیرموا علمائے وقت بی سے میرزار فیج الدین صاحب ..نید با وجود عبد وسمان سے بورن ل سے قال کا فتوی دیا شیرشا ہے تام انبا نشار اور کوہ بیکر انتیوں کی تطاربورن ل کے سرریجا اکرشیرشائی شکریارول طرف سے بورن أل كو كيير له . راجوت بها ورول نب جان سے باقعه وهو كراتم اوراسفنداركي داسا نوں کو بی ایم مرائلی کے مقابلے میں اڑکوں کا عمل ٹابت کردیا اور ملداروں تبروں اور باغیوں بربر دانوں ک طرح گرکرساری قوم کے لوگ مع اینے بال بول کے یا جلے یاتک ہوگئے ۔ شیرشاہ اس معرک سے فاغ ہوکراگرے آیا اور پید مبنینے توقف کرنے ادسرنوا شكركي وستى مي معروت بوا فيرشاه فيداس مرتبه ماروار يروها واكيا بثيرثاه مِرْ مَرْلُ بِرُنْسُكُرِ مِكُ مُوقِلِعِ مَوْا مَا اور خند في كمدوا مَا حِلاً كَيا عُرْضَكُ سِرطْرِح كي احتياطا ور انجام اندینی سے کام لیتا ہوا ریکتان بہونیا۔ ریکتان میں قلعہ تعمیرانا وشوار ہوگیا۔ اس دوراندش مرا نردانے عمر دیا کہ بوروں میں بالوہری جاسے اور بورول کو ایک و وسرے کے اور رکھ گرگویا اس طرح قلعد بندی کی جائے۔ شیرشا و کاببلادهاوا ناگورا ورجودهیورکے راجمسی الدبورموا - یه راجد شکرا وراساب با و وضمت میں تام ہندوستانی راجا وس میں مشازیفتا بچاس نہرار راجبوت الدیو سے آر دہیم ہوگئے ا در اُحدِي اپنے بھائيوں سے ايك بہيند برابر نواح اجيرس شرشا و كے مقابلے بب خير زن رما طرفين ميكسي فرنتي في في شي وشي نه كي فيرشاً و كونجي راجه كي فوج كاهال معلوم ہوا اورائیے اس سفرسے ول میں شیان ہوا۔ مالدہونے باب دا واسسے رائ میراث میں قبایا تھا بلکہ مرشی کرکھے اس نواح کے تام راجا وس کونجا دیکھاکوفود مها راجه بن میمانقا مظلوم راجاؤل نے موقع یا کرشیرشا ہے دائن میں نیا ہ لی اور المرشاه كيدم شوره مع أن راجانون في ألديوسي الرون اورمروارول كى طرف

جلدووم طور برقاننی تقییج کے ام سے شہور تھے اس کیک کا این مقرر کرکے ملک کی اچائی اوربرائ ان سے اقبقائے اقتدار میں سپردکر سے خود اگرہ دائیں آیا۔ ٹیرشا ہے سوي وهيمي بالوه بروها واكيا بثيرتها وكوابيار ميزاشجاعت خاب انغان ثيرشابي امیر نے جو بیٹیر گوالیار کے محاصرہ پرنا مزوکیا گیا تھا جشت آنیانی سے تعلّف دار ابدانقاسم بركيك كوقلعه سيح كالش كرحصار يرشيرشابي قبضه كربيا وثيرشاه مالوه ببنجا ا ورملوغا ل حاكم الوه حوفلي إوشابول كاغلام تفاصل كاطالب موكر تغير للا تصحيلاً أياً-خدر وز کے بعد لموغاں برابیاخوف طاری مواکھس طح بے ارادت آیا تھا میطح بلاا ہازت واس طلاکیا ۔ ٹیرٹیا و نے حاجی خار کو مالوے کا حاکم مقررکیا اور غياعت فال كوسيواس كي حاكير دكر رونول كوائن كيريم مقام برجيورا ا ورجو ذرتسبور ی طرت چلا شیرتیا و کی روانگی سے بعد ملوفاں مالو دمینجا اور عالمی فال اور خافت فار ہے معرکہ آرائی کی نین شیرشاہی امیروں سے شکست کھائر فراری ہوا۔اس نتح کامبرا شیاعت فیاں سے سرر باً۔ اور شیرشاہ نے حاجی خاس کو والیس بلواکر مالو ہے کی حكومت بالحل شجاعت فان كے حوالے كردى يشيرشا ہ رسبوركے نواح ميں پنجا ا درجرب ربان ابلیمه ب کرمیجکرسلطان محمو د لودی کے گئاشتوں سے ملے کی اورادی قبض كرايا فيرثنا وتُغْتبورك أَرْك بينيا أكرك بي شرشاه في لموفا ل يحارف اور مِعا كَنْ كَرْشِي اور في البديم بيصرع برها \_ ع با ما چركرد ويدى موعلام كيدى. شيخ عبالي ولدشيخ حيالي نے وديم امصرع عزش كياكه .. ۽ تو پيست مصطفے را لاخير في ابعيدي ترتناه نے آگرے میں تقریبا ایک سال قیام کرکے ملک و نشکر کا انتظام کیااور مبيت فان كوهم وإكداتهان وللجيول مح ينج مع يجراك شرشابي وسعت أقدار مِن شال كرب سبيت فان تتح فال لموج سے محركة رائى كر كے أس رغالب موا ا در لمان می شیرتیای فتوحات سے دائرہ میں دائل ہوگیا۔ شیرشا ہ نیے ہمیت خاں کی قدرا فزائی کی اوراً سے اظم ہایوں کیے خطاب سے سرفراز کیا سے الم ہایوں کے ولدرا جبلبدي بورميد ني فلندرائي بن عليد حال كرك بفا وت براكي. پورن ل نے اُس نواح کے اکثر پرگنات پر تبضہ کرے دومبرارسلمان عور میں ا پنے حرم میں وافل کر کھی تھیں۔ میسلم عورتیں رفاصدا وراریاب سرود کا کام انجام

تاريخ زرشته 174

حلادونم سے ساتمہ اگرسے کی طرف بڑھا۔ اس نا ڈک وقت میں جبکہ فیروں کو لوگ اینا کرتے میں کامراں میزرا باوشاہ سے علیدہ ہورلاہور طلا گیا بضائی امیروں نے اس بنایہ بادشاه سے نعای اور نامفت شرع کی کرجنت آشانی تر کمانی شیوں کی برست یرورش اوراک کی بیرمونت کرتے ہیں۔ با وجودان شکلات کے بنت اسٹیانی الرع سے منوع روا نہ ہوئے اور باوٹنا ہ نے وریائے کنا کا کوجود کیا اس وقت مى مغلول كالشكرايك لا كدمهارول كالمجوعه عقا اورانغان حرم ياس بنرارسوار تے۔ دسویں موم سن اللہ کوغل سامیوں نے کوئ کریمے ملندی سے نیجے از باجالا فيرشاه نوراً بوشيار بركيا اوراني مفين آرائت كرك سامنية كفرايو ابنعلو كوبلام وكداراني سن مروئے سکت مولی اورجنت آشیانی نے مورسے کو دریا میں والدیاادر فری وشواریوں سے سال پراتر کرلاہور روا ندموے نیپرشا ہے لاہور کے۔ تعاقب بیا ۱ در خبت آنیانی سنده، رقانه برو گئے شیرشاہ نے خوشائی ک*ک با دشاہ کا تعاقب* لیا۔ ای جگرالی خان۔ مازی فال اور فقع فال ملوچ وه وائی جو ملوجیوں سے بہروار تقے شیرشا ہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نئیرشا ہے کومشا بن مندنہ اور کوہ بالنات مے حالی کا کا نی معاینہ کیا اور ایک جگہ تلعہ کی سمت خرورت کومسوس کر مسمیے ائس متام یرایک حصارتعمیرایا ا درقلعه کورشاس سیے نام سیے موسوم کیا۔ ایسی رربیان میں نیرشاہ نے اپنے غلام خواس فال کوجس کی مردائلی اور بہا وری سے أيص مبندوشات كى سلطنىت نصيب مونى عنى اميرالامرامقرركيا اورمالك محروسكا رسوا *ن حدیث کی جاگیرین دیا نتیرشا و نے خواص خال کورمی*ت خا*ں نیازی اور* ایک قرارات کرے ساتھ وہیں حیوراا ورخوداگرہ روانہ ہوا۔ نیرشاہ آگرہ پنجاادراُ سے معلوم مبوا كه خضرفال شرواني نے جوشیرشاہی حاکم نبگاله تھاسلطان محدو نبگا لی کی ٹی مع ناح کرے شام ز خلت واقتدار ہم پہنا یا ہے۔ شیرشا ہ نے بیسو نیکر کہ اُجرتے کا سرکینا سرطرح ترین صلحت ہے بٹکا کے کاسفراہم ترین مہم فرار دیا۔ نیرشاہ نبکا ہے بهجاا ورخفرخان شرواني بإوشاه يجه استقبال كواكيا الدرخيرشا وكيح تحمير سينظر نبدكرياكيا شرشا و نے بنگال کو چنتین صوب میں تھیم کرے اس کی مرکزی طاقت تواردی ۔اور کڑھ

تاريخ فبرشبة

كملدوويهم 177 برر كير افغان مروارون في اينم الي وعيال أو تلازمين وذا الست كرما أم هجه برا در تلعه داری شمیه تهم سامان و یا کردینه میزند بند تا هٔ نیانی مین زینهٔ ترکزری جعه يراني كما بول من الكهنوتي منعقد تقدة قيام كركية بش ولتنرست بدان زندكي بسركرر ہے منتے كه أنبير معلوم م داكه برندال ميرزا بنيه أكر سے ا درميوات زيج بند وفر ز براكرركها ميه اورافي نام كأخطه فيه واكرت بلول كوللوارسه أواشارا ہے۔ باوشا متے جہا مگیر بگنسا کو پانچ نبراز تحقیب سواروں کے سائتہ کورویں نیا ورا اور خوواً كريم كي طرت دايس جوسف برسات كي شدسته اوريميرا دركن لي كي وجهت تنابی نشکه باعل بصد سروسامان موگیا - با دشاه کیم آنتر سایی نوشت جوئے اورشای لشکرمیں بڑی تباہی اور کیے سروسامانی بیدا ہوئئی بٹیرڈ زیانے اس موتن ۔ سے **پورا دا که د**انشایا در مورونم مصرزا ده گزار نشکر کیرسدرد در دوا متیر فان نیم دوسا مع نواح میں ورست اور شیب والے ہے اور اپنے الفکر سے ایک ان سے مرخد دانتا تعاجنت آخیانی کی خدمت میر بمبیکر! وشاه کو بدرخام دیا کربهار سے بیکر گڑی تکب ساط عبد ماکب با وشاہ سے تصرف میں تیبے وار آم ہوں اور شطیہ وسکر جنت انیانی سے ام کا جاری گرونٹا - نیو کمر شرائط ملے طفے ہو چکے تھے شاہی نشکر وشمن سے بے خوت ہوگیا اور یا میوں نے دریائے جوسا پریل یا ندائے کوریا کے بإراترنے كا ادا وه كيا يشيرخان نے جب ديك كرجنت آشياني كي فوق حراجت سميے وغدغه سيد إكل غاقل بيئة تورات بي رات إوشاري الشكرير وها واكرديا اومع موتري ستعويري باقاعده فوج اوركوه يكر باحتيون كسا تعداز في كم ينه ساسف نودار ہوا۔ شامی تشکر کوصفوں سے مرتب کرنے کا بی موقع نیر ملاا در تبیر فال فوج سے شكست كمائي جنت آنياني بري بريشاني كي ساتم آگرے رواند مونے شيرخال نبگاله دائس گیا۔ جہانگیرنلی بگے۔ نے اپنے مخصر شکر کے ساتھ بار انٹیرخاں سے معركة رائى كى كين چىكمان يارون سے ياس علدند تقامجور أيدخور شيرفال كى المواركالقمة إلى بن منفي اب شيرفال نعه اينه كوشيرشا وسي خطاب سي معرون رسمة تهري ابنية ام كاسكه اورخطبه جارى كيا ادرو دسرے سال بڑے جا ووشم

"اركنج نرشته 440 مطمنن مرد گئے اور اکن لوگوں نے کئی قسم کی فتیش نہ کی اور تمام ال اور اساب کو إِمَا بِهُ وَلِيل سِيم جَارِ وُ وليول كو قلع كم اوربيع في سكم وليال أس ويلي ميس بوئ كيس جراجه نے ان مها نول سے بیٹے مقرر کیا تھا اور تجرب کارگرک صفعت أى غير راء عورس مجنام واتفا كمباركي ننكي تلواري القدمي ينت ووليون سي کُل بڑے بے اور مزدور وں نے لوہے کی اخرفیا رحمٰیں مونے سے سکوں کی طبع لا دے ہوئے تقے سرے بمیک مرانی لا عیاں نبھالیں ۔ بیسب لوگ قلد سے دروازے کی طرف جمیعے اور غافل ماج اوراس کے وربانوں سے المنے سکے اسی در بیان میں شرخان بھی جوا بینے اشکر کو باکل تیار کرکے گوش برا واز تماہرہ کیاج وروانہ سے کب بہنے کما شیرفاں نے قلنے کا دروارہ کھلاموا یا یا ا دراکٹرسامیوں کے ماته قليم مركبس أيا راج برش مع افي درباريول كي نقولى در تورلين سے لاً الإلكين جب اس نع وكيما كم تيركان سفي كاتوبيب على ما درواره كمول كربرئ كل سے جان كاربيا كا اور رستاس كا ساعديم الثال قلعه مع تام خزنیوں اور دفینوں کے بیجار آسانی سے ساتھ شیرخاں کے ہاتھ آگیا۔ شیرخانی وأقعه مصيرت رنصيرفاب فاروقي فأكم فاندي فيمني اسي حيله وتدبيرس اميركا تلعداسا ابسر سے میں لیا تھا۔ رہاس سے باتبہ بیکناکہ بدقلعہ اسحام اوضبطی ب ونیایں ای نظیزیں رکھنا ہرگرمیا بنہیں ہے۔ مؤلف یا بخے نے مبندولتان کے اکٹرمشہورا در بڑے قلعے دیکھیے ہیں لگین رہاس میں اٹھکر قلعہ میری نظرسے دومرا تهین گزرا - به حصارایک بندیها ژیرصو ژیها رینجهال دانهٔ سیرعرمن وطول کا بالغ کوس سے زیا وہ سے اور وامن کوہ سے قلعہ کے وروا رہے کک ایک کوس سے زاید کی را ہ سے اس قلعے سے اکٹر مکا ات میں منٹھے یا نی سے حتمہ موجود ہی بلكه قلصے كى سرزمين ميں جہا كہيں كنوات كھو دا جا بابہے ايك گزيا ذيا و ہے بيارہ دوگری گہرانی کے بعد زمین سے متبہا یا نی عل آنا ہے جو تفس اس قلعے کو دکھیا ہے ائس کوخداکی قدرت اوراس کی منعت کاز اِن سے اقرار کرا بڑتا ہے تیروال سے ينكسى با دنياه كومت نهوائي في كرس قلع كى طرف ألمحد العارين ويك كين

حلدد وم

تارمنج فترثثته اورنزوي اورجوار كاخيال كركيه رمتاس محب قلعه رقبضه كرف كى مدبرين مو يخف كل شرفال كالقصودية اكراس شهور قلف كوفع كرك الني زن وفرز مدكو تاليفيس

عانظت کے ساتھ جبور کر خود اطیبان کے ساتھ ملک گیری اور محرک آرائی میں مشغول ہو شیرفاں نے وکیھا کر جگہ اڑائی اوٹری سے قلعہ فتح کرنا محال ہے اس

للرجاك جوابيرن راجدكوكرد جلرك جال من كرتاركيدي ايك مربيروي

شیرخاں نے ایک واصدرا جہ برکشن حاکم تلغہ رہتاس کی خدمیت میں بیہ نیام دیگر میجاکه میرے پاس نشکر ہیں جع بروگیا ہے اور ایک بہار ہیت تنگ سے میرالم ارا ده بهت كدنبرگال كولجي فتح كرو ل تكين چې كمه اطرات و جوانب ميس مغلول كا دورد دره

بهاس لي معاطيان نصيب نبس مع مجعة تعارى دوسى بريدا بجروسا میری خواتش ہے کہ تم میرے اور میرے سیامیوں سے الی وعیال کو اپنے فلعہ

میں مگر دونا کرمیں اطبیان سے مک شانی میں مصروت ہوں۔ راج نے شیرخال کی اس ورخواست کونظور کیا فریرخان نے دوبار افسیں تحفے اور بدیے جرب زیاں المحيول سي ممراه روا ند يني اور برفض كويد بينام وباكديس سوااني اوراف سابيولى

عورتوں اورخزا نہے اور کوئی ووسری چرتلے میں نکھیوں گا اگر یا وری تقدیرہے میں نبکا ہے کوفع کرنوں گا توضیح وسلامت والیں آگراس مدر دی کاحق جلسا کردا ہے۔ ا واکر ونگاا ورا گرخد انخوات معالمه وگرگوس موا تومیرے اہل وعیال اور میرے ال کا

متحارے پاس رہنا اس سے نبرار ورجہ بہتر ہے کہ میرے قدیم قیمن عل میری ملك بر قالفن ا ورمنظرت بول و سركشن في أس طق يركه سفي بطائع خزانه مأته التهاسيے شيرظال كى درخواست منظور كرلى يشيرخان نے بٹرار دُوليا ل برمنيائيں اور

جس طریح که و ولی میں بروہ و ال کرعام طور برسندوت ان میں عور توں کو ایک عگر سے ووسری جگرلیجاتے ہیں اس طرح شیرفال نے سرڈولی میں دو مروسھائے اور ورسب بایخ سوسوارول کو مزدور و س کا لباس بینا کرروید سے توڑے اُن سے سرول بر کو <del>وا</del>

ا در کیا ئے ہمینا رکے کڑا اِں اُن سے اِنتوں میں دیں اور اس طرح ان سب کو تلعدر تباس كى طرن روا ندكيا بهلى چند دوليون من بورهى عورتون كا ايك كروه میٹیا ہوا تنا اور خواجہ مراہی ارت ڈولیوں کے ہمراہ تھے راجہ اور اُس کے نوکر ہاکل

حكمد وبيمم

وارتبح فترشته حفاظت من شغول روسيه اورايس المنيدي ن شيرفال ميه المستع رسيد آزمي شیرخان نے گڑی فتے کی اور شبکال میں دافل زوا یحود شاہ سکالی شیرخاں سے مفاسِّلے میں نہ بھیرسکا اور حمدار کور میر یا قلمہ مبید ہوگیا ۔ شیرخا ن نے ایک مت ایک مفلعه كا محاصره مارى ركماليكن براهايم كرك كربه ارك أياب ريزرا رفي ولال فسا دہریا کررکھا۔ ہے شیرفا ں تے ٹوامل خا ں اور و مسے ابیروں کونٹی کالاکے یئے ومرین حیوز ۱۱ درخود براروایس آبا محاصرہ کی مذست نے طول بہنیا اور تہری غله كم باب بوا محدور شاه بركاك شي سيداست سي بعاك كرماتي بور علاكيسا شيرخان نيه بدار كيه فتنه وفيا ويها البنان والى كركي سلمانان محدوكا تعاقب كيا بسلطان محمو وعبوراً نيرهان مع مقاطي معنى معنى أرابردالكن في بحرميدان فبالسدي عباكا اورشكاله تيرفار) محقيف بري أكيا بنيت أثياني كرات ك الم الله الم المورار الم المني اور اوشاً و في الما الله المران الماري خرورت بجيكر لنوج ونشكر ساته ليا أورفيثا رروانه موسئے - علال عال فلعسب حاكم غارى ما ن مُوراور دورسيدافغاني اميرون كو فلعيمين تيورُ كرنجو دجا كوخليك توم لتان ي طرمن بهاكها . خاصره كوچه مبينيه كزر كينه ا درروي فا متم توفيخانهاي نے دریای سرکوسی بناکٹل سیار بور کو قلعے میں وال کرایا اور مصاحب افیان مے تبقیر میں اگیا سلطان محدوشا وجوشیرفاں سے مافقوں زخی ہور میدان کارداد سے بما کا تما تباہ مال جنت اشانی کی فدمت میں ماضرمواجست آشانی نے وولت بیگ کو قلعے ہیں جھوڑا اورخود شیرفاں سے مقابلہ کرنے کے لیکے رواند ہوئے یشیرفاں نے یہ خیشی ا در علال فأں اور خواص فاں کواپنی فوج سمے بہت بڑے مقیے کے ما تھر گڑھی ک مفاظت کے لیے بگال کی سرمدروانہ کیا جندے اثبانی نے جہال گیرفلی بٹیک اور دوبسرے غل امیروں کو آئے روا شركيا خواص وغيره شرشابي سردارول في على أميرد سع جناك كال

اور حرففوں کو پیا کرو م جنت اشانی نے دوہارہ فوج می اور فود می عقب میں رواند ہوئے اور گڑھی فتح ہوگئ اور جلال فال گڑی سے بھاک گیا جنت آثیانی مر فا کے مارکھنڈ میرواد ہوگا

تاريخ نرشته 244

حبارد وم یا بتا تھا کہ خووعزت اِ در دفعت میں ان ہے بھی ٹرھہ جا ہے صورت دا تعات سے

مغلوں کا علیہ بی ایم آئمبوں سے دیجہ الحقائس فیمفلوں سے ای امیراور اُن کی فوج کے سیا ہے سالار میرمند و برگیب کو پوشیدہ بنیام بیجا کربی حضرت فردد منگالیا

تهک بروره و مون تم و کیمه اینا که زال گیس میری می دات افغانوب ی شکست کا باعث ہوگی شیرعاں اپنے تول کے مطابق لڑائی سے روزانی نوع کوساتھ کے

افعًا نول محصه للتكريب عدام وكيا اور شبت أشياني كوفتح نصيب مرد أي مجمو وشاه اوري

یرمیثان حال بلینه واپس گیا اوراس نے گوشنینی اختیار کرلی بیا*ن کسب کر شن*افت میں مووشاہ نے اڑییہ کامنے کیا اوروہیں وفات یا کی۔س نتم کے بدینت آشانی اگرے روانہ ہوئے اور امیر مندو بیگ کوشیرخاں کے اس بیجار اُسے مکر دیا کہ طار کا

تلعه مند وبيك كيرميروكوك شيرفال نع قلعه دين فدركيا مند وأبيك جنت اشیانی کی خدمت میں نا کام والیں آیا جنت آشیانی نے یہ خبر منتے ہی<sup>تا ک</sup>و ڈیا لکا رُخ کیا ا درامبرول کے ایک گرو ہ کوانے سے آگے ہی روا ندکر دیا آگہ یا ایر خیار

بهنجر قلعه كام وركي شيرفال في حبت أنياني كي خدمت مين أيكسب عرفينه اس مضمون کائیے کہ میں حضرت فردوس مکانی کی توجہ اورا مدا دیسے حکومت کے مرتبه کوہنیا ہوں اور یھی ظاہر ہے کہیں انغان اور بایزید وغیرہ کے معرکش کھی

بادشاه کی ننج کاسبب موا ہوں اگر بادشا دیشار کا قلعہ میرے ہی تبضیمیں رہنے دیگا میں اپنے بیٹے تطب خا*ل کو لشکر کے ہمراہ شاہی خدمت میں روا نہ کر* کے تمام عمر

ا طاعت و فرا برداری بجالا و س گائس ز انے میں بیا درشاہ گراتی کی بورش ا علیے نے جبت اشیانی کو مبہت رہا وہ پریشیا*ن کرد کھا تھا اس کیفے شیرخا ک خاطرادگا* 

مسلحت وتنت بمحکراس کامعرونند قبول کیا گیا۔ شیرخاں نے اپنے میٹے قطب خال کو ع میلی فاں حاجب سے جوشیرفاں کا انب کل نتا جست آشیا فی کی خدستام میں یا در باوشا ہ بہا در شاہ گجار گئی ہم پرروا نہ ہوگیا ۔ تطب فال بانج سوسواروں کے ساتھ دیا اور اس کے موسواروں کے ساتھ دبنت اشاقی کی خدمت میں تھوڑھے ونوں رہا اور اس سے بعد کجات سے

ماگ رشیرفاں سے اِس بہنج گیا۔ اس مت میں شیرفا ب نے مکسب مبارکو حریفیوں اور یا غیوں سے باکل باک کرکے بڑکا ہے یہ نون کئی کی بٹکالی امیرز طی کی

جلددوم تعبیہ جالوہ کے بول میں اڑائی ہوئی ا در ممودشاہ شکست کھاکرمیدان فیگ سے بها كا حسياكراني حكر يرمعرس تحريب آجكا محودشا هجيت بورت نواح مي تنها ون رات بنبرر الخفاكة من اتفات مع لودى ينيما نون مع ايك كروه في جويمنے ميں جي ہوگيا تفاممورشا ه كومينه بلايا محمود توران كيا اور دوباره يننے كى مند حکومت براس نے جلوس کیا جمود شاہ بٹنے سے آیک سبت بڑانشکریاتھ سيربهاربيونيا ينشيرفان نسه يبرسجه كركه افغان ضرورممو دشاه كى اطاعت كرنتيكم فود بمی محود فنا دکی فدست بین حاضر بود اوراس کی جان شاری کا دم عبر نے نگا۔ مودشاہی امیروں نے بہار کا مکا اپنی جاگیروں میں باہم تقیم کرایا طب میں سے ایک چیوٹا ساکڑا نیرفاں سے حصے میں بھی آیا۔ ان لودی امیروں نے یہ کہکر خیرفاں وسلی وی کرجب ہم جزبور کو تعلوں کے بیجہ حکومت سے چیٹرا لینگی درباً دوا خیرخاک کا ہوجائے گا۔ خیرخال نے محمودشاہ سے بی اس بارے میں تول قرار ہے بیا اورایک زمانے سے بعد لشکر کو مرتب کرنے سے حیلہ سے زھست لیکر ائی جاگیردایس آیا بھوڑے دنوں سے بعدسلطان ممووشا و اور عی معلوں سے اورجوبنوركوأب كي قبضه اقتدار سے كالنے كے لئے ابى عجد سے اتفا مووثا ونے ایک عض کوٹیرفال کے اس سجرا سے مراہ طنے سے لئے انے یاس بلایا۔ شیرفاں نے جواب دیا کہ میں تشکر کو درست کرے ولدسے با دشاہ سے بھیے ہتے تا ہوں ممووشای امیروں نے کہا کہ شیرخاں براسکاراور ولدساز ہے بہتریہ ہے کہم اُس کی جاگر رہنجا اُس کوانے ہمراہ تطلیں مجبوداہ اینا اللكريئ موغے جينور كى طرف بڑھا جنت آتنانى كے جنورى امرم ودنتا ه سے مقا لمہ نہ کرسکے اور شہر میوز کر بھاگ گئے جونپورا وراس سے نول پرافغانوں کانبضہ مورکیا مکر جنورہے لیکر انکیورتک ساما مکک ان افغانوں کا آماجگاہ میکان کے تصرف من أيًا في المكورة بالاطمير وقت جنت أنتياني كالتجريب تقد اضانون مے علیے کا حال شہور موکر حیت آشیانی سے کا نوت مک بینیا اور آ وشا ہ نے جیزور کا رُخ كيا يبن انفان ادر إيريد شت أثياني كے مقابلے ميں صف أرابو لئے

مبلد دوم

" ارنج فرشه وتمن ریتیری بوچهار کری اور تقواری در کے بعد میدان خبگ سے مندور کرہائیں الكونيم معسواران كاجهاكرت وبط ابنه توب فانه ك إبرا بأس خالجه

ايسابي بهوا اورنبكالى سيابى شيرفانى نوئ كاتعاقب كرت موك زويرا كفادر

فوج شم بوشيده حصي في كيارك أن يرحله كرسم أن كوفاك وخون بن الاديا-

ابرابيم فان مي إب كي طرح ميدان جنگ ميس كام آيا اور جلال فان نيم حان

معرية كارزارس نباكا اورسيدها نبكا بيديني بنبكابيون ك إنتي اورتونيا نه

مثیرخا ں سمے اِنقد ہمیا اور بہار کا ملک وٹینیوں سنے پاک ہوا। ور اب مثیر ٹیا ہ کوشای ر نے می پوری قوت مال ہوگئی موزمین عکھتے ہیں کوہی زمانے میں تا تحان ای

ایک خیس سلطان ارامیم لوری کی طرف سے قلد میا رکی حکومت کر باتا گانان ى أيك سِلِّم لارُود ملكه نام عَلَى مِيتَكِم ٱلرحيه لِإنج يتى نكين أخمان ول وجان مسائر ير

فرنفتہ تھا اُتھان کے بینے جورولری ملوں سے بان سے تھے لارو ملکہ بربجیرصد

رتے تھے میسران نافجان نے لا ووملکہ کے ماروالنے کا اما وہ کرلیا آیک رات، الحَيان سم رُوك بيني في الأو الكه يرتلوار كا وإركيا - المكم سمه كارى رغم كااور

محل مين شور كمندميوا كه لا دو ماروالي كئي - تا خوات بي نشكي تلوار الته مي يشيرو ساينيا ا درمینے کی طرف جیٹا۔بیٹے نے میجو کر باب سے اتحہ سے اب نات مل ب

ا عُمِان برواركِباً - نا فلعن بينيه كالم تقديورا براً اورّ ما خان فاك وخون كا وبررموكيا ا غان شمه مرف سے بعدائں سے بیٹے خلاے کا اترام نہ کرسکے اور نتیرفال جو

بأكل جواري مين تها اس فقيقت سے آكا و ہوا اور ميرا خد زكان سے جو آخان كا برا مقبر لما زم اور لا دو کا ماموں تھا گا خیان کے ما خلف میٹوں کی سنجی کے لئے

خطوکتابت کیاری کی۔ نامہ دہنیام کے بعد طزین میں یہ طبے یا یا کرتیزہاں لاڈوٹکر سے کا ح کے بٹار کے قلعے برقبضہ کے ساس قرار وا دے موافق شرفال نے الادومك سے مفارك قلد كومغ خزانوں اور دفيوں كے اپنے قبضيي كراباً اس اشن امیں محدیثا ہ بن سلطان سکندر لودی نے بابری حلوں کی زوسے

تباہ ہو کرونا سنکا کے وامن میں بناہ لی اور ما ناسفگانس خاں میواتی اور دوسرے ر دنیداروں سے ساتھ فردوس مکانی با بربا وشاہ کے مقا<u>ملے</u> میں صعب آرا ہوا۔

جلدوم فتح نفییب مردئی مشیرفاں نے تیمن سمیر ہاتھیوں خزانے اور دور سے سامان حشمت پر قبضیه کیاا دراب بہلے سے بی کہیں ریا وہ صاحب توبت اور با إنتدار موكيا شرفان كے اس افتدار سے او مان بھان اس پرشک كرنے لگے اور سرفاں سے نفاق کرکے اس کی جان مینے شمے در رہے بھو کے ان پیمانوں نے جلال فال سے بی جوان کام توم ہما اپنے ادا و سے سے بابست مشورہ کیالکین خود ملال خاں سے ملازموں نے شیرخان سے سارا عال کہدیا۔ شیرخاں نے ملال خاں سے کیا کہ تھا رہے امیرسنگی وجہ سے میرے ساتھ نفاق پر ستنے من أن كا عبد تدارك كروور شمي تم مصعلى ده بهوجاً ونتا علال عاب نعجاب ديا تم جو كيدكر وين اس يول كرني كيديك تيار رون فيرخان في كماكه اين امیروں کو دوگردہ میں میر کرے ایک گردہ کو مالکزاری کی تقبل سے بینے پالنات پر روانه كرواور ودسرى عاعت كوماكم نبكا ليسي مقالي كوسيو اس كاررواني كيد شیرفاں نے اپنی مفاظت میں اسی کوشش کی کہ جلال ا در اس کے لیوحانی میردار شرفا ن كابال مي بيكانه كريكه وان لوحاني يمانون فيهاب يرطي كيك ممووشاه نبگال کی ملازست اختیار کریں اورا سے بہار پر قبضہ کرنے کی ترغیب وي يومانى سردارا ورجال خال شيرفال كومغلول كامقابله كيف محيرات سير بباريس موررخ وسلطان محمووك إس المئي سلطان محووف ارابيم خال ولد تطب فان كوفوى مردد مرتبرخان كے مقابلے بي بيجا بنيرفان النيمشي كے بالي بوئ قلع من معاربند بوكيا اور سرروزايك كروه كودكن سے السي سرے میں سینے سیار بہار کا ارام مرفال نے اپنے با وشاہ سے نکی مدوطاب کی شربال ربيت ك طلب الماوس وأقعت موا اورايني ساميول ك صفير درست کرے صبح اوات ما تھ ہے کر قلعے سے اسر کلا۔ بنگا لی سے ای کی سن بندمیران مین آئے ادران کے سوار اوربیا دے آتا زی اور ہائی سب درست و کی میرفان سمے مقابلے میں آکر کھرے ہوئے ۔ شیرفان نے انی نوج کے ایک حصے کو عربیت کے مقابلے میں کھراکیا اور تعنب ساہوں کے

تأرمج فرشته ron

بجددوم ميرفليند سيه كها كراس بنيمان نيه أن بجيب كام كيا . نييروا ل نيم جو كوكراني الموم سے ساتھ کیا تھا ایر ، کی اطلاع بیٹیری سے با دنیا کو روکی تی فردوس مُنائی نے اس على سيراس كي فهم وفراست كي طرف اشاره كيا . خيرها ل فيري إ وشاء إورم خليفه كي تفكونني اور أمام محدكياكه إوشاه مجمع عبرت كي يُزاه ت وكيما ب شیرفال پیلے ہی سے توہ اے ای گرفتار قیا ایک اس تقلوا در اشارے سے إ درزيا ده بريشان موا اورأسي رات شاري نشكري مياً أساكراني جاً كبرر وابنجا اني برگنات برمبنجکرشیرخال نے سلطان جنید برلاس کولکھا کرمجر فال سور نے میہ ہی طرت سے سلطان مخد کے جوب کان ہمرے میں اور جا ہما ہے کہ بری بالررفین ردا فركسي مي بريشان موكر بلا رفعست سيئت موسف يبأب حيلاً إلىكن المنظم بیاں مجی بی خوا ہ زونست مجتنا ہوں یختصریہ کہ شیرخا کو مغلوب ہے ایک آیوی بروکئی اورانینے بواٹی نظام کوساتھ لیے کرو و بارہ سلطان محبود کی فدست یں حاضر بوا ملطان محود نے شیرخاں برنوازش کی اور اُسے بھرشا ہزا دہ علان خال کا أماليش مقرركيا شيرخال كوتعيروى تقرب عال مؤكيا فتضباب أباس عصالان مو فوت مواا وراس كا فوروسال مِنيا حال فاب باسب كا حاشين قراريايا-لأدو للك علال فال ك ال في نهات الطنست في بأك افي إقدير إن اورشي في المرافية مدوسے دہات مکے کوانیام دینے تلی۔ای دوران میں طال فال کی ال نے مى دنيا كوخيرا وكها اوربهار في ملطنت إدري طرح شيرخال كي قينيني آئي ماكم بالد مع ايك امير فخدوم عالم نع جوحاتي لوركا حاكم تعاشرها ب سع ما تقد دوي اور مجست کی را و بڑھائی۔ ملطان محمد ووانی نبگالہ فردوم عالم سے اس کی اس حرکت سے اراض جوا سلطان محبو و نے قطب فال حاکم سکیر کو کراب بہار کے فتح کرتے ا در خدوم عالم اورشيرفال كوتباه كرنى كم ليئ ما مردكيا -شيرفال في برتري لإتفه إلون اركب التباثير كبيل كمصلح مودبا في ليكن كوتي بات كارگرند بول بنيرفال ف انغانول كواكب ول اوراكب زبان كيا اور حان سيم إلى وصور الرفي تیار ہوگیا۔ فرتقین آیا۔ و دمرے سے مقابلے میں صف آراہو کے اور الوائی کا بإزا راحِي طبح گرم ہوا۔ نند بدا ور فونر نزار ائ سے بدہ قطب خال ما ما کیا ہو شیخا ک

تاريخ فترشته جلددوم اک توگوں کوجو پہاڑ دیں میں جا چھیے تھے اپنے پاس بلایا اور اس طرح ایک اچھی ناسى جميعت بهم ميونياني شيرفان نيم مرفا في موركو لكها كرميري غرف بعاليون سير اِسْقام لینائنی البین وانے جیای جگہ بیجینا ہوں میری عرض ہے کہ کوہتان سے منك قيام كا و سے كل كرآب اپنى جاگيرية بغد كريں - مجع مير سے ذاتى برگنا ت ا ورسلطان ابراہم سے خالصد کا وہ معدجومیرے مانفہ آیا۔ ہے یا کل کافی ہیں۔ مخذخا ب سوراین جاگیر کو والس آیا ا در شیرها ب کامنون احسان موار شیرها رکواسات سے بورا المینان ہوگیا اور اپنے بھائی نظام فال کویرگنوں کے انتظام سے لیے۔ حبور کرخودسلطان جبنید براس می فدست می کره میں حاضر بردا . آنفا تی ہے اس زما نے میں مبید برلاس بابر با دشاہ سے منے جار با تھا۔ حبید برلاس شیرفاں کو بھی ا نیے ہمراہ اگرے لینا گیا۔ شیرفال فردوس مکانی سے حضورمیں باریا سے ہوکر دونت خوا مان سلطنت میں وال بہوا . چند بری سے سفر میں شیرخال بھی بارکسیاتھ تماء نيرفان في بن ونول إبرك الشكريس البركية ا درمغلون كے اطوار دعا دات ادران معطرزوروش مع المبي خاصى دانفيت بهم بينيالي - ايك دن شيرخال نے اپنے و وستوں سے کہا کرمفلوں کو مبند وستان سے الم برکر دنیا بہت اسان سے مصاجول نے بوچھا کداس دووی کی دلیل کیا ہے شیرفال نے جواب دیا کاس قوم كا فرانروا معاللات سلطنت يرخود بببت كم توجه كرايد ادرساري بواتكا وارو مرار وزیروں برہے۔ وزراکی برحالت سے کہ وہ رشوت سے محیا الگرم کرکے شاہی حقوق پر یا نی بھیر تھے ہیں اور ہم انعانوں میں رعیب سے کہ ایک وورس سے نفاق رکھتے ہیں آگرمیری تقدیریا وری کرے تومیں افغا نوں سے ولوں سے نفاق کو د ورکر کے اینا کام خاطر توا ہے پورا کروں بٹیرخال کے ورست اس کے اس خیال پرجوان کو محال نظراً ما تفائن پر نہے اور اس کا تفکد کرنے گھے۔ ایب ون فردوس مکانی کے دسترخوان برایک طباق ابچه کاشیرخال کےسلمنے مى ركما بوا تعاشيرها ل نے دكھاكه وه اس كواس طرح كھا تنير اسكا سورى افغان نے امیح کوروئی بردکھا اور چیری سے اس کوریزہ ریزہ کرکے بھرسا ہے میں

تارمنج فترشته

704

جلد دوم سلطان ابراسيم لودهي سمے حکم سے سہرام اورخواصبوزلانڈے بر فالقب ہوں ساوی ام والبررايا اورالس نے شبرفال كاجواب مخدفات مكسدة ونيا دیا مخدفان اينے تيسي امرموكيا اورأس نے ساوى سے كہا كدميرى تمام نوج كوبمراء ليماور سلیمان واحد کے ساتھ جا اور الوار کے زور سے جاگیر شبرخال سے تینین کان وزول بھائیوں سے سپردکرا درایک بڑی جاعت نوج کی ان کی حفاظت سے لینے سرام میں چیرو کر وائیں آ۔ آنفا ق سے اس زمانے میں کمک کونام نلام و لک خوراً کیا باب المية فيرفال كى طرف سے خواج ورا تدريكا واروغه تفا شرفال في حريفول كى آ مدکی خیرُننگر لماک سکه کو نکھا که تیمن کی مدافعت اورمقا بلے میں کو ای نہ کرے۔ ساوى غلام اورسليان واحدخواصيور كي نواح مين بنج اور ملك سكدان محمقابل مين أكرارًا ألي مين كأم آيا- شيرها أكالشكر نشتر بروكر سبرام وايس آيا- سير فعال مين حرایت سے مقا لرکرنے کی طاقت نہتی اور اُس نے کئی طرن بھاگ جانے کا قصد کیا بیضوں نے یہ رائے دی کہ میرسلطان فٹرکی فدمت میں مافر ہوا بہرے شيرفان في حواب ديا كه مخرفان سلطان كاناى امير ب جي تعييز، يهك دبا وشاء میری فاطرداری سے محدُفال کوآزروہ ندکرنگا۔ شیرخان نے اپنی صائب رائے سے کام لیا اور بید لھے کیا کدائسے فی الحال جنید برلاس کیے وامن میں بنا ولینی جا میٹے منیدبرلاس اس زمانے میں بابری طرف سے کڑھ اکیورکا حاکم تھا۔ شیرعا س کے بِهَا تَيُ نُظام فِي إِس رائِے سے اتفا ق كيا مخصرية كدشيرها ل الم مدومنيا مجينے اور تول و فوار لینے کے بعد خبید مرااس کی خدمت میں حاضر ہوا اور رقم نذرانہ مِثْنِ كركمة برلاب كے مقربوں میں والل ہوگیا۔ شیرفاں نے جنید برلاس اسے آراستہ نوج کی کانی امدادلی اورانی جاگیرکو دابس آیا۔محد خاں سورشیرخاں سے مقابلہ نہ کرسکا اور متباس سے کومتان میں جاکر نیاہ گزیں ہوا۔ شیرہا یں اپنے دونوں پر کنوں کے علاوہ جونپورا وراس کے مضافات پر بھی فالفن ہوگیا بٹیرخان نے اینے مدو گاروں کی الحیی طرح خاطرواری کی اوررویدیا ور تقدی کے انعام داکام سے اُن کوخش کرمے ساہول کو زھست کیا اور اُن کے ہمرا دسلطان بنیدرلاس کیلئے عى شي قيمت تحفي اور مديئ رواند كئے۔ تيرخان نے اپنے توم اور تنبلے كے

سامنے سے منو دارہوا فرریہ نے شیرکا سامنا کرکے تلوارسے اُسے بلاک کیہ سلطان مخدنے فردیر ہے حدمہرا ئی کی ادرائے نئیرخاں سے خطا ہے سے سرفها زكيا بحقرية كه ثبيرفا ب ئيه رنته رنته سلطان محد كيم مزاح ميں رسوخ بيدا رئے ایک فاص فصوصیت، قال کرلی سلطان مخد نیے شیرہ ان کو اپنے جیو تے یلیے طلال خاں کا آبالیت مقرر کیا۔ ایک مت کے بعد نزیرخان زمست نے کر اینی طاکیر کو والیس آیا اور آنفاق سے زھست کی میعا دستے کچھ وزول زیادہ اُسے يهاں بئيرنا بڑا۔ آيب دن سلطان مخداني خل ميں شيرخاں کا گله كرنے سُاكہ يشخص د مارے کاسیانہیں ہے اور اتباک حاضرنہیں ہوا محدمان حاکم جوبنور نے موقعہ ماکر با وشاه سے کہا کہ شیرفا ل بڑا وغابازا در مکارے سلطان محمود بن سکندر لودی کی تدكا انتظار وكميدر إب غرضك وتخدخال في اسى طبح كى بأتين بناكر سلطان مخدكا مزاج مٹیرغا*ں کی طرن سے برگشتہ کر*ویا اور جب دیجھا کہ با دشاہ کی طبیعت تھیرگئی توعر*ش ک*یا کواس احق شناسی کا ملاج یہ ہے کہ شیرخال کی جاگیرائس سے بیانی سکیما**ن کوج** حسن خاس کی زندگی بی میں اے کا قائم تھام روگیا تھا اور جو آظل شیرخاں سے مجاك كرميرے دامن ميں نيا وگزي ہے عطاكی جائے تقين ہے كاس كاروائى سے تیرفاں دوڑتا ہوا بارگاہ میں عاضر ہوجائے گا۔سلطان مخدنے شیرفاں سیم سابقة حقوق برلحاظ كركيے الائسي جرم كيے اس تسم كيے تغير كو جائر نه ركھا اور مخرفال مور سے کہاکہ جاگے کو مناسب طریقے رہام جمائیوں ایسے کرکھے فلنے کو فرد کر ۔۔۔ محدّ فا رسو راین جاگروابس آیا اور ولیور برو تی اُس نے ساوی نام ایک غلام کو تسرفان کے باس بھیااورا کے بنیام دیا کہ سلیان واحد تھارے دونوں مجا کی عرصے سے میرے پاس مقیم ہیں اور اپنے عصر میراث سے بالل محروم ہیں بہترین اُن کا حصہ اُنسیں عنایت کر واینتیرفال نے جواب دیا کہ بیر سرز ہیں ماکس وہ تبری ہے جو*سی کی ملک ہویہ ملکت ہن*روشان ہے <sup>جس</sup> کوبا وشا ہ*ر نرزز کرتا ہے جاگیڑی کے* تبضير رمتى ہے۔ آج ك سلاطين مندوشان كى بى روش رہى كرجو كيست كا مال سوتا ہے وہ اُس سے وار توں میں حصد رسدی تقیم موجاً اسے اورجوائی سے

جلدوم ror وجہ سے مجدوں کے ول میں ای بگر کرل ۔ دواست نا اس میں سرایت میں فردی ، ا ساتھ وتناتھا بہاں تک کہ نسریفے ایس سن سور نے وینا ہے، رہاہت کی۔ دولیت غاں نے حسن کی وفایت کی باوشا ہ کواطلاع دی اورسن سے برگنات کی وارفظی فرمدا در نظام سے نام مقل کرادی. فریرسه ام خواجین ورا نگٹ کی بنت فران ليكه جا كيركوروا ندمروا ورسياميول ا دررعا ياكي كميد أست بن شنول مبيليان اینے بھائی فریدسے مقابلہ ند کرسکا اور پرگنہ جونیو رکے حاکم تخد خال ہے واکن میں اس نے پناول کو خان سور بندر وسوسواروں کا الک تھا سالان نے محدِّفاں سے فرید کی شکایت کی محدِّفاں نے جواب ویاکہ با بر إرشاه مند شان اُ گیاہے اور مبیت جلد مغلوں اور اِ نغا نوں میں معرکہ اُ ما ٹی مونے والی ہے اگرابراسیم لودهی کامیاب را تومی تجهے با دشاہ کی خدمت میں میونجا کرتیری مناثل کرونگا سلیان نے جواب دیا کہ میں آنیا انتظار نہیں دیمیہ سکتا میری ہاں ورمیرے لازم حیان ادر مرکردان محرم می و تحدفال نے ایک قاصد فرم کی ندمت میں میکر بھائیوں کے ورمیان ملے کرانے کی ہدایت ک - فرید نے جواب دیاکہ جورقم صدرسدسلیان کومیرے ایس ک زندگی میں لتی بھی اسے دیے میں بھے کوئی تالل نہیں ہے نیکن میں فکومت میں اُسے شریب نہیں کرسکتا اس لیے کم مشهور ب و دو اداری ایک نیام می ا در دو حاکم ایک نمبرمی ننبی رسمیکتے: سلیان کامطلب شراکت حکومت تھا وہ اس پروائنی ندموا۔ محد خا سورنے سلیمان کی الجوئی کی اور کہا کہ تم طائن رہومیں المواد سے زور سے تکومت فردیے هیمی*ن رشمین دونتا به فریم کوفقی*قعات حال ک اطلاع مونی ا *در*اینے متالمے میں غیر وككرك فرد ابراورابراسم اوى ك المى معركة الأك في تبدكا متفري ال لدابراميم لودى كيفن اور إبرك فتحى فبرسارے مندوسان مي مشہورموني نرمیاس افیرکوئن کرفکرمند ہوا اور بہا ورفال ولد دریا فاں لوحال سے یاس *چلاگیا ۔ بہاور خاب نے ان دنول بہار پر تبغیہ کرکے اپنے کوسلطان مخد شیے* خطاب سے مکب بہا رکا باوشا و شہورکرر کھا تھا فرید نے بہا ورخاں کی ملازمت انتیار کرلی ایک دن ملطان مخدنسکار کے لیئے نہر سے اِسر کیا۔ دنت ایک نیر

تاريخ فرشته جلددوم فرنفيته تفايسليان اوراحدك مان فيوسن يوكها كرتم نے ويوره كيا تفاكيب تیرے بیٹے بوان موں کے توپرگنات کی دار دعلی انٹیں کو دی جانگی۔اب جونکہ سليهان اوراحد دونون تنير كوربيغ كيفين اينا وعده يورا كرويس يرمير كرفر ملأسكا برابيا اورخلف ے فريد كى رعايت كومد نظر ركھ كرانى مجوب سے آرے اور ملك كرك ات كونالديا كرنا تعا فريداس بات كومجدكيا اوريركنات كي داروكي يسعالي كي افتیار کرانسن نے اپنی جا گیرسلیان اور احد سے میروکی اور فرید سے کہا کہ اس تغیرا در تبدل کا حرف بیسبب ہے کہیں جا ہتا ہوں کے میں طرح تم کا م کرکھے تجربہ کار اور کارکردہ مو گئے برواس طرح تھا ہے بھائی جی کام کرنے کے لائق ہوجائیں ورد ية توظا سرب كممير بعدميرا جائس سواتهار ا وركون بوكا غرضك يركنات كى كومت مليمان ا دراً حدك بالقريب أئى اور فريداً زرده بوكرافيقي بأنى فالمو ساتھ لیکڑ گرے بیرونیا اورسلطان ابراہم لوزی سے نامی امیرو واست فاں لو دھی کی ملازمت اختیاری - فریدایک مرت ایک لودی امیرسے ماس رہا اورانی فارسگرای سے اُسے اپنے سے بیکدراضی اور خوش کرلیا۔ ایک ون دونت فاک نے فرایے ائ كامل منا دريا نت كيا فريد نے كها كرميراياب ايك بندي كنيرك يحرميت میں گرفتارہے اور دہ عورت ایسا میرے باپ برغالب ہوکئی ہے کہ اس کی وجسے جاگیر باکل خواب اور ساری بریشان مال مور ہے ہیں اگر باب کی جاگیہ ہم دونوں بھائیوں کوعطا ہوجائے توہم میں سے ایک بھائی بانج سوسواروں کے سائقة بمیشد با دشاه کی فدمت میں رہے گیا اور دوسرا جا گیری دیکھ بہال کرسے سیا ہیوں کے احراجات ا در رعیت کی تگرر انست کا انتظام ادر بأب کی فدانگرار کا سرانجام کرنگا۔ دولت فال نے ایک روز فرید کا معروضہ سلطان اراسی لوری كے كانوں كك ببغايا- بادشا ونے جواب دماكر كيا بدطينت تخص بے جوانے باب کی شکایت کرا ہے دولت فال نے فریدے با دشاہ کا جواب بیان کرکے نریزگونسلی دی اورکبا گئی مناسب و نت پر با دَشا ہ سے بھرع*ض کرے تیری* جارہ جونی کروں گا۔ دولت فال نے فرید کی شلی کے لیٹے اس کے یونیے میں

تاريخ نرثبته طدووم ابنی ماگیری دارونکی فردرسے سروکی اوراسے فدمت برروا تر کرنے لافرینے عَلَت وقت باب سے كہاك دنيا كے سركام حسوساً سردارى اوراميرى كا دار النمان برہے اگر تم مجھے جاگیر بہینے ہوتو یہ کئے دتیا ہوں کہیں مدل سے ایک قدم بنی آگے نہ بلا ونکا بھارے نوکراکٹر مٹیارے غریز تبریب ہے جوش میں انصاف کے راستے سے بھٹکے کا میں اُسے ضرور سرا دونکا خرنک فرو اب سے ای تم ی باتیں کرمے فصدت مواا در جالیریمونیا نفرد نے جاگر بیکر تجرب کاری اور کفالیت شعاری سے کام لیکر عزیزوں سے درمیان مدل اور سیا داست کا برتا ورکھا اور معفی سرکش اور شاہ ہنبت ج و حربوں کی تنبید کا ارا دہ کر کھے اپنے ملازمین سے مشورہ کیا۔ تمام اتحوں نے بالا تفاتر ہی کہا کرنشکرا کیے ایپ سے ہمراہ ہے اور آئیے سے والدیماں سے بہت وور کئی منم برنا مزد نئے نگنے ہیں۔ اوابی سن فا س مے مرکزنا ہر طرح پر برتبرے فرید نے مکم دیا کہ دبروزین تاکو فرمد نے ہر موضع کے کھیا ہے ایک شمورا عاربیۃ انتخا اور گراد و نواح میں جو سیکار سائی بیادہ بڑے ہوئے تھے اُن کو اِلرَضِ اور کیرے سے اُس وقت تعوری بہت مدوی اور آئیدہ کے لیٹے انعام کا دعدہ کرکے اب سے برق کے بے ساميون كومتنا والمحورون بيهواركيا ادر مرش دميندارون كيمسكن رميني أوران

شوره ننیتوں کے مواصعات سمے قرمیب قیام ندیر ہوا۔ فریدنے ایے گر قلد نباکر ہرروز خیل کوکٹوا ا خروع کیا ہماں کے کرمرش زمینداروں کے قلعہ کے بیانیا اور مركوب تيادكر كے وتمنوں برغالب بردا اور مبت سے مكرش نظر مبد اور مقتول ہوئے۔اس واقعےسے فریدی ہمیت ایس دلوں میں میکی کئر رزیں کے

تام کرش فریسے مطیع اور فرا بروار موکر ال گزاری وقت پرا دا کرنے تھے اور ماکیر مے سارے برگنے معمورا ورآیا وہو گئے۔ غرضکہاس طرح پر فرید کو پوری قوست عامل مونی اوراس کی شجاعت اور سیاست کا مرطرت شهرد بوگیا ۔ ایک دست کے بعاض جاگر رہ ایا اور فرید کے اسطام اور سربائی سے طریقے کو د کھ اربت خُوش ہرواا وربیٹے کی خوب تعریفی کمیں جس کی سے گھرمیں ایک کینریتی جس سے ووبیٹے سلط ن اور احدید اموے تھے جسن اس او اُدی پرجان وول سے

101 تاريخ نترشته الم مورسيد فرقد سوراين كوسلاطين غورك لل سه تبات بي ا دركت بل ايك غوری شہرا دہ مخدسوری نام اپنے ملک سے جلا دطن ہوکرسی رمانے میں افغالان روہ

کے درمیان آکرآ یا وزبوا۔ ایک افغانی رئیس کومٹرسوری کی صحت نسب کانفین کیا ا ور با دجو دیکہ اس قوم میں غیر تفو گھوانے میں لڑی دینے کا رواج نہ تھا لیکن اسٹ ان نیسسر دار نے ابن میں می می سوری کو بیاہ کراسے داما دی میں قبول کرایا اس ا نغانی زوجہ سے مخرسوری کی اولا دیدا ہوئی جوسوری انعان کے نام سے نہور ہے

جلددوتم

اور میں وجہ سے کہ ب کی نبایر سوری تبلیے کو تام افغانی قبائل سے رز ہونا جا مینے محقر پر کہ بہلول اودی کے زمانۂ حکومت میں ایراہیم غال اپنے قبیلے سے حدا ہو کر نوكرى سے يئے وہلى آيا ورايك لودهى اميركى ملازمت اختياركى ابراميم نے کھے دنون مصارفیروز بورس اور تھوڑے دن پرگنہ ارنول میں گزارے بہلول والی نے بعداس کا بیٹا سکطان سکندر ہا دشاہ ہوا اورجال خاں سکندرلودھی کا نامی ابیر طاکم جونبور مقرر بوا جال نے حسن بن ابراہیم سور کی جواس کا پراٹا ملازم تفسیہ عزت ا فزائی کی اور مضا فات رستاس میں سہرامیورا ورخواصیور ٹا ندہ سا اولود جاگیر عطا کرے یا لفدی سواروں کا امیر مقرر کیا جسن سے گھریں آٹھ اڑ کے بیدا ہوئے فریدا ورنظام انفانی زوجه سے طاف سے تھے اور دوسرے بیٹیوں کی انجسن کی

حرم تقی مین کوفرید کی ماں کے ساتھ انس ندھا اوراس بنا پرفریدخود بھی دوسرے فرزندوں ک طرح ایک لاولانہ تھا۔ فرید بای سے ناراض موکر جال خال کے یاس ملاکیا حن نے جال فال کو کھا کہ فرید کو تھا کھا کرش سے پاس ہے۔ ہے اکہ اس کی تعلیم و ترمیت یوری ہوجائے جال خاں نے برحید فردیر زور دیا کہ اپ کے ياس علاجا كئيكن فرمد نساتبول نركيا ا وركها كهرمام بورسے زيا و ه جونبورس علاموجود

بن من بهن قیام کرسے تھیل علم کروں گا۔ نسریدا یک مدت تک جونیورمیں رہا اور اس زمانے کا متداول ورس ازبان فارس کالینی گلتان بوشان سکندنار فرکر کا فیہ اوراس سے حواشی اور دوسری علی کتا بوں کویٹر ہا اور نظم ونشراور علم تا پنج میں وسرگاہ عال کرلی۔ دویاتین برس کے بعدس جونبور آیا۔ اور سوری تعلیا سب

۲,

بجددوم

اینے نیک طینت ہمائیوں کی وجہ سے سی جگہ ٹہیرنے کا موقع نہ ملا اوراسی راہ روئی میں سیستان کی سرحد رہیج گیا۔ سیدا حرسلطان شامونے جوشا ہ لم اسب کی طرن سے سیستان کا حاکم تھا جنت آشیا ٹی کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ شہر میں لایا۔ سیشامو نونین ویا شاک نوری کی اور جبکہ اور بیان نونیش تراس بہرس

بقید سید شاطوکو وائین کردیا۔ با وشاہ سیستان سے سرات بنجا اور شاہ کا سب سے بڑا نسبہ زندسلمطان مخدعا کم ہرات اپنے آئائین مخدخان علو کے مهرا داستقبال کے

بڑا نسے زندسلطان مخدعا کم ہوات اپنے الایش محدخان علو کے ممرا ہاسفبال کے یہے آیا اور مفلم و کریم اور مراسم مہا نداری اس طرح بجا الیا کواس سے زیا وہ مکن زہنا۔ سلطان محد نے سفہ کا سامان ایسا خوب ورست کر دیا کہ شاہ کی الاقات کے وقت ک جنت آتیانی کوسی جنیری خرورت نہ بڑی میسر وتفریج کے بدجنت آتیانی شریقدس

جست ایای کو ی بیری فرورت سری میروستری سے بدہست ایاں ہدشت بہنے اور دنورت امام رضا علیہ السلام کے آسانے کی ریارت سے فیفیاب ہوئے۔ بادخا ہشہد متعدس سے آگے بڑھے اور نہر قرز دین کک تام راہ عراق کے سردار اور شرفا استقبال کو آئے ادر ادخاہ ایران کی طرت سے بنت آنیانی کی دعوت ادر مہا نداری کرتے رہے رہاں کے کہنت آفیانی نے خود فردین میں تیام کرکے

## بیرم فاں کوشا وِطہاسپ سے پاس روا ندکیا۔ افتا اُول کا دوردورہ

شیرٹ ہ انفان بن اشیرشا ہ کا نام فرید فان اور اس کے باب کا نام حسن تنا حسن سور حسن سور میں میں دلی آیا۔ روہ کی تعربیت جوان فا نوں کا مکن ہے اس کتا ہے کا بار اس کتا ہے کا بار اس کتا ہے کے خواہش میں دلی آیا۔ روہ کی تعربیت جوان فا نوں کا مکن ہے اس کتا ہے کے

اسمے ہیں جلومت میں سن سور کا باب ابراہیم خاں ملازمت کی خواہش میں وہلی آیا۔ روہ کی تعربیت جوا فغا نوں کا مسکن ہے مقدمے میں ندکور ہو تھی ہے بندی روہ وہ کومہتانی مالک ہمیں جن کاسلطول میں سواد دیجورسے لیکر مضافات برکا ہے اور عرض میں جس البال سے لیکر کا بل کیک

وار رورسے بیر میں افغانوں سے جماعت فرقے آبا دہری جن میں سے ایک قبلے کا بہر الاوا ہے روہ میں افغانوں سے جماعت فرقے آبا دہری جن میں سے ایک قبلے کا

تاريخ فنرشته حكدووم 719 مي كريتا تنا غرضك سيامبول كي وي ويكار في أسمان كوسرير أسطاليا اور أيك گروہ نے توبیاس سے بنیاب ہوکر اپنے کو کنویں میں گرایا اوراس طرح موت کے كاط اركف ووبرے دن كوج كركے ايك بنر كے كارے سنے اورادنا اور كمورون في جوكوكي روزسے يانى كى كل ندولي كى اس قدريانى إى لياك میٹ بچول گیا اورای میں ہلاک بو گئے . فخصر یہ کہنت انتیانی بڑی شکل اور جانكاه مخنث كي بعدام كوك بيني راجرام كوك وراناكها القاببت إيمي لمح میش آیارا جینے خدمت گزاری اور نہا نداری کاحق اچھی طرح اواکیا اور فدا فدا اسے ساہیوں کوآرام اس اس امرکوٹ میں پانخویں رجی سام اور کوسٹ مرادہ حلال الدين فتداكبرهيده بانوبكم كيطن سيربترين ساعت مير ببيد داؤوا. جنت آشان نے میشے کی دلاوٹ پر ضدا کا شکریدا داکیا جنن توشی کے لواز ات کو انجام ويكر باوشاه ن الى وعال اوراساب كوامركوسط مين جوراا ورخودا جامروط ا مراہ میکری مہم پرروانہ ہوئے لیکن تھوڑ ہے ہی زمانے میں تشکریوں نے ساتھ چور ویا اور کید کارباری نهروی اس مرسے میں نعم خال می فراری بواور جنا تی فوج کامشہور بہا درامیرتین علی اس میدان میں میزراشا د ارفون کے ساہردل کے إلقه مع اراكيا جنت آخاني نے مجوراً تندهاركائع كيا اس وقت بيرم فال جي گرات سے با دشاہ کی فدمت میں پننج گیا۔اس آشار میں کامران میزانے تنوعارکا قلعيبندال ميراس اليوسكري ميرزانووال كاحاكم بنايا تقاميرا شاهين افون نے عسری میزوا کو عمها که بادشاه اس وقت بہت برایشان ہے اگرتم اُسے گرقیار كرنا جاميت موتوي اس كابترين موقع ہے عسكرى ميزراف شرم وحياكوبالاك ال رکھاا در حنبت آشانی سے سال وہتان سنجے ہی با دشا و پر دھا وا کر دیا۔ بارشاہ کو یہ فبرینی اور خبت آنیانی نے جلد سے طروم یم مکانی کوسوار کرایا اور شاہرادہ کوری اورصیبت مفرے خال سے الشکرہی میں جبورا اورخود بائٹس آومیوں کے ساتھ جن مي سبرم فال عي شال عا بلارات معين كيف بوائد خواسان روانه موئ ميزا بنصيب تشكرمي منجا اورضت آفيان كابته ته باكرانسوس كرا بوافلي اساب

فاصلے یرہے۔راتے میں باوشاہ کا گہوڑا طینے میں سنتی کرنے نظا بارشاہ نے تروی بیگ سے ایک محور اطلب کیا۔ تروی بیگ نے ایس طالب میں مبی مے مروتی ہے کام لیا ادر گھوڑے کے دینے میں عذرا ور حیلے کرنے سکا جنت آنیانی کودم برآم بی جنرل رہی تی کہ مالدیو کا تشکر جرار گرفتار کرنے سے یئے بہاگتا ہوا آرا ہے اور ماس کو بہاگتا ہوا آرا ہے اور ماس کو لمُورُ ﴿ يُرْسُوارُ لا مَا يَقَا أَسِ نِهُ ابنِي ما سَ كُوا وسْتْ يِرْسُوارِكْيا اورُگُورُ (انبت آنيانْ ی ندر کیا۔ چونکہ یہ ملک تمام رنگتا ن تنیا یا نی کہیں دستیاب نہوا اور لوگ بیاس کے ارے تراہے گئے اور معرکہ کر ملاکا منونہ آنکہوں کے سامنے منودار ہوا بہندوول کے ملدسے جلد میونینے کی خرب سکا ماریلی اربی تنیں جست آشیانی نے اپنے چنب سرداروب كوجوم مراه تقع حكم دياكه ده نوك بيمي يمي يلي أدي اور فودان ويال ا در اباب کو اسے کر کے عیل اور وں سے ساتھ آگے بڑھے۔ انفا قارت ہوتے ہ یہ مردار را شد مول گئے اور دوسری طرف جا مجلے۔ عبع ہوتے ہی مندو ول کے ے نظر آئی شاہی تکم یا تھے ہی امیر ننج علی دغیرہ جو میں آدمیوں سے زیا وہ نہ تھے کلمیہ شہا دت پڑھکر جاگ دینے پر تیار ہو گئے اور المیان کے ساتھ وشمنوں سے دست و گریا ہے ہو گئے جسن اتفاق سے سلما نوں کا پیلاتیر مبندوروں کے مروار کے سینے براگا اور نیمسلم افسر افورے سے زمین برگرگیا اور تقید فوج میدان سے بمآل منی مسلمانوں نے بندووں کا بھاکر کے بہت سے اور ب اً مُزْتَارِ سِینے۔ یا دشا ہ نے خدا کا شکرا داکیا اورایک کننویں سے نمارے میں إنى بيت كرتنا نيمي عسب كائے بم الته امين بيان بادشاه بسے آلے اور اس داقعے ہے یا وشا و کے بریشان ول کو توٹرا اطبیان حال میوا- دومرے دن راں ہے کون مواا در مین نسرل إلى إلى شالا درباس كى وجه سے لوكوں كى و الأراب المرابي المرابي المرابي المابي المرابي المراب السكنوي سے نكا ہے وقت ومول كاتے تھے اگر چرمس ہ وازم میں اور باس کی شدت کی وجہ سے ہر وقعہ م

182

آما*ریج فرشته* جلدووم میررانے الم لیان تقسط کواشارہ کردیا اورکشتیوں سے مالک کشتیاں کیکرو درہ سے گئے۔ صح کومیزرانے بھی عذر کردیا اور ہا دشاہ کو کئی روز بہ کیار پڑا رمٹا پڑا۔ ہم ورتین آ دمیوں نے چند غرقاب کشتیاں دریا سے نکالیں اور خبت آشیانی منگا کو یار کرنے سال مر بهني في المرميرزا ببت شرمسارا در مركول با دشاه كي فدمت ميس عاخر بوالكين إس ننترصفت فرافروانے ایک حروث بی زبان سے نہ نکالا با وشا ہے اس علم پر بي المرمجن في شاهين ارغون كاتبا يا برواس ليم بنا شريع كيا اورابي عالين شريع كرك شابى سيابيون كوافي وام مي گرتنا ركرنے نگايهان كاس كر أياب روز بغیرسی تخریک اورسی سبب سے اٹائی سے تصدر سے سبوار ہوکر میدان میں ہیا۔ جنت آثیا کی نے بی مجورا نا حرکو وقع کرنے کا نہید کیا آخرایک گروہ نے میزرا کو المامت كرشي اس والبس كروياً جبت أشيا في نفي جب ويماكدسيابي روراندكشكر سے مدا ہور ہے ہیں اور با دشاہ خو دیے بروسا مان ہیں اور عض اس خوت سے ككيس السان بوكة امريرزا أكم على كوئى نقصان بنجائ عريب اليان الم یہ طے کیا کھیلم سے راجہ الدبوسے پاس روانہ وں اس کے کہ ببندورا جائور سیب الدبوسب سے زیا وہ قوی راجہ تھا اور بار ہا اس صفون کی عرضيا ل عبى فدمت ميس يبع جِكا تفاكه جنت أشياني أس مع كك بي الأسادر الديوبرطرح برمندوسان فتح كرتے ميں مددا درجان شارى كے لئيے تيارہے۔ راہ جسیار نے بے دفائی سے کام لیا اور ایک گردہ کو ہیکر با دشاہ کا سدراہ ہوا۔ جنت این نے راج کے دیتے کوسانے سے بہگا دیا۔ اور دھا واکر کے سیدھے الديوكى سرورييني كئے۔ بادشاه نے خودسرورير قيام كرمے ايك قاصد الديو كے باس بعيجا - ما كديوكوفيقا ألى الشكرك بيروسا ما أنى اور بريشانى مصيح كا نى أگاري بي-بادشاه كوافي إس بلاكرول مي شرمنده مودا وراس فكرمي بواكر خست آشال كو گرفتار کرکے نیرشا ہ سے حوالے کردے اور اس طرح اینے کوٹیر فا س سے ب*ی فراہول* اورخلصوں میں وافل کرے۔ راج کے ایک نوکرنے جوکسی زمانے میں نبت انتیانی کا حماب وارر بیکا تھا یا وشاہ کو تقیقت حال سے اطلاع دی اور حبت استیانی

اسی رات کوسوار مور امر کوف روا نرمو گئے۔ امرکوٹ مفط سے سے سی کوس کے

تاريخ فرشته

447

یا نی ہے کل کرکنارے آلگا جنت آشیانی آگرے پیٹیے اورجب ننیم نزدیک آگیا تو ٱگره چپوژگر لاہور علے کئے غرہ رہیج الاول <u>علموں</u> کو تام جنقا کی میرزا ا ورخا نان قبلیم لامورين مع موسع شرشاه نع يهال عي يجيان حيورا ورا وهرشرفان في اسب

ملطان بور کو بارکیا اورا دهر باوشا ه غره رجب کو در یائے لا مورسے گزر کڑھٹ اور

بحكركي طرف روانه موكيا كامران ميرزا في سكري ميرزا اور واجر كلان مركيب محم

بمراہ نواح نبتہرہ سے کوج کرکے کالی کی راہ لی جنبت آتیانی دریا نے سندھ کو

بإركر مي بيرروانه موئے - با وشاہ نے را ویس تعبد ابري میں قیام كرسے ايك فاسكت

مَع خلعت واسب کے حاکم عشابنی شا جسین ارغون کے باس میجا اوراس

مد ظلب کی جنت الثیانی کا الادہ تھا کہ نتا ہے میں ارفون سے ساتھ ل گر گھات ہر

قالض ہون میزا شاچین نے بانج جد سینے کرد حلیمی گزارے اوراس طویل

لیت وال میں شاہی ساہی با دشاہ سے اس سے عدامو گئے۔میزرامنسدال

رناتس جور رفارها رواكيا مندال ميزائع واند كاسب يرتماك قراح فال

ما کم فار منال کو عرافید کھے کواس سے مدوطلب کی تی اس بریشانی میں

یا گارنا صرمیزرانے بھی ترک رفاقت کا ادا وہ کیا جنت آشیانی نے اسے سکین اور

ولاسا دیکرید لمے فرا یا کہ یا دگار نا صرمیزرائیکر حاکر وہیں قیام کرے اور باوست ا ہ خود

مہوان کا بُنے کرے ۔ یا دگار ناصرمیزرا مجر حاکر بلالڑے ٹمہر کریا قالض زاکیا اوراُسنے

اچی خاصی تورث بهرمینجانی . با وشا و نے قلصهدان کا محاصره کرلیا . اورمحامره سات منينے كب جارى ريا اور حسين ارفول تتى برسوار موكررسدرسانى مي عالى موانكے

اورچارے کی اتی کی ہوئی کرسا ہیوں نے جانوروں کے گوشت سے بیٹ یالنا خرفي كرديا ينست ٱشانى نب يادگار ناصرميزرا كولكها كه تليه كافتى موناتهارس آنير

موقوت ہے۔ میزائسین ارغون نے یا دکارنا حرکومٹی دیر تبرس نا حرمیزرا کے

نام کاسکہ اور خطبہ جاری کرنے کی خوتنجری و کمرایسا اُس کومبر باغ ویکہا یاکہ ناحرمرزا شای اطاعت ہے مند موزکر یا دشاہ کی طبی کریمی نہ آیا۔ اعیرم

كرسي صيين ارغون ا درزيا وهلين بروكها اوشابي تشكر كومزيكيفيس ببجاني كافستانياني

نے نا چار قلنے سے ما تھ اُکٹا یا اور بھروائیں ہوئے اور میرزا سے شنی طلب کی

جلد زوم

تاريخ فرشته Tra

ماحب افتيار انسرر الشيرظ ب كوبها يُوب كانفات اوران التفاتى كاطال وام موااورایک جرار شکرساتھ نے کروریائے گنگاسے کنارے جیدرن ہوا۔ نیرفال نے اینے بیٹے قطب فال محوبہت بڑی فوج سے ساتھ دریائے گنگا کے یار آبارا اور اس طرت سے ساحلی شہروں بریمی قالبن ہوگیا جنت انیانی نے یہ خرس کوئی اور قامسه حسبین کویا دکارنا حرمیرزما ورسکندرسلطان کے ساتھ اس میم بیمقتر کیا کالی کے نواح میل دونوں نشکروں کا متعا بله بروا اور ایاب شدیدخونزیزی کے بعد مغلول کوفتح مونی اور قطب فاں بہت سے افغانوں سے ساتھ میدان جاگس میں مارا گیا۔ فاسم سین سلطان فے مفتول سردار کا سراگرے رداند کیا اور شرخال کے فلنے کو فروكرنے كے ليئے جنت آنيانى سے خود آنے كى درخواست كى جنت اسلى فى سامان سفری تیاریاں کرمے ایک لاکھ سوار ول کے ہمراہ آگرے سے رواندہوئے ا در نواح قنوج میں دریا نے گنگا کو یار کرے ایک بہینہ کال شیرفا س سے انگر کے مقابل حس میں بجاس ہزارسواروں کی جیست عی تقیم سے اس وقت عی میطالمان برا ا دراس کے میٹوں نے بیوفائی کی اور کانگ کانٹیکہ ماتھے پر سکاکر ہے وج افکر شاہی سے بہاک گئے۔ اب ہے وفا وں کے بہا گئے سے تشکر میں پریشا نی بپای خانج کامران میر مے سارے اوی اشکرے جدا موگئے جنت اٹیانی کے سابی جو پہلے واقعے سے سے روئے تھے اور فیلی برا کنے کامین ملے ہی سے یا وقعا موقع اور بے وقعالی لتكرسے فرار مونے لگے ما وطرسا ميوں كا يہ عالم تقا او صررسات كا موسم آليا اور ملطانى نشكركاه ايما بإنى سے لرز وكياك خيے حالب كى طرح بالائے آب تير لے لگنة مشورہ یہ طے یا یاکہ یہ جگہ جبور دی جائے اور کی ادبی جگہ شاہی شکر خیرے نصب کرے عاشور سناوهم كا دن كوج سے يقے مقرر مواا ور منوزشارى نشكر اين جگه سے اچى طح أنطابي نرتفاكه شرخال نع دها واكرديا اورشد مدارا أي ك بعداس مرتبي غالب الا وراب كى بارىمى تغريف وامير عبول في الوائي سے مند موركر وريا كا فرخ كيا اور الناكے سائل برجونشكركا وسے میں كوس كے فاصلے برتھا جاكر سبوب نے دم مى دل تفاكدايسے توى دفتن كے تعاقب سے فوت نے بے افتيار جنا كى سب بالمول كو

والكركة تبديست اوفلس أكرية بني كله وال الوكول سمة تف ك بن مشوره شروع موا کا قران میزای طبیت نے اتبکس رائی کو قبول ندکیا تھا اور نفاق کا سیاه غباراس سے ول پر نیوز جهایا مواتفاعلی شور در کامنتف دونای بیکاراور بيه سود تابت بروا- كامران ميزان في قنى اور غدارى كا دل مي تنبيد كركيمارى كوئشش اس بي مرف كروى كم أوشا وسداس لا موروايي جانع ك ا ما دست ل یا کے خوا جہ کلال بیگ جو نشکر خیتا اُن کا بہترین افسرتھا اور جو فرو وس مکا فی ہے رفست وكركابل ولأكيا تحااور بيركامران ميرزا ميمراه بندوسان آياموا بتسيا لا بور واليرس جانع مير ببهت زيا وه مصرا وركوشان تما جنت آشاني اس وزواستكو منطورنه كرتي تقداور باربايه كهاكرت تف كداكر يهسب كمكر ثيرخاب افغان كوبالل ندكر نيكي تواجى ووباره اس كي لاتف سي سجول كولصدر سيني كا- با وشا وكايركما كجيه مفیدنه ۱۶ وربید مبینے اس لیت ول می آذر کئے اس سے بعد وقعتہ کامران میزرا بدینبری اور کھانے اور مینے کی بے اعتباطی سے بیاریز ااور مرض نے سووالتہ اللہ مورت انتیار کرلی کامران این بزی سے بھاکھنت اشیانی سے اشارے سے اُسے اہم دیا گیاہے اور آئی متمیت نے اُسے صاحب فراش کردیاہے اس وہم میں مبلا ہوکر كامران ننه اينيه وابس بانع مي اورزياده امراركيا حبست أنياني نظ مجبوراً اس شرط برکا مران کی در خواست منظور کی که خودمیزاتنیها لامور حافے ا دراس کی فوج کا ببترین حمد با وشاہ کی روسے لیئے اگر ہے میں میں تھے اسے کامران میزرانے خوام لائٹ اس بہانے سے کہ دہ ابی عالیریہ جاکراس مھم کے افرا جاس کی تدبیروا مطام کرے گا اليف في بشيري المورروانه كرويا اوراني نون كابهت برا دعد يديلدكرك كريدياي خواج کال بگی سے ملازم بن علمدہ کرایا اور نبرارسامیوں کوسکندرسلطان کی انحتی مِنْ أَكْرَ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُرُ حُودِ مِنْ عَقُورُ اللهِ وَوَلَ لِعَدَلَا مِورَ وَا نَهْمُ وَكَيادَ اس اعاتبت أنتي تنابزادے نے ایسے وقت میں فوج میں اس بھینی پیدا کی کرجنت آمنیانی کے اکٹر نشکری بھی جوا نفانوں کے نتنے سے سہے بوٹے تقے کامران میزدا سے ساتھ يط كن كامران ميزاك نورول مير ميزا صدر دوغلات في خنت آشيا في كي الزرست احتياركرى اورشامي مقربول مي وأفل مركبيا ميزرا صدراكثر مهول مي

حلددوم

وارميخ فنرشته بارے بندوستان میں حکمرانی کا وُنکا بائیں گئے۔اس زمانے میں شرشاہ نے اپنے

برومرشده فلیل نام ایک دروش کو کرا در حلے سے با دشاہ کی خدمت میں میجاملے کی

ورْدُواست كَي جِنبُ آشياني نه وقتي صلحول يرلحاظ كركي اس شِرط يرصلُح كرلي كه رمتاس اور نبرگا ہے بیرشرشاہ کا قبقہ دیے اوراس سے زیادہ دہ می ہوس نہ کرے

لکین منیرشاری مقبوضات میں می خطیہ وسکر جنت آنیانی ہی کے نام کا جاری رہیگا ر شرشاہ نے ان شرائط کومنظور کیا اور کلام اللہ انتدا تھ میں سے کرفتم کھائی کہ ہمیت

اس عدرية قالم رميكا يشيرشا هكاس عهدوييان مفل سيابيون إورا فسرول كو اطينان موكيبالكين ووسريمي دن شرغان سلاكا وهد مي مكيار كى تشكر خيائي رحله أور ہوگیا خابی سکر کوصف آرائی کی بہلت بھی نہ لی اور افغانی نوج جاروں طرف سے اس برحار کرنے می بشیرفان نے دریائے تام گھاٹ جہا ک شنیاں کنگرا پراز تھیں

بالكل بزر ويئيراس بريشاني ميں شاہ وگداا ميرووز برمترخص انعانيوں سے تقب سے برواس موروريائ كنظام كنار يرونيا اورب اختياري مع عالممي بالمي

الوویراعلاوہ میندوشانی آومیوں سے روایت ضیح سے موافق ساست یا اٹھ انہاؤنل میاہی جن میں مخدر ماں میزائبی شال تفاغرت اب بوكردائي عدم ہوئے اور سارا وريا ميدان قيامت كالنوندبن كيا- بادنيا وخوجي بإلى مين كوديرا اورايك مقدمي نظام كي مدد سے مبرار و مشکلوں اور شقتوں سے بعد سال مناس پر نہونچا جنب آشانی سلے

اس مقے سے دعدہ فرایا کہ اگر سے بہونج کرا وسے دن کی یا وشاہت،عطارو گاجت اُتیانی نے اپنے اس قول کو پوراکیا اور نظام نے آوھے ہی روز کی بادشاری میں اپنی قوم کو وواست ونیاست مالا مال کرویا فرض که لمن سیامیون کا رشتهٔ حیاست مفبوط تها دیمی کیلیجی وریا کوعبور کرے باوشاہ کی خدمت میں سنچے۔ اور حنبت آشیانی اپنے باتی ماندہ سکرے ساتھ الر عرد اندم و ئے کامران میزاکوجب معلوم مواکرجست آشیانی اگرے کے قرب بنے گئے تومندال مرزا کے پاس الور طلا گیا۔ انغانوں کے غلبے کی وجہ سے ابن دونوں بعاميون كونواج الورمي هبي مسيقيف كاموقع نهاا ورودنون خطاكار شرمنده ادبيهان

جنب اشیانی کی خدمت میں عاضر بوئے جہا گیربیگ اور ابراہی بیگ بی نبطائے سے اور محمَّا سلطا • زاماً معدا نے بیٹوں سے نئو سے اپنے ملک ڈمنوں سے

"ارتخ فرشة 777

والمراجم جغنال شكرك بير مروسايال بي اكان بواا ورفوراً جرار تشكر مح ساسته رساس ... ردا نه موگیا مشاهی مشکر دستار شیخاا ورشیر نال دنیتا اُن فوج کے سدِراہ موکر مین نہیے ، كال إوشاه كے مقالے میں جیمہ زن رہا اور خوعلیف كەسپىغاسكا و مبينجا كى اور دور كافير کہ مداکر سکا وہ ظہور مں لایا کا مرا ن میرزائے اوشاہ جوابش عنت ترین شکل میں نہ مواوتلمعارای کلم ان کاخواب دلیعنا شروع کیا اور بنت آشیان کی موکا مها ته کرنے وس بزارسوارول كواسيف ساته ليا أوربباكا مواراسنا في كرك لكار كامرائ دلی بینجا آور مندال میزرا بهی جود ال کایسلے بی سے محاضرہ کئے ہو سے بھااس سے مگیا کامران نے سمی شہرکوفتے کرنے کی نیت سے دلی اما عرو کرایا فنزالدین وتوال قلتے سے تککر کامران مرزا کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ میں اینے الک کی تھمامی ذكرون كابهتريه بحكاآب ببيئ آكرے كو جوسلطنت مفليد كا وارالمناان سي منع ر م اس سے بعد وہلی توجوا ہ مخوا ہ آب کے تبضیر میں آبی جائیگی ہے مال میرزا کو کو تول كي يدات بيندا في اوركام ال ميرز اكوساته ليكراكر، روان وا الكرا كي كانت مي ميني وويون سائيون مين نفاق سيدام وكيا- مندال ميدزا يانج مزار سوارول ويزيسو تفیل کوسائندلیکرالور جالگیاا ورکامران میزرانخ اگرے بر قبام کرے اپن لِ أَنْ كَا وَنَكِهِ إِي حَبْتَ ٱشْيَا إِنْ كَا وَلِ اورز يا رَهُ يُرِلْيْنَاكِ مِوا اور جوسار سے إر ا مبعائمیوں کے نام اسم عنمون کے حناو اروا یہ سئے کماس فتنے کا اِ لیٰا ورسروارشر خا<sup>ل</sup> برطهی قوت اور مبحد رسامان کے سامتھ مقالمے میں خمیدزن ہے اور حالت وکر گول میری ہے اس وقت لاً زم ہے کہ سب مہا الی ملکر شیرخاک کو دفع کریں اور مبدوستان شل ک حكومت كوجي فردوس مكان لي براي مشكلون سے عال تيا بيغا اس طرح نسايع لرکے دنیتا اُن گھوائے کو ہائکل تبا ہ نہو نے ویس میں وعدہ کرتا ہونکہ دشمن کی سرکولی کے بعد مبند وستان کی عکومت ہم آنس مرتقب کر کسر کے اور میں تم بہا کیوں کہزی کے خلاف ہر کرزنگا جنت آشیا نی کی میں تصمت بر تفسیب میرزا و س برجید نه مول ٔ اور کیف کیک که شیرها ک با دشتاه بر غالب آنا جمارست سرکی سلامتی کا مززّ ده اور ماری کران کی وید ہے۔ حبت آشا ن کا ندم درمیان سے اُسٹینے کے بدیم شیرا، الواتسال سے بامال كركے دونول بہا ك استفال اور اعمینان كے ساتھ

تاريخ فرشته الم کے درمیان ایک مضبوط مقام ہاس گرمہی مے ایک طرف ایک بلندہماڑ ہے حريس مناست منجان فاروار ميكل بي حسب بي كذرنا وشوار بها ورووري طرف وربائے گفا بہتائے جس کے باراونز نامبہت مشکل ہے۔ جنت آشیانی مے راستری میں جہانگر مبالے منظل کو گڑی کی ہم براور مبندا ک میزوا کو محرسلطان اور اس کے مطوں کے فائنے کو فرد کر لے کے لیئے روانہ کیا جس دن جہانگر مرکب گڑی رہینجیا اسی دن اس کے قدم رکھنے ہی جلال خال اور خواص خال وہا واکرنے ہوئے اس کے مربي بنيج كئے اور جهانگر بيك زخى اور بريشان حال شاہى سكر بيں اگر بنياه كزيس موا۔ بأوسنناه حوو فورا لربعي تبنيج كيا اور علال خال اورخواص خال شابي طيكي تأب داكر كور ك طرف جِلے كئے حبنت أمشيا لى اطبينان كے سانفرگڑھ سے گذر ملئے ينيرخال

ان وافعات کوس کریے مدربیتان ہوا اور شاہان کورو بھالے کاخزار جواسے مال ہی میں لاعظ سائف نے کرخود بھی کومسنان جیکارکھنڈ کی مسب راہی موا دنیت آشیا گی بنگالے کے وار الخلافت شہر کور میں واخل موسے اوراسے فتح کرکے اس کے ناگوا رہام كوبدلاا ورشركومنت آبا وسم اسم مصموسوم كيا جنت آشيآن يكورس نين مين فنام كياليكن لك كل خاب آب ومواا ورنكان سفرس كفورس اوراونك كرت ے منابع ہوئے اور انسان بھی نے مال ہو گئے غرضکہ ایک عجیب مالٹ روساً بهول ٔ اسی دوران میں بندال میزرا نے مخرسلطان میرزائی مہم سے نوکنارہ کمشی کی ا ورسیده عالی بہنجا۔ ہندال میزرائے اب علانی خالفت سنروع کی اورسب سے بہلے

سے ملے ہوئے ہں تالیع کیا حضرت بینے کوئل کر کے ہندال لئے اگرے ہی این نام كاخطبه برطه صوايا اوروبل مينح كرشتم كوفتح كرك كاما دے سےاس كامحاصره كريا-باوشاه کومندال کے ربخ وہ اطوار سے صدمہ ہوا اور بگالے کی م وونا می فل ایرو ک بین جہانگر میاب اورا براہم مبلب کے میروکر کے خود مبلد سے عبد آگے روا نہ ہوا۔ راستے میں مخاز آل میزاجوبہا درمنا ہ کجوانی کی نخر کی سے سندہ اور لاہور جا کر بھر کجوات وابس ارباسقا بأوشاه مصمعاني فصوركا فؤاستكار بهوكر شابي عذمت مبن ماخرموا معاف كماكما ينشا وافعا • سندا

شخ نہبلول کو جوحبنت انتہانی کے بیٹر و مرشد تھے اس بہائے سے کہشنج موصوف افغانو

جلدووم

ببلدووم حاكم جينبور لنے دفات بال بيام پراسادے افتدار شفاا ورتمام نشر في افغالوں بَتِمْنِيْة سے جہاں جیساموقع موناتھا وبائے رمناتھا جنیدرلاس نے سامی میں ماریکا ى يشيرخان بي جوان شرقى مغانول ميرسب كاسرغند تفارستراس كے نواح ميں يري شان وشوكت بيداكر لي أوراب انتها سے زيا وَه شنوخيا ال كريے نگاجت شيالي ے اسکار ہی جاراہ کارو کھیٹا کہ شیرخال کی نتیجہ کے لیے جو دسفرانسار کریں ۱۹ میڈین باوشاه ك ونيور كاسفركياس زائع من شيرغال بنكال كيام والنفاجنت أشال مع قلود بنارست اس قیام کر کے بلے کامحاصرہ کرایا۔ غازی خان سور تلعے کے منالطہ وار سے باور شاہ کی مدافعت کی محاصرہ حید عصبے کال جاری رہا ور مبہت سے سیاری شائع ہو سے جنت آشیال فے رومی فال کوج بہادرتنا ہ کجرات سے مدا خوکر ہالول کی فدمت بس طلآ باسقانتخب كركم فيارئ ماس كم سبردكي رومي نال في تلع كے اطراف كود كيھاا وراسے معلوم ہواكہ بن فراف سے فلونشكى سے مرام واسے اوران اطراف سے قلعہ است*قدر مضبوط ہے کہ سی طرح کاربراری نہیں ہ*نگتی قلعے ی جس سے دریا ہے گئے کا کاساحل سفار ومی فال نے اسی طرف تولیند کیا آور ابك بلي كشي نبالئ اوراس يرسركوب المرفحا الشروع كما حب بيكشني لوجه خراشماسكي تواس کے اور اور و اور دو سری شتیال بانتھیں اور سرکوس کوا ورزیا وہ بلندکیا۔ ب بعربه جبزیاده موانو تعیر عابنین مس کشنتیا ب با ندهبن اور مباراسی طسعه شتون كا منا فدريا كل بهان تك كمركوب كوظف كي ديوار سے ملا ويا اوراس تربرسے قلے کوآسال کے ساتھونٹے کرایا۔ باوشاہ لنے رومی فال براس فدمت محق كم مي بيداذانش فرما لي اسي دوران مي سلطان محمدود حاكم نبگاله حلال خال ولد شرخال تے مقابلے میں معرکهٔ کارزار سے بعاگ کرزمنی ا دشناہ کی مذمت میں مهنیا اور عبت آشیان نے بگا لے برفوج کشی کرئیل ورخواست کی۔سلط ان ممود كأغامزانه اعرار عدسے گذرگیاا ورحبنت آشیال کے شام لاھے کے بشروع من گالے بونتح کوشکاارا دہ کرکے اس نواح کارخ کیا سنٹر خال کوان واقفات کی ا<sup>کا اع</sup>ے ج<sup>ک</sup>ر اوراس نے اپنے ملال فال آو تواس فال شہور کے ہما ، گروش کی فاقلت کے لئےرواندکیا ۔ بیگرامی بھال کے دائے میں ہے ادر ملکت بنگالداور سار

تارمج فترشته طددوم کی ولی خواہش سے اِ موانق بھی کین اُس وقت عسکری بیزدانے اسے تبول ندكيا ملكم شيركوسخت ومست الفاظ سے يا دكيا بحسكري ميزرا اپنے اميروں كے مراہ احدابا وسع رواند وا اوراسا ول كى بيت اورسريج كيم سامن اس في اينا تشکر گاہ مقرر کیا۔ اُنفاق سے میزرا کیے نشکر میں ایک توپ علی میں کی خرب کے صدیمے سے بہا درشاہ کی بارگاہ سرنگوں ہوگئی بہا درشاہ کو بی غصبہ ایا دراس نے غننفركوكر وسرادي كي ليك سامني طلب كيا غفنفرن جواب ديا كيعت الألك میری جا ا تخبی کرومجے خوب معلوم ہے کہ میزرا آج ہی کی دات یہا سے فرادی ہوجائیگا۔ رات کی ساہی خوبھیل منی اورمیزرانے اس ادادے سے کہ قلعہ جایان اور دہاں کے شائ خزانے برقبضہ کرکے گرات کا خطبہ وسکہ اپنے نام کا جاری کے گرات کا خطبہ وسکہ اپنے نام کا جاری کرکے۔ کرلے اس طرب کا زخ کیا۔ بہا در شاہ گرائی دونین روز عسکری میزرا کا تعاقب کرکے۔ والس أيا- اس كے مشيحة روى بيك كوعسكرى ميرراكے ارا دول سے اطلاع مولى تردى ميك ني عسكري ميزاكي ما نعن كرك اس كومقصد مي كامياب رموندوا عسكرى ميزانتم سے مايوس موكرا كرے رواند موااور لشكروا ساب جنگ فرام كرنے لگا. جنت آشیانی کے اس خیال سے کہ بی مکری میزدا اگر بہنج وظیم اسٹال فتند نربر باکراے مندو کے انتظام سے دست بروار بہور فورا اگرے کارخ کروہا۔ مبررائے دیکھا کہ باوشاہ اس طرف كوارباب ابني نفسال خطائون اور شبطاني ارا وون بريش ان برواعبكري زا إوكار نا هرمبرزا اور فاسم صبن سلطان اورووسر امبرول من بمراه جنت آشياني ر کی عدمت میں هافر بواا ورعرض کیا کہ وہ مجان کا اُنتظام نہ کرسکا اس لئے جال بھاکہ أكرك جلاآ بإرجبن آشاني ليزاس واقع سي يتم بوشي كرك منحه سي كيوز كب ا تروی بیگ نے بھی بہا ورستاہ سے ملے کرا اور جا اپنیر کا قلد اس سے سپروکر کے با دستاہ کے پاس بیلاآیا ور الوطور *گجرات کے سے علالک جوہزا رمصیب* اور مشكلات سے التحداث منف قضے سے جائے رہے اور عظمیت سلطانی ہی فرق آگیا۔ اس زمالے میں افیون کی کترنت استعمال سے باوستا ہ کی الوت کشینی زما ده بره مركم عنى اوروبوا ن دارى بالكل مردكى - بادننا وكى حالت وبطف كرفسان

تاريخ نرشته يجددوم تقبیم کرمے بربان پورکونی کرنے کے لیے آگے بڑھے بربان نظام ف اور عا وتشأه وغيره عاكمان وكن نع يريشان تهوكر ما وشاه بحية ضورمين عربيني روازيج ا ورخبت انتیانی سے وزواست کی کہ ولایت خاندس جنیا کی سوارو ر کاجوالم کا م نہ بنے دکنی حاکموں کے معرو ضع ابھی بہونے بھی نہ تھنے کہ شیرشاہ کی بغا دہ کا غلفله أنظا خیت آشیانی برمان پورکے قریب آے ا دراس ماک و زیر وزرکے مند ودار دسبوف ۔اس اتنا میں کتاب سبیب اسپر کا مراحت جو یا دنتا ہ سے سماہ رکاب تھا مرض اسبال میں متلا ہوکر جیاب فانی ہے گزرگیا ا دراس کی وسیت سمے موافق اس كي لاش وملي ميب لا في كئي اور حضرت سلطان ني فظام الدين محبوب المبي ا در حفرت امیرخسرد کے جوارمیں بیو ندفاک کردی گئی۔عادالملک اور و بیرے گراتی امیروں نے دوسری مرتبہ نشکر فرام کیا ا دراحدہ با دروانہ و نے آزازاً داعریٰ عاكم فين اور قام عين سلطان حاكم عروج جوسا لين كفدادر قرم يرسع تع بمنوا مے نظیے سے تنگ آ کوسکری و زائے یاس آ گئے۔ اتفاق سے ایک داشہ عسكرى ميزان نشائن نشاب مير سُرنتار مُؤثر بيرجله كهاكهم با وست فيل الله بب مهدى فاسم فال سے بھائى غفى غرنے جرميرزا كاكوكہ تفا آلىپىتە سے كہاكہ إلى تم خود تبیں ہو ایاس والے سب اس تقیفے تینیس ٹیے سے اور میرز الیے تخ شینوں کی بنسی کی تقیقت کو بھی گیا اور غضن فرکو کو نظر نبد کر دیا۔ کو کہ چند دنوں بعد فتید سے نخات حال كرم بها درشا ه كراتي مع ياس جزيره ديو حيا كيا كوكه في بإدرشا وكو احدابا دبردها واكرن كى ترفيب دى ادركها كمين غلو ك محصفير سيست خوب دا قعت موں سے ول مے کررکھا ہے کیلیم سے حلد کرتے ہی تہرے باک جامی اب صرت ببانے سے منظر ہی تم مھے اف یاس تیدر کھوا ور مغلول برحل اور بو اگرمرے مبنے سے فلاٹ بجائے فراری ہونے سے وہ برمبرمقا بلہ آنیں و مجھے منرا دینا بہا درشا وگرائی نے سورت سے زمیندار وں کے اتفاق سے آئی خامی جیت قال کرلی اور آخر آباد جلا .اس زمانے میں امیر مبدو بیگ نیے میزاف کری ے کہاکہ مکا کاسکہ اورخطبہ اینے ام کا جاری کرمے خود فحاری کا ڈنکہ کا گ تام نوجی نوازش کے امیدوارجان شارای میں کمی ن*اکر نیگے۔ اگرچہ یوملل سکری پڑا* 

تاريخ فرشته حلددوم عسام

اس رئنے سے باکل طین منصے اور جنت آشیانی کی تدبیروں سے تطعاً آگا ہ نہ ہوسکے۔ جب تمام سامان ہوجیکا توسب سے بہلے اِتنائیس آدی جن میں سب سے آخری

جانبا زبیر فاں بھا تکفیے کے اور راجے اس کے بعد با دست مجی سوار ہوا اور <sup>و بہ</sup>ے ہوتئے ہوتے بقیہ میں سوروا رہی حصار کی بلندی پر میرنج گئے۔ اِن سواروں کے علعے برہو انتے ی سرطرت سے فوج نے حلہ کردیا اور جنت انٹیانی نے اپنی فطری

بہا دری سے جس کی نظام شکل سے سی فرما نروا سے کا رنامے میں لمتی ہے بادازملبند

كمبراى اور قلع كا دروازه افي ساميون كے دافلے كے لئے كھولديا ادراليد سرید فلک مضبوط قلعے کواسقدر آسانی کے ساتھ ویکھتے ویکھتے فتح کرتے انیا نام

رمیشہ کے لیے ونیامیں یا وگار جوزا۔ اختیار فال ا دراس سے علقین کے علاوہ جوقلتُ ارك موسوم بيمونيك مين أيك تقص بقيبة تام الإليان حصارتس بوك.

افتیار فاں سے بی جیکے بھورٹ کئے ادر مان کی الیان طلب کرسے قلعے سے بالبرنيكا جؤيكه انتيارهان تمام كجراتيون ميس البنيه علم تفل مين متبا زتفاجنت إثياني نے اس کی پرورش فرانی اوراس کو اپنے خاص ندیموں میں دال کیا شرا اِن کِالِیکا

خزانه جوسالهائے سال سے تہ تفایغتا کیوں کے قبضیم برا اور تمام رومی فزگی خطائی اور سندی کیرے اور مال ومناع جرکھ کفتران شاری میں اکھا تھا اور موا بہا ورشاہ بندرِ دیومیں ہیونجا اور شِکیز خا ن تقنول کے باب عاد اللک حرکس کو مالگزاری اور دیگر محصول سے وقبول کرنے اوراشکر کے حمیم کرنے کے بیائے

احدة بادرواندكيا- عاد الملك في احدة بادي تمورا قيام كيا اورديق بي ركيت بجاس نبرارسای اینے گرو دیج کر لیے ا در ملک کی مالکزاری کی تقیل شروع کی ادر دوربروز اُس کی قوت زیا وہ ہونے گئی۔ان حالات کی بنا پر حنبت اُشیانی نے قلور کیا این اوراس کے اطراف ونواح کے اشطام واصلاح کا اہم کام روی سیاستال کے

ميروكيا اورخو واحدا إوروانه بروئے قلط محمود آباد كي نواح اين السكريفا كى كي مِقَدِيثُةِ الْجِيشِ مِزْرَاعُسَرَى اورعا والملك منصم محركة آرا في بيوني عما والملكب في تنكست كھائى ا دربادشا ہ احدا بادىجے بے نظیر تبریں داخل ہوا احد آباد کے تو

تاریخ نرشته 4 my .

مندو کے ملبندا ور سرنبلک قلعہ کو اپنے عاتم بگوشوں سے سپردکیا اور فو دس سے دن

بها درشا وسحه تعاقب میں روانہ ہوا بہا درشا ہ جبقدر زرو جو اہر صار محلیا با دعا پانیے لاسكالایا اور وہاں سے بی احدایا وی طرف فرادی روگیا جنست آشیا نی سنے

جا إنبيركو ناراج كرسمة قلغه مخزآ با وكا محاهره دولت خواجه برلاس تصمير دكيا اور خود احد آبا وکائخ کیا بہا در شاہ حنت آشا نی کے تعاقب کی خبر شکر کیا ہے ہوئیا۔ با وشا ، نے بمی کیا ایت کا اُنٹے کیا اس خبر کو شکر بہا در شاہ ہے مد صف طرب ہوا اُور

جزیر<sub>هٔ</sub> دیومیں عاکرائس نے بنا ہ لی جنت آشیا نی نے بہا در شا ہے *بیم فراکے د*ن انِي بِي إِكْ مُوْرُويِ اوركيايت بهومني لا منا و نه كيايت مِن دو دن قيام كيا ادر بیمعلوم کرمے کرگجراتیوں کاسب سے دورا ورکنجورخزا نر قلعۂ ما یانمیرمیں کیے عهرأت جالب كارنخ كيا اورجايا نيربيو نكر تطفي كإعامره كربيا عجراتي خاكم فلعسه

مسی اختیار فاب نے بڑی موشاری سے حصار کی حفاظت کی اور حرافیت کے و فع كرف كى كوشش كرار إلىكن با وجوداس كيد كقطعيم اس تدرسا ما ن میچور تبھا کہ برسوں کا تی ہوتا سکین بھیر بھی حرص دطیع کی وجہ سے جوانسان ک*ی برش*ت

یں وال ہے صار کے ایک طرف سے میں سے یاس ایک بہت برا انگل تما س نواح کے زینداروں کی مروسے روعن غلدا درجارہ طنابوں کے دریعے سے عِینَ كُرِ تَلِع بِسَمَا وبربهونِیواما تھا۔ ایک دن جنست اَشیا نی تلفے سمے گردھرہ تھے اگا د اِ دنناه کی نظرایک جاعت بربرای جوال سیم علیے کی طرف آرسی منتی یہ

لوِّك أوجى سِإربيوں كو ديكي كرخوت زده بروسے اور عظر كل ميں پوشيده مروكتے إداثا ه نے اپنے سیارمیوں سے ایک گرد ہ کوان رو پوشوں سے تعاقب میں رواند کیا۔ ساہی جند آ دمیوں کو گرقار کرلائے قلعہ دار کاراز فاش ہوگیا ادر ا دشاہ نے فود اس مقام کو جاکر دیکھا جا سے علہ قلعے کے ادر کھینیا جاتا تھا جنت آشانی نے

اس مقام کے سرمیلوکو فوب زہر نظین کرلیا اور اپنے نشکر کو وائیں آئے۔ اور مِیْار نولادی نیں تیار کرائی اور نبینے کی جو وهوی رات کو تلے بر سرطرت سے طرکیا اور فورمین سوسواروں سے ساتھ اسی عکر برگی حس کو بنیرسے دہن میں

جا رکھا تھا اور *برطر*ن سے نولا دی تاری بیاڑ میں مفتبوط کا ڈویں۔ اہل کلو *جمارے* 

جلدووم

چیجے سے شاوی آیا وا ورمندوی طرف جما گار کجراتی نشکرانے بادشاہ کے فرار ہونے سے آگاہ ہوا وربرساہی برے حالوں سی تئی طرف آ دارہ گردی کرنے لگا جنت آشانی نے بی گراتیوں کا بھیا کیا اور مندوکی سرحد مک براب<u>ہ علے گئے</u> جو

140

گراتی ساری جہاں نظرآ ما تھا جنتا کی تلوار وہیں اسے فاک ونون کا دھیرروتی تھی

بہا درشا ہے نے قلع مندومیں بناہ لی جنت آشیانی نے قلعے کا محاصرہ کرایا اور

ایک مت تک اس محامرے کاسلسلہ جاری رکھا جنبٹ آشیانی نے مورم کی کوئی کرکے

میر محاصرہ شروع کیا تھوڑ سے دنوں کے بعد مین سوخل ایک رات قلعے سے اور

بڑھنے گجزانیوں پرمنلوں کا خوت پوری طرح جھا چکا تھا بغیراس سے کہ یہ دریا فت

ری کر کتنے سوار ہیں مغلوں کی عنوریت و<u>نگھتے ہی بھاگ سے کے بہا</u> درسٹ وہی

خوا بغفلت سے جاگا اور عالت وگرگوں وکھیکر خو دبھی فرار ہروگیا اور پانج اچیز برار

سواروں کے ساتھ وا یا نیر کی طرت جوائس زمانے میں گجراتیوں کا وارالحکومت

تهاراه لى عدرجها ب جوانيف وقت كافاتل اوربيا درست وكا اميرا لامراتك

أَمْنَا كِيَّةُ وَاتْبِ مِنْ زَخْمُ كُوا حِكا تَهَا و مِدرجِها نِ زَخْمُ نُورِ و مِونِ فِي فَرِيد سے

نہ ساک سکا اور ارک مندو کے قلع سوئگریں نیا وگریں ہوا۔ دوسرے دن

صدرجان نے امان طلب کی اور حصار سے با مرکل کر قلعہ با دشاہ کے سپرو

کردیا۔ جنب آشیانی تعاقب سے اثناء میں اس فائل امیرکی شجاعت اوربہا در کا

عال وتكيه كيك تنف بإدِنناه ف مدرجها ب يرنوازش فرما ألي اوراكس البني

خاص مقربون میں داخل کیا۔اس کا محتصر بیان یہ ہے کہ حب وقت جنت ہوشانی

بہا درشاہ سے تعاقب میں مرگرم تھے اور سیلاب کے مانندنشیب و فراز کا کچھ

خیال باتی نه تفانسی اثناء میں با دشا**ه کو**ای*ک دن بها درست ه کی فوج نَظراً* کُی

جنت آنیانی نے اپنے بہا درسیا ہیوں کے ساتھ گجراتیوں پر حلہ کیا صدرہا بطاب

نے اپنے کو بہا ورشا ہ کی سیرنبا کرائی ابت قدمی اور استقلال سے کام لیا کہ

اس كا بالك بال بال بكرضيع وسلامت معركه كارزار سيفكل كيا مورضين تطفيري

كاس محركيس جنت أشياني في فروي شمنير كميت بهوكر صدر جهال سع مقالمدكيا اورا "بلوارسے أسے ز مسمے سامنے سے عمكا دما۔ " بيك بادشا هسنے

تاریخ نرشته

طددوم غیرسلموں کی حاسیت کرنے کی بدنا می اپنے سرندایگا اور بت بربتنوں کے ساتھ ہارے مقابلے میں نمایگا بتریہ ہے کہ پہلے فیرسلوں سے معرکہ الال کا کے ا ورسب قلعے کا بدتوں سے ہم محا صرہ کئے بڑے بڑے ہم اس کو عبلہ سسے عبلہ نتج کیا مائے صار کو نتے کرکے بھردوسراکا م نسر نے کرنا بیٹراورمناسب ہے بہا، شاہ نے وور کے گروہ کی رائے کو اِصواب جانا اور الی تلحد برا ورزیادہ تعیال کرنے لگا جننت *آنٹیا نی نے ہی سارا تعدیمنا اور سازنگیو رمیں آن*ا تو نف کیا کہ مباورشاہ نے تلعہ فتح کرتیا۔ بہا درشاہ سے زوال کی اریک گھائیں جیا بگی ہیں اُس نے *کی طبع* می سرز حبر کا یا اور دلمی کے ظیم الشان فرانر واسے الجانی کی را د کسول دی سیالیا ہے۔ میں بہا در شاہ نے کوج در کوج اجنت آشاً نی کے تشکر کی طریف سفر کیا ا در ایسے و ا منت کی میبت میں گرفتار کیا جنت آنیائی میادر ننا : کوانی مردست سے بہت کومنون کر بھیے تھے۔ با دشاہ کو اِس ناحی شناس کی طرت سے اس بےادبی کا وہم وگنان بھی نہ مختالکین ہے وفا بہا درکی داشان سن کر خبعث آشیا کی کو بجد غصہ ا اور اس کی سرکوبی کے لیے آگئے بڑھے مندسی رکے نوات میں دونول کا اور اس مقابله بہوا بہا در شاہ حس نے بہت بڑا تو نجانہ جم کیا تما اپنے توب فانے کے سردارروی فال کی مدسے تشکرے گروخندق کئید تیاکرا در آنشاری سے الب عنیکا ا بنی طاقت پرمپیدمغرور مواا ور دومبینے کالی جنبا کی لشکرسے روزا نہ کچھ نے جھار جہار رُثار ہا۔ بہا در شا دکا مقصدیہ تھا کہ دنیتا کی نوج کوئسی نرسی ترکیب سے تو بخا کے گئی زديرالارتبا وكرع فيالى فرانروابها درشاه كالهات عيم كاه موحكا تقاادراني سامیوں کو بیلے بی سے حکم و سے رکھا تھا کہ آدیجا اول سے سامنے نہ جائیں اور یانج یا چه ښرارنغل تبراندار نیار هو کرنسکر گرات سے اطرات د حوانب کو اخت و ماراج اریں اور غلما ور جارہ گجراتیوں سے نشار تک ہرگز نہ بونچنے دیں۔ اس ترکیب سے بها ورشار کے نشکر میں تمط کی عالم گیروائیلی اورانسان محمورہ کے اتھی ادرادنٹ غُرض سارے جاندار للک مونے لگے۔ بہادر شاہ نے ویکھاکداب زیادہ قیام

برنا موجب الماكت سبے إيك رات بانج آ دميوں سے ممرا و حن مي سبارك شا وفاروفي حاکم برہان بور قا در شاہ واکی الوہ اور عمد رجہاں خان بھی دال تھے مرار دوشاہ کے

سے را الی کی باست مشورہ کیا۔ اکٹرامیروں نے کہا کہ جنب آشانی عظیم الشان فرا زوامیں بلنے اس مہم سے فراغت مال کرئی جائے۔اس سے لعد تبورکو التَّهُ اللَّا يَا أَنْ نَكِين جِنْدُور باربول في كَهاكه ما يون برايا بندخر بعيت سب

طدددم 222 مخذرًا ب كى فقنه أنكيز طبيعت في اصلاح نة قبول كى ا ورأس في نحا لفان كاروكيان خرج كردين جنت أخياني في اس مرتبه مخذرها ب كوكر فعاركه يا د كاربيك جمالي کے میردکیا اور حکم دیا کہ آسے قلونہ بیا زمیں نظر نبد کرے سلطا جسین میزرا شمے نوا سنمسى فيسلطان اورنخوت سلطان جوبرے ماى اميرا درمشرونل شامرادے تے اور عزر اس کی سازش میں تریک اور اُس کے مشیر تھے گئم موا کہ اُن وونول کی آنکول میں اوسے کی سلائی بھیردی جائے۔ جَوَّنص اس کام برامورم ا تفاأس نے نخوت سلطان کو تو امیاکرویالکین محدسلطان سے معالمے میں تیم بوتی لرّبار ہا۔ مخرز ماں میزرانے قلعُہ بیا نہ سمے ملازمین سے سازش کرلی اور قلعے اسے *ظُلُ رَكْحِلِت كَى طرف ب*ها كا اور مُزَيِّسلطان جواندها نبيا رُوا قبيد فا نه مِ*ب كُرْمَ*ارتها أسف بھی! المالیان قلند سے ایک گروہ کو انیا نبا لیا تھا ا در اپنے بیٹے *ں کو پینے الغ میرز ا* اورطاه ميرزاكوسائمسك كرتنوح روانه بوكيا نظرسلطان ميرزاتنوج كاكد جيدفي سے صبے برقبند کرے قریب قریب انج ایجہ نیزار خل اور راجیوت سیامیوں کا سروار بن گیا جنت آنیانی نے پہلے ایک عص کوبہا در شا د کے پاس بمیاا در اس سے مخذرا ب میزرا کوطلب کیا بہا درشاہ نے بجائے انتثال احکام کے غرور ، کمبرکے نشے میں مسرشار ہوکر کلات نامناسب زبان سے سکا ہے جنست آٹیانی نے بہادیشا کو اس بے ادبی کی منرادینی ضروری می اورسامان سفری تیاریا ب کرنے میر اس اننايي بيا درشا و في تلغ حية ركونتم كرف كا ارا ده كيا حصار كا حاكم را أكراجيت سے دامن میں بنا و گزیر سوکرائس سے مدد کا طلبگار سوا جست آشانی نے میادشاہ لى تبجدا ورراناكى مدد كے ليئے وہل سے كوئى كيا۔ با وشا ہ نواح گواليار ميں بيونيا اور لجے شدید خردر میں ایسی شیں ائیں کہ دو مہینے گوالیار میں تخیر کرا گرے والسیس مرالہ را نا بکراجیت حبنت آنیا تن کی ا مداد سے مالوس ہوا ا درائس نے تاج مرصع ادر دوسے منکش بها درشاه کو ندر دیر قلعے کو محاصرے کی زوسے بیایا۔ شہرمندور ورقیور کی نتم ہے ببا در شاه کا و ماغ آسان برجهٔ هیکا - اور مخدر ماب میرزاکی مبت زیاوه عزست اور توتیر كرنے مطار سا در شاہ نے اپنی ساس تدبیر سے علا الدین ولدسكذر لودى كولنى جواس كے پاس ہی موجود تھا بڑی تقومیت دی اور دہلی سے نتے کرنے کاسو دا اُس کے مرمی ساگیا۔

ا۳ ۲ جلاووم

جنت تشیانی کی مزاج پرسی اورتخت نشینی کی مبارکبا د کو بیانه بنایا اور کابل ہے ببندوشان روانو بردا- جنست أشياني كى على من ظبيست في جالى كى اس بد مروتى

تاريخ فرشته

سے باکل شیم ہوشی کی اور کابل اور قندھار کی حکومت پر بنجا ب بینیا دراور لینان کی عکومت کواضافرکرے اُن مالک کی حکمرانی کا فرمان کا مراں میرزاکے نام روانہ

روما - منبدال میزرا کومیدات کا اور عسکری میزرا کومیل کا صوبه دار مقرر کیا سراها<del>ه</del> میں جنت اشیانی نے قلعہ کالغررا شکرشی کرمے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ اس مانے یں لحود فال ولدسلطان سكندر لودي نے بين افغاين كى اعانت اور اتحاد سے جزورير

نبضه کرے اس نوح میں فقنہ وفسا دکی آگ عراکا رکھی تھی نا چارجنت اٹیانی نے فلعے کی نتم سے ہاتھ انتظاما ورراجہ کالنجر سے نتیکش مال کرتے ہوئے دوند پردیا ایک فوزرزاراً الی سے بعد افغانوں کوشکست دی اور پرانے طریقے سے موافق اس الایت کی حکومت جنید برانس کے میروکر کے آگرہ وایس آئے۔ وارالحکومت بیونکی وتا وفيد ايك براجس معقدكيا اور نظام الدين احرفتني كى روايت سيع مطابق ارہ ہرار تحصوں کومرص اور جوا برنگا رفلعت سے سرفراز فرایا جنن سے فارغ ہوکر

بنت انیانی نے ایک قاصد نیزشاہ کی خدمت میں رواند کیا اور جٹار کا قلظام سے رائیس مان کارنیرنا ں نے قلعہ دوائے کرنے سے انکار کیا با وشاہ نے اُس نواح کا · مفركيالين جوكداس زماني بهاورشاه كجراني في بست سرأتها ركها عها اور س نواح میں ہر جبار طرف ملنہ و نسأ د کا بازارگرم تھا با دشاہ سے مصلحیہ تلعہ جشار فیرفال کے زیر فکومت چیو کرکائس سے مناسب شرائط برصلے کی اور آگرے کی طرت بِلَّا جَنت ٱشِا نَي الْجِي ٱلْرُه بِهِو بِجِهِ بَعِي مُد تَقِيهِ كَوْطَبِ فَا لَ وَلِد شِيرِ فَال جوبابِ كَي

مرت سے با دشاہ کا ملازم تھا کشکرسے جدا ہوکر جیا رکی طرف بھاگ گیا ای رمانے میں تُدْرا ل مرزانبره سلطان سين ميزدا نے جنال اميروں تے ايک روه كي شورے سے مِسازش کی کرجنیت آنیا نی کوتخت سلطنت سے آنا رکزخود حکمرانی کا وُنکر بجا کیے۔ رشاه کواس سازش کی اطلاع بروگی اوراس مرتبه اس کا گنا و معاف کیا اوراس

قرآن نررین کا حلف دیگر دوباره اس قسم کی غداری زرنے کی قسم لے کر جھو آددیا ت سے بطور اث ملاتھا

بلددوم

بن بزرنجر بن الأفقو۔ الانقوکی ماں بہرام چو بینہ کی دختر تنی اور بہرام چو بینہ یلہ در کی بنی سے بطن سے بیدا ہوا تھا اور بلد در فات وم برلاس سے تناجیکیز خاں کا سائیب مجی جیسا کر کتا ہوں میں مرکور ہے بوزنجر کا پونجہا ہے۔ امیر تم ورکے جار فرزند تھے

نجی جیاکہ کتا بوں میں ندکورہے بوزنجر کا بیونجیا ہے۔ ایر تمیورکے بار فرزند تھے (۱) میزراجا گرچوبا ہے کے سامنے ہی محرفند میں غوت ہوا (۲) میزدا شاہنے حاکم ہرات (۳) میزراغمرشیخ حاکم اندجان (۲) میزدامیراں شاہ حاکم تخت بلاکو خاں۔ تیمور کسے

رس پروسری کام بہتوں رہ پروس پر اس کام ہوئے۔ اور ان جاروں براور ان جاروں براور براور کے۔ اور ان جاروں براور بین سے ہربیائی موت کک تکرانی کرتا رہا جنانچہ اس کتاب کی الین کے وقت بھی جو تھا خانوا و دبینی میراں شاہیہ صاحب تخبت واج ہے اور سی قبیلے کے برای برای برای

می چوتھا فانوا و دلینی میران شاہید صاحب تخست و آج ہے اور اسی معیلے کے اداکین ہندوستان کا بل غزنی ۔ تندھار۔ غورا دربا میاں میں حکمرانی کا ڈنکہ مجارہے ہن ۔ مجارہے ہیں ۔ نعیرالدین حمدہایں ارشاہ نصیرالدین ہما یون طبیعت کا لطیعت اور ببندید و افلاق فراز دہما

کابہلی بارتخت پر اس باوشا ہے کومیش وعنرت کے دوق وشوق سے ساتھ۔ بیتاادر خیرت و کے علم ریاضی اور نجوم سے بڑا عشق ثرا شاور ان عموم ہے ہی تمانا غیری دجہ ابران جانا متی ہے ایوں نے کرڈ، رض کا مع عنا صراور افلاک کی متعلف غیری دجہ ابران جانا اوراس فائے کے ایک فاکہ تیار کیا بھا۔ اوراس فائے کے

سرفنے کو مناسب زنگون سے رنگ کر مرفاک سے کواکب اُن کی جگہ بربڑوائے نے اسی طرح مفقے میں سامت بلبس ترتیب وی تھیں بہلی کلب میں جرتمر سے ضوب ہے ابلی مسافراور قاصد دن کا مجمع رسمات اور مری کلبس جوعطار دسے ضوب ہتی انتام واروں اور ایل علم سے محیور متی تھی۔ سی طرح میات رنگوں مرکم کری

المی مسا فراور قاصد دن کامجیع رہا تھا درسری کلب جوعطار دسے نسوب ہی انتام راز واروں اورائل کام کے مجیع سے معور رہی تھی۔ ای طرح مات رنگوں مرکی کری انتام رائک سے جو اس ففل سے شایاں اور مناسب تھا مرففل کو آرائش دی جاتی اور مرکب سے مطابق کئرے نیک سے مطابق کئرے نیک افروار سے تھی اور مرکب بی داخورار سے کلہ دیکا مرسے کیا دیکا مرسے کا در بارسے کلہ دیکا مرسے ان کی قدر افرائی کرتا تھا اس خالی حوصلہ فرما زواکو ہم اس کتا ہے بی تبت آشیا نی کے نام کا سکہ وقطبہ ملک میں بڑھا گیا اور با دشا دسے بھائی کامران میزرانے بنجاب برجیف کرنے سے بیائی کامران میزرانے بنجاب برجیف کرنے سے لیے بڑھا گیا اور با دشا دسے بھائی کامران میزرانے بنجاب برجیف کرنے سے لیے

rr 9 جلدروم

تاريخ فرشته اميرتميورصاحب قرال كا جديجم في فال كي جكم سع أسى ينقا في فا ب كاميرالام إنفا خِتًا أَيَّ خَا سَيْس وعشرت اور تَه كَارانكني مِن زندگ كِسررتا مَعَا اور أَفْسِ جِنرون كاولاده

تفا اور تراچارنویان بهات سلطنت کوانجام دنیاا دِر ملک کی خرورتوں کو پورا ۱ ور چفا کی قبیلے عنی مرداشت سے سامان دہیا را تعادیکار کا سب سے بڑا بیا جوی فاں

تنا۔ جوجی قاں باب کی تقیم سے مطابق نباق خوارزم خزر۔ مبغار تقین آلان اس ۔ اوس - ا ور عدو وشاً لي يسلطنت كرّا تنا-جوجي خال ا ورا وكتا لي خال اورفيا في خال

میں با دبوداس کے کرمینوں ہمائی ایک ہی ماں کے بطن سے تھے مخالفت بھی اورجعًا ئی اوراوکتا کی جوجی خاں کے نسب برطین کرتیے تھے۔ان منیون نبزادوکی

اں کا نام بورسیہ توجین تفا اور یہ بگیم بادشاہ مصر کی ہٹی تھی۔ جوجی فال نے بنگیرفاں سے نوت ہو نیسے جہ بہننے بیشتر اوائل سلامہ بیب وفات بائی۔ اور باس فال وشبت تبيان كاسا توال فرما نرواسي جيبي فال كنسل سے بيتے يه يادشاه عادل

ادرنیک فرابرست مرامان تناقام اوزی توم ای نامی فرما زوا کی طرف شوب یے اوراسی نیک دل حکراں نے ندسب اسلام کا دشت بیجان میں رواح دیا۔ جِنگِیزفان کاسب سے چیوٹا اور تمام مبیوں میں الولا فرزند تولی فاس تفاتولی فان

الني سب بعاليون سے زيادہ صداقت شعارتفا۔ اولتا أي قاآ سے عداميں كمك خطاك فتنص ني مستقصمين اس كاكام عام كيار تولي خان كا أياب بثيا

تبلاقا آب كك خطاكا فرا نروا بتا- اس با دشاه في الشيخ النيخ كوبسا يا دربندرتان سے شہور بندرگاہ دریائے زیمون سے ایک بڑی نبر کالی یہ نبر جالیس دن کی راہ

طے کرتی ہوئی فا ن یا لیٹے میں آکر بہتی تھی۔ تولی فا س کا ووسرا فرزند ہلا کو فال اپنے جائی منکو قاآن کے حکم سے ایران سے سیاسی اتنظام کی طرف متوجر وا جنگنوانی

طالات اسقدر معلوم موانے کے بعدیہ جا نماجی ضروری سے کہ امیرتیور کاسلسائنسب قرا جار نومان مک الس طرح بونجا ہے کہ امیر تیمورین امیرطراغائی بن امیر برکل بن

اميرنكنير المربن أنبل نوما سبن تراجار نوما اور قراجار نوما كالمحره الانقوا تك اس طرح مرقوم ہے کہ قراعا رنویات بن سوغو بن ایرا کی برلاس بَ ابروی برلاب

شفرعش بركنده كرادياتما مورورو توبهار مے دلری توسست ؛ ابربیش کوش که عالم دوار بیت

بیانش کی وہ ملناب جس سے باوشاہ کے بس بٹیت سے ناکارا ورسفر میں

زمین کوناتے ہوئے اسے ساتھ ساتھ لیے علتے ہیں ای بادشاہ کی بے نظیراد کارج بابر نے سوطنا سب کی ایک طنا ب بنانی تھی ا در مبرطناب چالیس گر کی ادر برزوشی کا

موما تا ۔ سندری گرجواس سے پیلے ہندوسان میں رائج تھا موتو ف ہوا اور اِمِلَ كُرُكا ہندوشان میں طین ہوا۔ بابری گزنوراُلدین جا گیرے ابتدائی زانے تک سارے ہند دشان میں برابر جاری را بے تو مکہ بندوستان کی عنان حکومت اب ہاتھوں اُت

منتق ہوتی موئی آل تیور کے تبغی احتماری آئی ہے اس بیئے ضروری سے کہ فردوس مكانى يرنسب كابى تقورا مال اس كتاب مي درج كرديا عائه چنگیز فاں من موکا بہا دربن برنان کے جار بیٹے تھے جنگیر فال نے ابی زرگی میں

بربینے کے لیئے توم اور قبیل امرا اور ممالک علی دہ علی دہ امز دکر کے حیار فخلف اتوام بنا وی تلیں۔ لینا فرخاں نے ایک قانون وضع کرکے بھے زبان ترکی میں تورہ کہتے میں بٹیوں کی ہدایت ہے لئے ان سے درمیان میں جیوڈراتھا جنگرخاں

کے بیوں سے ام حب دیل ہیں۔ ادكمًا أن تؤار - جنمان خال جوجي خال- اورتولي خال- اوكما أني قاأن أرويزنداكم زتھا نیکن جو کم علالت اوربیندیدہ صفات میں تام بھائیوں سے بہترتا باہے

جکمے سے خِکٹیرخا س کا جائشین جواا ور قراقرم اور کلوران میں جو نیکٹیریوں کاہلی ڈن ہے فرازوائی کرنے لگاریہ باوشاہ کٹرت شراب کے باعث مسئلاتھ میں فوت زوا۔ جِنّانُ فان فِكْرُكُم مُجلل مِنْ تَعَاجِعًا لَى ابني إب كى وصيت كرموانق جيوت بھائی کی یوری اطاعت کراتھا ادر اوکٹائی قاآ ن بھی بڑے بھنا کی مے خفا مراتب

میں کوتا ہی خدکرا تھا بہات مک کر اوک اُن قائن نے اینے بیٹے کیوک کونیا اُنان لمازم مقرر کردایا . جنتا کی جنگیرطانی احکام کی بنا پر ما ورا نهر ترکستان . کمنج برخشان بر حكمال تفااور مبيت شابي اور سياست اور تورثه جيكير خاني كيے معنوات ادر فرائزوا أي سح كرتب جاننے ميں تام بعائيوں ميں متازيحا۔ قراح ار نوياں يعني

تاريخ فرشة فإر ووم بھی ان سے بدلہ شالیا بلکداً ن کو انعام واحسان سے الامال فرمایا۔ فرووس مکانی حفى المذهب مجتهد تقط اس بإدفاه نف نازيمي تضانيس كي اور برجيد كوروزه

تركفنا تفاعلم تنبيني أورشاعري علم اللإ ورانشامين ابني نظيرنه تركفتا تفايه اينيه ورجكومت کے وا تعالی ایس شیر اور فعلیج ترکی زبان میں تھے ہیں کہ اس زبان اسے

بڑے بڑے ابرین نے اس کی افشا بردازی کا بولم مان بیا۔ اکبر کے عہد میں فال فال

ولدبیرم فال نے اسی ترکی نیخ کا زبان فارسی میں ترجبہ کیا جو آج باک اسی طرح رائج بيم اس إ دشاه كي كل وصورت مرغوب اور دل سيند عقى خوش گفتاري

اور خنده روئی نے حسن پر اور چارجا ندرگا دیئے تھے۔اس با دنیاہ کا ادراک ایسا توی تھاکہ جب شیخ زین صدر نے اس سے ملاقات کی تو بادشاہ نے بوجھا کہ

متحاراس كيا ہے۔ شيخ نے جواب دياكہ آج سے سات سال بہلے ميں جانس سال تنا ا دراس سے دوسال بہلے ہی میرے باس جالیس تھے اوراس وقت بھی عالىس كا مالكس بون- با دنيا و نورا شيخ كامطلب سمجه كيا ا درائس كى بيدتعريف كى ـ

اس سے انصاف کا یہ غالم تھا کہ ایک مرتبہ ملک خطا کا ایک قا فلہ شہراند جا ن میں وارد ہوا ۔ قافلے بریحلی گری اور ہوائے دوآ دمیوں سے سارا مجمع بلاک بروگیا۔ با دستیا مکو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ فردوس مکانی نے اپنے ملازمین کے ایک گروہ کو حکم دِيا كَةَ فَا فَكِي كَاتِمَامُ سازد سِامان حَيْجُ كِيا جائے۔ با وجود كيدال فافله كاكو أي وارسيف أش وقت موجود ند تقالكين باوشاه في تام مال كواحتياط سے اپنے پاس ركا

ا وراطرات دجوانب میں لوگوں كو ميكرمردول كے وارثوں كو انے باس مبوايا۔ یہ مارٹ دوسال کے بعد بادشاہ کے حضور میں عاضر ہوئے اور مردوس مكاتی نے اُن کے مورثوں کا مال اُن کے سروکروما۔ اگرچیاس با دشاہ کی ساری زند کی شاکشی اورمعركة كارزارمين گذرى كيكن علين وعشرت كانشهي اس سے مرسے نم اترا اوراس کی برم نشاط میں ہمیتہ جسینوں کا جُمُرسٹ رہا۔ فردوس مکانی نے کابل کے اندرایک بهشست منظر مرغزار میں تخرکا ایک دونس کھدوایا تھا۔ با وشاہ نے اس

حوض كوشراب ارغواني سے لبالب عمروا دیا تھا۔ اورخوش طبع اورسمجھ دار دوستوں کے معافقہ تو یکے کنارے رنگ راسا محاماتھا۔ مارنے انا دومند وزو

توركندرف ايماموتع ياكر بختال كي تغيركا داده كرليا ملطان سيد في ميرناحيد ووغلات كوافير أكم روائر كرمي خودي اس كي سينيد بيمي روانه مها بهندال مرزا تلدىندموكيا سلطان سيدني تلفي كافاحره كرنيا سلطان سيدك يحدكا ربرارى نزدكي ا در بدختاینوں کی مروسے حفوں نے اس کو شہر نتے کرنے کی دعوت دی ہمی سلطان مید اوايوى بوائى سلطان معيد نے فعسب من اكر شمر كو فوب اخت واراج كيا اورائ كات كو واليس آكيا يسلطان سعيدكي واليي كي خبراً كريبوي عبى نديمي كه فردوس مكاني نے وال کی حکومت میزداملیان ولدمیزرا فاس سے سیردکر کے سلطان سعید کو کھاکہ مجيح كوئى ايسا امرجونما لفت كالماعث مهوا تبك معلوم نهيس والبهت مصالقاور موجه دوحقوق ایک و درسے سے ڈمے ہیں اگڑھیں ہندال میزراکی خاطر غرز ہیں ہے توکمی سلیمان میرزا موجومیرا اور تتمارا دونو*س کا فرزند ہے۔ بدختا*ں کی امارت پرمقرر كركيے بعبتا انہوں ا در مجھے تقین كال ہے كەسلیان میزرا كى اعانت تم مى دىي كريكے جیسی کہ مجھے منظور ہے بلیان میزرا بدخشاں بردنجا ادراس نے میدال دریت سے فالی باکر با در وسری سمے بدختاں کی عنان حکومت اینے باتھ میں لی میزرا مزدال مندوستان دالس میاس زانے سے آج کے میرزاسلیان کی اولا و مدخشال میں فكرال بي جن كا دال ان كي فكر معرض تحريبي آئے كا دوب سنتك مدهي با دشاً و بها ریرا ا ورمرض روز بروز برصف نظ عالی نے الل اثر کر انشروع کیا بہا تنک كدبا وشادكوائي زندگ سے مايوسى موكئى فتنبرا ور مايوس ان ونوس قلعب كالنجرى مم كيا جواتها فرووس مكانى في شيراد ع كوكالنجرس بلاكراينا جانسين مقرركس اور ما بخبیں جا دی الاول سنتا ہے کو دوشنبہ کے وین اس جہان فانی سے رملت کی نردوس مكانى كى وصيت مسيح موافق المستسس كالمسيس لاني كني اور قدمگاه حضرت بسول تقبول ملی استظیر سلم بس به یندخاک کردی گئی بهنست روزی باو نردوس مکانی کی تاریخ وفات ہے یا نظائروا بارہ برس کے سن مرتخت عومت بر بٹیجا اورازمیں سال اس نے حکمانی کی۔ نتاوت اور مروت اُس کی نشیت ہیں آ والخل بھی اس کے نوکروں نے بار باراس کے ساتھ ہے وفائیا کیس بلکھن مِرتبہ اس کی جان کے بھی درہے ہوئے تکین اس صاحب مرومت یا جدار نے اُن برقابواکہ

"اريخ نرشت 440

جلددوم نصرت شاه نے المی بھی کر اوشاہ کی اطاعت اور فرما نبرداری کرلی ۔اسی مسلام میں بر إن نظام شاه بخری دا لی احد گرنے نتوجات سابقه اور میعجده کی تهنیست ادر مباركباديس ايك عركيفيدروا فهرك اينے ظوص اور فرما نردارى كا اظهاركيب اسى سال كے آخريس با دشا ہ كومعلوم بواكرسلطان محدود ولدسلطان سك رلودي نے بہار بر قبضہ کرایا ہے اور الجور نے اتفاق کرے آمان میں بفاوت شروع کردی فرورس مکاتی نے ملتان کی مہم کوتھوڑے دنوں متوی کرے بہار کا اُرخ کیا۔ یادشاہ کڑے بہونچا اور حبلال الدین شاہ شرقی نے با دشاہ کی مہانداری کی اڈٹیکٹی گزلان کر شاہی مہرانیوں سے سرفراز ہوا۔ فردوس مکانی نے محدز ال میرزاکو بہاری ہم تا ارد فرمايا محرزما ب ميرزا عبد سے مبدسلطان محود كے سربر جابيوني سلطان محود مقابله تذكرسكا اورساميني مي فرار بوكيا چنديي دنول سيم بعد بهارزاننا نول سني ميم ایک بڑی جیست تارکی اور النے کے ارادید سے گنگا کے کنارے بیری کے با دشاہ نے اس مرتبہ می عسکری میرزاکوایک جرار فوج سے ساتھ گذر بدری المرت سیجاتا کرشا ہرادہ دریا کوعبور کرسے دشمنوں سے مربر میویج جائے۔ فروس مکانی نے خود وریا کوعبور کرنے کا ارا دہ کیاجسین تیمورسلطان اور توختہ توغاسلطان سب سے بیلے دریا کے یارا ترکرسا تھ یاسترا دمیوں کے ساتھ علیم کی طرف بڑھے ادرادھ میزرا عسکری اینے کشکر کے ہمراہ کنگا کوعبور کرکے دخمزں کے سامنے ظاہر بروا افغانوں ی ہمئت ٹوسٹے گئی اور یک ارکی سامنے سے نرا ر ہوگئے۔نصرت شاہ نے شاہی اطاعت تبول کرکے اس نواح کیے افغانوں کی مہات کا بٹرہ اٹھایا اور اس درمیان میں برمات کا موسم بی آگیا۔ با دشاہ نے اس جاعت کی م کاطرن زیا دہ توجہ نہ کی ا دران اطراف کے تام انتظام سلطان جنید برلاس *کے سپرد کرکے* خود آگره کی طرب لوٹا۔ فردوس مکا فی قصبہ منیر ہوچیجے اور حضرت شیخ نبرن الدین کی نیر کے والدحفرت جنج کی کے مزور کی زیارت کرسے بہت زیادہ خرات کی اور کامیاب ربا مراد دارا لِيلاً فت بيريخ كُنَّے أكر مديم كي فردوس مكا في نے شہراً دة بالوں كو بختال سے طلب کیا۔ ہمایوں نے مرخشاں تی فکومت اپنے بھائی مندال میزا مسم

277

بلدووم

تاريخ فرشته

ایک شاخ اگرے میں نصب کی جائے اس کیے کہ اس نوان میں یہ بھیول اکثر

شقا لوسم رنگ کا نظر آ اے اور آتشی رنگ کا یہ بیول میں ہیں دیکے اگیا۔ بادشاہ نے سلطان مں الدین انتش کی سجد جا من کو جو گوالیا رمیں تنمیر کرائی کئی تی زیارت کی

اوربار بارسلطان مرحوم کی مفرت کی وخا انگر با دنیاه گیالیارست اگره والیس آیا. وانعات ابرى مي فردوس مكاني حود المقريب تميسوي مفرش الم الم الم الم بدن میں ایسی شدید سرارت محسوس ایون کرمیں نے جمعہ کی ٹازمید میں کل سے

اداکی۔اس کے میرے روز مینے مکشنبہ کے دن جھے حالا ا دیکر نجار آیا اس دانے مين بين حفرت خواجه عبيدانند وجرار جمته الند نليد كارساله ولدين فلم كرربا بقسا

میرے ول میں بیرخیال آیا کہ اگرئیری یہ فدمت حضرت شیخ رجمتہ التدعلید کی بارگاہ مِن مَقْدول بولى توقيق اس مرتف سے اس طح ضرور شفا مرو جائي صب طح تصيدهُ برده مے معنف نے اپنی نظم سے مقبول ہونے سے مرض فابج سے نجاست یا ٹی تھی۔

میں نے اس رسا کہ ویل مسدس مجنون سے اس وزن میں حیر مجرمی خوت والما جائ

سی بے نظم کرے ختم کیا۔ اگرچہ میری طبیعت کا فاعمہ ہے کہ اس تسم سے امراض مجھے ہیشہ تنیں جالیں دل کب برابر شاتے <u>تص</u>امکین اس مرتبہ آٹھویل رہیج الادل کو یں نے اس بیاری سے نجات یائی اور خداکی ورگاہ میں بحدہ شکرا واکر سے

باغ مشت ببست ميري في خين عفرت منقدكيا-اس برم عشرت مي مام اطرات سمے المی ترلباش اور بک اور مهنده حاضر برویے اور میں نے جاندی اور سونا بلط بر محترران سب كو عنايت كيا اس طرح دومر سے حقداروں ادرسا دات كو بى إين سن سن من يونيا يا اخذر برولت كتاب جبيد السياور مولا ناتها بالدين الى ا وربیزرا ابرائیم فا فونی جوابتے اپنے فن کے بے نظیراً تا دیتھے اور سرات سے

مندوسًا ن من لازه وارورو في تق اى فين عقرت من إوشاء كى الازت س سرفراز ہوکر شاہی نواز شوں سے مالا مال کیے گئے اور بابری مقربوں میں وال ہوئے باوشا وك علاده دومس ابرول اورمروارون فع بى فلوص موس كما تقد

خیسی کے شا دیا نے بجائے۔ ای سال شاہزادہ عسکری ملی ن سے فروس مکانی کی فدمت میں عاضر ہوا شاہرا وہ نصرت فاب پر دھا وا کرنے کی تیاریا*ں کر د*ہاتھا کہ

تأرنج نترشته 777 لك ساراقع بركيا فردوس كاني نعيدري سازيك ورتمنيوراور رسين كي عددن ورفانها بوك جورانا ادرميدني رائے كے حكم سے مندووں كي افقوں عوانات كاسكن مكروب ليي كمي تعين عيراك كي ال حالب يركال كيا ا ورشيخ زين صدر كم انهام معمام فاست ا ن مقدس گفروں سے دور ہوئی۔ بأوشاہ نے ان سجدوں اور خانقا ہوں میں مودن اورجار دبسش مقرر کئے اوران کے مصارف کے بئے وظیفے عطا کرمے فقوہ شہروں کو بيماز ر زواسلام آبا وكياشيخ زين صدر نے فتح وال لحرب اس محرك كي ناريج كري ليكن فروس مكاني نے فی البدید اس تاریخ کو ذیل کے دوشتروں میں نظم کر رہا۔ بووچندسه مقام چندیدی از یفاد و دارح یی ضرب فتے ٹروم بروب فلعد آن کو گشت ماریخ فتح دارالحرب فردوس مکانی نے چندیری کی حکومت اس سے قدیم طارت ملک بینی احدیث ا

ین مخدشاه بن احرالدین مندوی کوجراس وقت با دشاه سے ساتھ مقامیروکی۔ اسی ژاپنے میں با دشاہ کومعلوم ہوا کہ امیروں کا د دگروہ جو شرقی افغا نور ای شکیمیں سے بیے امرور دا تھا وہ حربیت سے بلا خرور سے جگ کرکے کی سے کھاجا ہے فردوس مكانى يد فرستي ي على سے على قنوج رواند موسئے - مابن س مكست فورده امیری باوشاہ سے آلے۔ فردوس مكانى كُنْكاكے كمارے برونے اوروريا ير تنس یا عالسی شیرون کالی اندهاجسین نمیورسلطان اور دوسرے امیرون نے درياكو پارتزا شروع نيا. افغانون نيځمرنيه بين خيريت نه دکمي اور فراري مونا شروع بو کے حسین تیمورسلطان نے ان افغانوں کا بچھا کیا اور اکفیس ادار دون کرکے اُن کے زن و فرز ند کو اسر کیا۔ با دشاہ حوالی گنگا میں شکار کرے آگرہ واپس اِّیا۔ نردوس مکانی نے مخارز ماں میزدا ولد بدیج الزماں میرزا کوجوبلخ سے بھاگ گر آگرے آگیا تفااکبرایا رکا عاکم تقریبا اور فود پانجیں محرم طی اللہ کو اطبیان کے سافته كواليارروان موسئة . إ وشاه في كواليا ركا فلحدا ورسكي التي اور مرما جيت اور مان سنگھ کی تباہ کردہ عارتوں کا جو قلصے کے اندرتھیں تماشا دہکھر باغادر شمرداد ك تباه كرده حوض كى سيرى- اس باغ مي مرح رنگ كالكاب كا بيول جوببت

جكدووم

777

فتح کرنے سمے لیے بڑھے۔ ا ہرفاں واجس فال میوانی تے سوائے الاءت کے ا در کوئی جارئه کارنه و مجها ا در شهر کو خالی کرے با دشاہ کی خدمت میں حا غرموگیا۔

فرووس مكانى في ميوات اورائس كے مفاافات كى كومت مين تيوركوعلاكى اورحسین تمور با وشاه کی طرف سے برا ور کے خطاب سے سرفراز تھا اسے میوات

اوراس سے نواح کا جاگیروار نباکراس مک کوروا زکیا۔ اُگرہ او سنتے و قست فردوس مکانی نے شہرا وہ مختر ہایوں کو کالی اور بذشاں کے انتظام ادر بلنے کے

نقی کرنے سے لیے روانہ کیا۔ إوشاہ نے نمبرادہ سے ساتھ بہت بڑا خرانہ اور نتے نامدھی رواندکیا۔ مخدعلی جنگ جنگ چندروارا وررا بری شمیے دونوں سکٹوں ینی حمین خاں اور دریا خاں کی سرکویی اور اٹا وہ کے باغی قطب خاں انخان کی

تنبیم کے لیئے نا مرد کیا گیا جسین فاس بلامعرک الائی کیئے ہوئے نسسرار موا اور دریا کے جنا کو بارکرتے وقت غرقاب ہوکردائ عدم موا ور دریا فا خباوں کی

فاک جانف ملا مخدسلطان میزرامین افغان کی گوشالی کے بیئے تنوح بیؤیاادر باغى انغان فنوج جيورُ كرخراً با دبعاك آيا- نوين دى الإستنكام كو إ رشاه نيزيكارش نبیت سے کول اورمنبل کاسفرکیا اوراس نواح کے میروتا نثابت ببت مخلوظ

جور آگرہ دائیں آیا۔ اس درمیان میں با دشاہ کو باری کا بخار آنے نگائیں تنوارے دنوں میں مرض جاتا را اور فردوس مکانی میدنی رائے کو تباہ کرنے کی نیت سے چندیری روانہ ہوئے۔میدنی رائے دوسرے راجیوتوں کے ساتھ تلخ ارک

میں حصار بندموا مسلما نوں نے وہاں بو شفتے ہی قلعہ کا محاصرہ کرلیا ۔ دورےون قلعه فتح مواا دربانج بإجهة نبرار راجيوت تل كيئ كئ اورمندوك كاليك كروه انی اولا داور ہم قوموں کے ساتھ میدنی رائے کے مکان میں جو تلنے کے اندرتھا اگریناه گڑیں ہوا کم ہندووں نے قلنے کا دروازہ ہندگرکے اٹرانی کا راستہ کھول دیا

راجوتوں نے دکیھا کہ کام ماتھ سے جاچکا اورانی پرانی رسم کے موانق نکی تلوار ایک نخص کے ماتھ میں دلی ا درایک ایک کرتے خوش سے ساتھ اپنی گرونیں تلوار کے نیمچے رکھ کرانیے باعقوں خود ایا مرتکم کردایا۔ ادر اسطرح راہی عام ہوئے

میدنی رائے کابی حشر بوا اورارک کے قلعے برمسلما نول کا قبضہ بوااور اس نواح کا

441

طددوم

تاريخ نرشته

اوروبربے نے زمین اور آسمان میں بل ال والدی سب سے بہلے بندونیری کے

ساتقەسلمانوں کے برانغار بردھا واکرنے خروکو کلتاش اور ملک قام برحله آور ہوئے جسین تیمورسلطان بارشاہ کاعکم باتے میں برانعار کی مرد کے لیے آگے بھا۔

مین تیمدرنے ہن ووں کوان کے عقب نشکریک بیا کردیا اور میدان ای سے

ہاتھ رہا۔ اس کے بعد فردوس مکانی کی فوع نے فیتا ای قاعدے کے مطابق برجا ران سے جنگ شروع کردی س جانب مددی خرورت بیش آتی عی نشکر کا ریادہ خصہ

اسی طرت مجھک حاتاً تھا۔ اُسّا دعلیٰ قلی روی اور وومرے ہنرمندوں نے آس ایس

سے آلات سے کام لینے میں جی اپنے خوب جوہر دیکھائے عُرَضکہ لڑائی کا بازار تقریاً چار ہے دن کک گرم رہا۔ ہندوسای عی میدان جنگ میں نابت قدمی

سے ساتھ وا ومردانگی دیتے کہ ہے یا دشاہ نے حربیث کی جرات ادر اُن کے استقلال كو ومليد كرخود افي الشكر تول كوسا تقد ليكروس برحله كيا شديدا ورفوزي لألى کے بعد ہندووں کوشکست ہوئی اور ساہی میدان جنگ سے منہ موڑنے گئے ، حین فاں میواتی حس مے باب وا دا دوسوبرس سے بڑے استقلال مے ساتھ حکومت کرچکے تھے نفاک کی خرب سے ماراگیا۔ رائے راول دیو چدربیان جوا

أكجند حجوان إدركم شكدراجيوت جن مين برايك انبي حكد برصاحب شأن وشوكت مروارتفامعرك كارزارس كام آئے مانا سنگاجوغرور سے نشے ہیں برست بورالاانی كا مردمیدان بنکرایا تفایری تکل سے جان بچا کرمعرکہ جنگ سے بھا گا۔اس یا دگازلانہ تع کے بعدسے عام فرامین فردوس مکانی کو غازی کے تقب سے یا د کرتے لگے اور فتح با دشاه اسلام اس معرك كى تاريني يا دُكار قرار يائى - با دشاه في مكم دياكم

بہاڑی جوٹی برجومیدان کارزارتھا ایک مینارفنمزوں کے سرسے تعمیررایا جائے فرووس مكانى نے فرز تربیت منج كواس كى لاينى شنگونى برسى يعنست اور ملامت كى اوراس ایک لاکه منگه انعام وسے کرمالک محروسہ سے تنہر بدر کروا مختل خلک خلک ا درعبد الملك تورجي اورشيح كمورن ابني ابني جاگيرون بريخف يومينون اميرام ساتھ ہوکرالیاس فار نی تنبید کے لئے میں نے میان دوآب میں فالفت براکر

ر می متی روانہ ہوئے۔ ان امیروں نے الیاس خال کوتل کیا اور میوات

ایک گروه کا سردار تھا غرضکہ ہندہ شان سے ان وسوں رشمنوں نے مطانوں کی تبای بر کرنسته به و کراین هفیس مرتب کیس ا در نشکر سے مینه میرد ا در تلب کو درست مرکے فوزیزی اور بردآز مالی سے نشدیں سرشار میدان میں آئے ملانوں کے تشكري ترتبيب نظام الدين علي فليفد كي ومدى كئي اور نظام فليفد في وأراسته اورمرب كرنے ميں بورى كوش اور جان كائى سے كام يا اور نشكر كواسطى مرب كيا مر باوشا ہ تول میں قیام کرے اور تول سے دائے جانب حسین تیمورسلالان ۔ سليمان شاه في أحد ووست فازن يونس على بيك شِّما منصور برلاس و دوشِّن مُزيراران عبس برالله دكتاب واراور دوست بيك آ تاشعين كيُنه كُنَّه بَوْل كاجاب بيب عالم خاں من سلطان بہلول نودی تین زین صدر محب علی تردی مبک تریون الأنش فان خواجس ويوان وغره مي سيروكيا كيا- برانغار كاشا براده بهايوس في محان کی اور تنبزا و و کے وائیے جانب قاسم حیین سلطان۔ احدیوسف بہندوسک خروكوكل تاش ملك قائم. إبا تشقيفل قوام سكك ولدشاه ولى غازن بيز إنبرالي. يريرنلي شيباني خواجير ببلوان البرغي عبدات كوريليان آنالمي عراق اورسين عالي سیتان نے مناسع کھیں پائیں برانغار کے بائیں طرف میرٹنا ونحد کوکل اسٹس، خواصکی اسدسرجا مداخان خانان ولد دواست، خان اور نتيج گھورن وغيره متخص شامي حكم سے موافق اني ابني حكم برمستور كارزار مواجرانغار سيذواصك حوالدكياكيا اورسيد توالجه كيصيب وراسست مخاسلطاب برراء فاداسطان عَبِدِ إِنْعِرْ زِلِمِيرِافِر فِي مِحْمِينِ مُنْكُبِ نَطَّبُ يَتَكُنَّ قَدِم - اميرِفانِي ميرِزا إِي فَلَ عان مُكِينَكُم طلال خان و کال خاں باوٹ و علاء الدین کے <sup>ا</sup>یا د کار علی خان تینج زا و ہ قرطی اور نظام فاں بیانوی مقرر کیئے گئے۔ تردی بیا۔ مومن بیا۔ آگہ رسم ترکھان تینوں ہا درایک گروہ کے ساتھ تبوتقہ جرانغار کے محافظ نے اور تقہ برانگاری . وورس اميرون اورمنص بدارون سيم ميردكيا كيا يسلطان مختفى نشكر نواجيول اور یسا دلوں سے ساتھ احکام با دشاہی شیخے کے لیئے فردوس مکانی کے سامنے کھڑا ہوا ون کا ایک بهراور دو گفتری گزری هی که مندوا ورمسلاک ون اور مات کی طرح ایک دوسرے میں تھے گئے کے لیے آگے بڑھے طرنین کی شان وشوکت

فارنج مرشته جلدددم شہا دست کی سوا دست کو مدنظر رکھوں اور مرداعی کے ساتھ محرکہ کارزار میں دل وجان سے کوشش کروں اہل محلس نے یا دشاہ کی یہ تقریر شنی اور سرکوشے سے بالا تفاق جہا د کا نعرہ ملند ہوا ہا دشاہ کی تقریر کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ نیزفس نے سرسليم حم كريم إلا تفاق بن كها كذفها دت معن يا ده اوركوسي سعا دت محبوب موسکتی کہنے ظا ہرہے کہ سلماً نول کا تول ہے کہ مارا تو نازی اور مرے توشہید ہم سب سم نرعی کھا تھے ہیں کہ معرکہ کا رزار سے منہ موڑنے کا خیال کے دل میں نہ لانیکے ۔ امیروں نے مزید اطبیان کے لیے اپنے عبدو بیان کو طف سے اورزيا و مصنبوط كيا با وشاه نے حس كايد حال تفاكسي وتست بمي اسسے بلاساتی وشراب بین نه تحامصلحت و تنت کے لیا طیسے بارہ نوی اکل رک کردی بلکه تمام کرومات بیان مک کدرنش ترانی سے بمی توبه کرلی ا در منف مألك مخروسه كمصلاا نون كوبخشه اوراس بارسيدس تام قلرومين فرامن عارى كيُّ ـ توين جا دى الله خرسة شنبه مع روزجونوروز كا دن تفاجُّك كيمفين ترتيب دیں اور رومی توا عد جنگب کے مطابق اکتفیاری کے ارابے آرات کرکے نوج کے آگے نصب کرائے اور وشن کی طرف جوین کوس سے فاصلے برمقیم تھاروانہ وا ایک کوس مسانت مے کرنے سے بعد با دشا ہ نے راہے میں نیام کیا جنائی اور جوانوں نے جن مے وصلے براسے موے تھے لک قامم اور إ با قشق مفل کی مانحتی میں وشمن کے ترا دلوں کو مار نے اور بھرگانے کی قابل تدر ندشیں انجام دیں۔ تیرطویں جا دی الآخر کو اس مقام سے بھی کوج ہوا اورحسب وستورسابق<sup>ا</sup> ایک کوس مسافت کھے کرنے سے بعد میر بیا زمے مفا فات موضع کا بوہ یں قيام بهواخيتاني فاشوب نيابي فييريمي نصب ندكير تقف كدح بعيث كالشكرمور ولمزكيطرح كوه يكر بالقيون كوسا تقد م كرسامن سع بنودار مودا محد شربيت منجر نع برازان س روكا اور اينے دعوے يرولليس عي لايالين باوشاه نے ايك زملن اور اپنے تشکر کوجوبس سرار سواروں سے زیادہ نہ تھا یا نی بہت کے معرکہ کی طرح شفیں مرتب كرف كاظم ديا . جوغر سلم سروارا ورراج فردوس مكانى ب الشف كے يف آف

حكيدووهم مفلوں کے بی کو مدین سے چھڑانے کے لیے اگرہ روانہ ہوئے فردوں مطافی تعضه بندوشان اميرون يربحروسه نديخا- با دشاه نه السيم الأمال اللهادميول كو مرعدی شہروں کے فتح کرنے اوران کا انتظام درست رکھنے کے لئے اوحراد مر رواند کرویا اورائے عل سامیوں کے ممراہ جوکائل سے ساتھ لا اور عار مندوسانی امیرون بینے سلطان علارالدین سے دونوں بیٹے کال فال اور جلال مناں اور علی قرمی خاں اور نظام فال حاکم بیاز کے ساتھ آگرے۔ روا من ہوا۔ فردوس مکانی میانہ سملے مضا فالٹ موضع کا نوہ میں ہرویے۔ با دستاه سے غیرسلوں سے معرکہ آرائی کرنے کامصم ارا دہ کرلیا شہرادہ ہالیوں جوابتک خراب سے مزے سے آشنا زیھاملی سلطانی میں طلب کیا گیا اور بإدشاه نے اینے باتھ سے ایک ساغرشا ہرا دہ کوعنایت کیا۔ بیا نہ کے نواح میں دونوں بشکروں می کمر بھیر رہوئی۔ شاہی قراول جو جررسانی سے <u>لیے گئے مرو</u>ئے تھے خِي ا ورشكسدت خور و ٥ واليس آئے -قلعد بيا ندمي رمنے والي جي حصار سے كل كرصف أرابوك اورحرليف كے باتھ سے شكست كھاكر معرفلند بندموكك غرضکہ توگوں سے دل توبہات اور تردوسے بیے بریشان ہونے لگے بہت خاں نیاری سنبل کی طرف بھاگ گیا اور صن خاں میواتی وہمن سے جاملا ۔ کمک سبھے مركوش سے وختناك خبري روزانه آنے تكين مخاشرييت مجوفال إقلبار فإل تما ا درزیا دہ لوگوں کے خوف وہراس کا باعث موا یہ بخدی بروفت بی کہا کرا تھا کہ مریج مغرب کی طرف طالع ہے جو فریق کداس طرف سے جنگ کریگا ہمن کے التيسي شكست كواليكارا وشاه نے تكبس مشوره منعقد كى اورالوانى كے إرى میں رائے دریا فت کرنے نگا۔ اکثر دریاریوں نے کہا کہ قیمن کا غلبہ ظا مرہے بہریے کا دراس قلعے معتبرامیروں کے سردکرکے ا دفیاہ خو د بنجاب رواند مروجائيس اورومان تائيدهي كأنتظار فرأمين فردوس مكاني سن تفور سے غورا درائل سے بعد کہا کہ میری اس بردن پردنیا کے اسلای فرانروا مجھے کیا کہنگے۔ طا مرسے کہ بھوں کا ہی خیال ہوگا کومض ابنی جا ن کی خیرا آگ کر التے بڑے دسیع کا ساراس طرح انھ سے کھومٹھا میرے نردیک بن بہرہے کہ

جلاووم

سنت كاساراصم عيول كيا اورغريب جانور أيك شبانه روزاني عكديدنبل مكاه اس کے علادہ دو فدم کاروں نے بی آزائش کے طور برعفور اکھا اکھایا اور بڑی شکل سے اُن بیچاروں کی جان تجی ۔ فردوس مکا نی کے فکم سے جاشی گیر کی کھال مینجی گئ اور وومٹرے با دری بدترین عذاب سے تہ تینج کیے گئے سلطان الرسم کی ال كالمحرّاراج كياكيا اورخوديب وفاجكم قيدفانه كے ميردي كئ فردوس كاني نے سلطان ابراہیم کے فرزند کو کا مران میزرا کے پاس کابل روانہ کر کے باکل اطینان عال کرلیا۔اسی اثنا میں شاہرا دہ محدیہا یوں نے جوجوپٹور پر قبضہ کرنے کی غرض سے گیا ہوا تھا اینا کام پورا کرکھے شہر کو جنید برلاس کے سپر دکیا۔ اورخود ٱكُره كى طرت برايد شايرا و و كالني بيونيا ا وزعالم خار عاكم كالي بهايون كى خدمت میں حاخر ہوکر شا برا وہ سے ساتھ ہاگرہ بیونیا اور شاہی غالیوں سے سرف راز ہوا رانا سنگا کا قصر صب ویل سے۔ رانا سنگا بیندوستان سے مندوفرانروا والی سب سے بڑا راجہ تھا۔ مزروشان میں اسلامی نتوحات کا سیلاب آنے سے سبت بینیترا مارت اور حکومت اس سے خاندان میں جلی آتی تھی بیراجولات میات كا حاكم متها واعلام البرح راجه وسلطان تطب الدين ايبك م إلتهون أنباه اوربر با ومرد ك را أسدكا كے بم تبيله تھے اور دوجا را تول كيد ان سب كاسلساد نسب باجم بل ما آب، فردوس مكانى سے حل برندوشان كے وقت قریب ایک لاکرراجوت کے رانا کے زیر کم تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابرامیم بودی کے بہت سے دہ امیری جواتبک فرووس مکانی کے حلقهٔ اطاعت میں دافل نه موے تھے را مائے بئی خواہ تھے مجمود فال لطان مکر کا مٹیائی وس ہرارسواروں کی جعیت سے راتا ہے جالملہ مارواڑ کے تامراجہ برم دید نرسکی دید. میدنی رائے راجہ جنریری - را ول دیو دلد وا وشک راجه وولای رائے چندر بیان جو بان - مانکیند جوان اور رائے دلیب، وغیره می کیاس ماسانی ا راجوت سواروں کی جمعیت سے راما سنگا کے جھنڈے سے نیچے جع ہو گئے۔

حسن فال ميواتي عبى وس بهرارسوارون كي ساتعددانا كالدركار بباغ فعكر يرمار

بجدووم

تأرفان يروزنواست قبول كريكا تورجم وادتام عمراس كااحسان مندريه كا-"آارفال تے رحم وا د کا کہنا مان لیا اور رحم وا دیندا دمیوں کے مراه قلعمیں وافل بهواا دِراینے ایک فادم کو آا کارخاں کمے شورے سے موافق دریا نوں سے ایس چیورویا تاکہ بیمف رمیم وا د کے خاص آدمیوں کو پہچان کرفلنے کے اندر کے آسکے "ا كارخار برغرور كا ايسا نشه سوار برواكه احتياط اور شروشياري كوبالاك طاق ركه كم اس رات فافل مورسویا ۔ قلعے سے دربان جواکٹر حفرت سے گوالیاری سے مردیقے رحم واوسے بیا دے سے ل سے اور میضے خروری چزیں لانے کا بہا نہ کرسے ائی رات قلعے سے باہر کئے اور ایک بہت بڑی جاعث کوصار کے اندر کے ا ں بھر کوٹا گار خاں پر تقیقت کا گئی۔ تا آارخاں نے سواسکوت کے اورکوئی جا رہ کار ندو در اور الله كورم وا دي سيروكرك خود اگره بيونيا اور بابري اميرون ك گروہ میں دال ہوا اور دربار شاہی متع میں لاکھ شکے بطور انعام کیے عامل کیے۔ مخدر تيون عي وهوبيورست أكرا مرادمين وأقل بيوا حميد خال اورسار باكسه خال اور دوسرے افغان سرداروں نے حصار فیروزہ کے نواح میں نسا وبرا کیآئین تیمیا مالا ادرا بوالفتم تركان في حصار زكور بيونكر إغيول كو فرار دانعي سرا دي سستان مي خواطبی اسدجو کابل سے تا اہم اسے صفوی کے پاس ایمی نبکر عراق سیا ہوا تھا سلیمان نامی ترکوان کے ساتھ وایس آیا۔خوائی اسدبہت سے سوغات ایران سے لا اجن میں دوکیواری چکس کنیزیں مجی تعیں۔ بادشاہ کوان اونڈ ایوں کے ساتھ عد ورجه محبت بروگی۔ اس ورمیان میں با دشاہ ابرامیم کی مان نے جو بہت صاحب اقتدادا ورمقرب موكئ عى احدجاشى كيراور دوسرسع باوجول سے جو درامل با دشاہ ابراہیم کے بلازم تھے سازش کرسے باوشاہ کے کیا نے من جوائس ون خشكه ورخر وش كأتليه عنا زمري آميزش كرا وي كالكانكية إ دنناه كا دل كجيد ومركف نظا وركهاني سي إنفيجي ليا. إربارتي كرك زبر كومي سے نكالا ا دراس بلسے نجات إنى دا تعدكى تقيمات كى كى اور عِامِنَى كُيراور إدر إدر إدر إن أجرابيان كروا كاف كالماسي ن كياكيا اور

أى مستبد طعام سے بندلقے ایک کتے کے والدیے کے کا اکاتری

تاريخ نرشة 110

الم كانميل سع انكاركيا . فرووس مكانى نه با با قلى بيك القليم كا مهم به نا مزوکیا اورمندرج ویل قطعه تهجه کرنظام فان کے یاس روا دیا۔ باترك سيره من اسم مربيانه يدها فاكى دمرواعي ترك عيان بت الزود نیان و بست بنی کوش می آن جا کری نست و بیجانی آ نظام فاں نے اولاعت نیک اور ملتے ہے با ہر حل کر یا یا قلی سیک سے برسرسيكار برداا وراسي شكست ويرجع فلند بندم وكيا و ما ماسكان إس وافعى خرما بیری موقع کو اتھ سے جانے نہ دیا ا در نظام خاں کی تباہی سے وربیے ہوا۔ اب نظام خاب نے عاجز ہو کرفرووس مکانی کسے اپنے قصور کی معافی انگی با دشاہ نے اس کا قصور معان کیا نظام ناں تلنہ با دشاہی امیروں کو سپر د کریے ہے دواوشاہ کی ملازمین خاص اور بیان دوا ب سے محال سے میں لاکھ بنگہ سے منصب اسے سرفراز ہوا۔ای دوران میں منکسط رائے جوگوالیارسے تعدیم را عا وُں کا ہم خاندا ن تھا ایک باغی فان جا ں نام کی موانقیت سے گولیاریر حلد أو ربود اورتا النفاك كا تفاصره كرايات ما ما رها في فلوركوا ليا ركا حاكم تفاس في ربینداردن کی سرشی دیجه کر با وشاه کی اطاعت کا نقرار کیا اور فردوس مطانی سے اعانت كاطلبكار مواية تا ما رغاب نيه با وشاء كومينيام دياكه اكر إ وشاي الريكوالمار بہونے جائیں نوٹا ارخاں تلعہ ان کے سردکردے گا۔ زروس سکانی نے قیم والا اورشن کھورن کو تا ارخاں کی مدو کے لیے روائد کیا ان امیروں نے تا ارفال کو منكك رائے كى معيبت سے نجات دى - الارغان نے بدعبدى كا ورشارى اميرون كوقلع كاندرنه آنه وباحفرت تنبغ مأغوث جوكوالبارس أردرك اور عاصب الشادي اورات مريدون كالكسد بيت برع عدرت تق ان بزرگ نے رہم واو کوسیام وا کسی علدے قلعے سے اندر اوا کے اس کے تأمار فان كا علاج أمران سيما تترجيه والمية كارهم واو في مفرت شيخ يرقول مح موافق المارظ ب كوسفام واكسابي فوج منك المسارات كالمتحت في الجري فطرعين ب الرام الما فارت وسع تور واوافي يستر الراميد

چلددوم

آگرے آیا اور ابری امیروں میں شائل موکر نوبت و نقارہ و دیگر سامان حتبت

سے ہم جنموں میں متا زروا علی قرطی اینے بدن کی فرہی میں خرب اسل تفا ـ بيراميريان كالبراشائق تها سروقت اس كامندلال ا در كمزنمشه مندرتي تعي ـ

قرلی سرکوهی اینے سے عدائیں کرنا تھا علی قرطی کے بعیب دفیروز فا ساور شيخ باير يد قرلى افي اسف نشكركوسات اليربادشاه كى فدست مين عا فرموك

اور جاگیراور منصب سے سرفراز کیے گئے ۔ ہمو دفا سادها نی اور قانسی سب بی بابری سلسلهٔ لما زمیت میں واقل مرورصاحب منصب و حاگیرموسے ان سرداروں

معص حلق مجوش مونے سے اطمینان اور امن بیداموا اور بہت سے برگے اور قصيص شابى والرو فكومت من والله بوكئے ۔اسى دوران ميں من فار انفان في تنظيل سمي فلعه كا عاصره كرليا ا ورقاسم نبل في اطاعتن كا أطها ذكر سمير

ایک عربیشه با دشیاه کی خدمت میں رواد کیا ا ور مدفوکی ورخواست کی فردیم کائی نے میرزا ببدی کوکٹاش کو قاسم کی عدد کے میان روانہ کیا۔ مہدی سے

وربائے مناکو بور رکے مین سے مور آزانی کی اور اسے فیکست دیرسنبل کی عدودسے با برکردیا۔ قاسمنبل شے اس احسان کے معا وضد من تلے کوکٹائل سے سروکیا اورخود باری المروس مین وال ہوگیا فرووس سکائی سے سنبل

تنبراده باین محبیر دکیا اور شبرا وه کوشرقی ا فغانوں کی سرکوبی سے لیئے روا ندکیسا ہا یوں قفع سے حوالی میں بیونجا شرقی افغان جن کی تعبدا د عالیس برازی بلاائے حدِنبورگ طرف بهاهی صرب ان انغا ن امیروں میں قتع خا س شیروانی نمبراده کی فدمت میں عاضر موا فنبرادہ نے شروانی کو بیکی دی اوراً سے برک خواجہ

مے ہمراہ با وشاہ کی خدمت میں روا ندکیا۔ با دشاہ نے فع خاں برہی دہر الی کی ا در استے ملب نشا طمیں بلاکرانیا خاص لمیوس مرحمت کرکے عدہ جا گیری اسے مرحمت کی ۔ بابری اس مبرانگیروش نے افغانوں کو فردوس مکانی کا گردیرہ بنانا شروع کیا اورا کیس ایک کر کے فیتائی فاندان کے آگے مرتباع جھانے لگے نظام خان حاكم بيا نرتبي جورانا سنكانت ول مي خويت زوه تفا با دلناه كالييموا

فردوس مکانی نے نظام خاب سے قلعہ والد کرنے کی تفتگو کی نظام خاں نے

عارہ اور وانہ بی کل سے دستیاب ہونے ملا۔ اتفاق سے اس سال گری ہی مغول سے زیا دہ بڑی اور اوس کی تیزی سے غل سردار ہلاک ہو سے ان واتعالیٰ وكمحكر خواجه كلان اور دوسرم معزز سردارون في فرودس مكانى سيح كماكر خرس اسى مي يهيك إ وشاه اس وقت فق كونتيت محمكر ملدس جلد كالى والسيل فردوس مكانی اس بات كوس كر بي فضيه اك بوست ا وركيا كريس ملك كوايسي متقت سے نتے کیا ہے اُس کواس طرح چھو اگر کابل جیسے فا نشطر من میں ایسا میرے عزم جا س کشانی سے بعید ہے ارکان سلطنت نے اس غفیب آلو و جواب برحبي الميني معروضه براحراركيا اور فردوس مكانى ني تام اميسروں كو ایک محلس میں تیج کرکے اُن سے کہا کہ میراارا وہ ہندوسًا ن میں تیا م کرنے گا حب اميركاي عاميد ميرس مراه منديس تغير اوجب كا دل وطن كاشتاق ديدار ہو وہ کا بل کی را ہ ہے۔ امیروں کوجیب معلوم مواکہ با دشاہ اب برندوشان کا بورا قبضه كي بغيرا نغانستان كائخ ندر ي كانا عارات توكوب في محى مندوسان كا قیام اختیارکیا۔ ان امیروں میں خواجہ کال سرزین سندے اعل براسو کاتھا اورا كرجه مندوسان كى كاميا بيون بين ببت برا تصداس كا تفاللين آب وبواكى فاموا نقت اورانی باری کی وجهد یه امیرکابل جانے برطعی آما وه مروکیسا با دشاہ نے بھی خواجہ کلاں سے اصرار کرنامناسب نہجھا۔ اور کابل اور غزنی کی حکومت خوا چہ کلا کے میرد کرکے اُسے افغانشان روانہ کیا۔خواجہ کلان نے طلتے وقت ولی کی عارتوں میں سے سے سی عارت کی دیوار پر بیشعر کھندیا۔ الكرة فيروسلامت كذر زسندنم أوسياه روي شوم كربواسية مزيرته فرووس مكانى كي تيورس اس ابت كايته طلترى كه يرتبرول فرازواني جداميرتمورك طرح مهندوسان فيوركراني موردني سلطنت يرقاعت فدكرك میندی صوبه داروں نے ملقع اطاعت میں آنا شروع کرویا۔ سب سیخ کھورن دویا تین نبرارسیا ہوں ہے ہمراہ میان دوآب سے اگرے میں آیا

ا در شاہی ملازمت سے سلنے میں وال ہوگیا علی خاں قرمی اینے بیٹوں سطے

نارتج نرفث

تاريخ نرشته

rir

سمر فند وخماسان ا ور کاشفیرا ورعراق میں تحقیے ا ور بدینے روا نہ کئے ا در کرمنظمہ و مرزیم منوره ار الله معلے مخط اخترت منبر رمقدس اور دیگر عنبات عالیات إور مزارات سمر قند و فماسان يزَّنْزُين چِهُ اليا و رفق الداور عاجت مندو ل كو

تقسیم کرنے سے لیئے روبیدرواند کیا۔ کالی کے تمام باشندے جیوتے بڑے

فقروا برغورت ومرد غلام وأقاسب شابى انعام سے سرفراز كيئے شيئے ا در شخص مے کیئے ایک شاہر خی اجس کا وزن ایک مثقال جاندی تفاجساب سرشاری

ہندوشان سے روانہ کی تئی ۔غرضکہ جو کچھ پرانے یا وضا ہوں نے برسوں برج کیا تقا اس نقیمنش فرا فردانے ایک مجلس میں شاکرانی ہے نیا زی کا سکہ دلول پر

یکه مزندوشان کے باشند ہے منعلوں کی حکومت اوراُن کی سیاست ہے وُر کئے مقے اس کیے فروس مکانی سے ابتدا کی عبدیں لوگوں کے ولوں مِن اطاعت كاخيال مك نِهُ كُرُرا لِلكه جوجهان تقا ومِن ابني مِتى برقرار كفف كَيْ لَم

میں جان وول سے سرگرم ہوکر ہا دشاہ کی نمالفت کا دم بھرنے سگا۔ چنا سنچہ قاسم فإن لم مين على خال الركم ميوات مين محدز شون وبياب ورمين . تأمار خاب ن مبارك فا ب كواليار مي حيين فا ب إيهاني را بري مين مطب فا ب الماد ومي

عالم خان كالبي ميں أُورُ كُطّام قائل بياند مين خود في ارى كا وُنكا بجائے لگے۔ورمایے نظا كي أس بارسم علاقع يرزير ومست أوفا ن اميريني نصيرفا ب لوحالي ادر عروف فالمل كالبض بوطم عصه اوراكر صدرا ميرابرام فروى كتي بور مصطبع اور فرال بروار نقصالين يالى بت كف معركه محد بعدائلون فيصلحت وتحت كاخيال كرك ببارهان ولدوريا فال بودي كوسلطان محد كانقب وب كراسي بإ دشاه تسلير كرلياتما اورايك جارفوج افي ساته المركنوج سے أكره كى ست رواند

برو من اور ووتین منزل علی کرایک علمه برخید زن تھے۔اس درمیسان میں ببن فال طوائي فرودس مكانى معنوت بوكرسلطان محرس والما قصبات اور شہروں کے باختدوں نے نالفت برآ ما دہ بوکررسر فی اور ڈاگر بوکر انھی اوريهان ك اينے اس بيتيكو فروغ وياكه لوگون كى روزى اورجو يا يون كا

تاريخ فرشته. جلدووم با مخالف ہے ظاہرہے کہ مود غزنوی اپنے ہندوسًا نی ملوں کے وقت ما ولاننبر بخوارزم اورخراسان كا فرا زواتها اورغز نوي فوج كي تعدا دكسي طيسيرج ایک لاکھ سے کم نہ تھی اس کیے علاوہ ہندوشان کی یہ حالت تھی کہ ہیاں کوئی عظیم انشان فراز دا نه تھا بلکہ عکبہ علیہ حیو شے چوٹے رامہ عکرانی کرئے تھے۔ سلطان شهاب الدين غوري أرئحية خوذخواسان كابا وشاه ند تفايكين اس كابجاني مقدر فرما نروا تفا غورى ايك لا كومبي بزار سوار ليكرمبد وستان برحلية وربواتها نزنوی کی طرح غوری کے وقت میں تنبی ہندوشان میں طوا کفٹ الماد کی عظی ۔ ميراحال يهب كرجب مي سيله بار مندوستان آياتو وراجه بزارس وونرار سوارتک میرے ہمراہ تھے اور بدخشا س کالی اور قندھاری مکومت میرے قبضه من بقى ان شهرون مسانصون خراج مجى مجد كك نهبل إيخ سكتا تفاحض ملكت الیی تنی کرفنیم سے جواری وج سے اعل مرد کی محاج تنی تنبت دستان کا بیعال تفاكربيره سے بہارتك افغانوں سے زرنگیں تنا۔ ہندی قوت سے لحاظ سے میرے ساتھ بانج لاکھ فوج برونی چائیے تھی۔ ابراہیم لودی کا تشکر ایک لاکھ ساہیوں کا تقانس سے علاوہ ایک نرارطگی اتھی اس باوشاہ سے ہمراہ تھے ان وشمنوں بر متزادیة تفاکه اوربک سے زبر دست غنیم کو اپنے پیچیے چپوژ کرلودی جیسے خونخوار وریت سے میں نے معرک آرائی کی کین خدا کا عبر دسا کام آیا اوران کام شکالت کے با وجودمیری کوشش ضائع نبوئی اورمیں مندوستان پر فائض اور متصرف مہوا۔ مين ابني اس كاميا بي كوايني من وكوشش كالميجنزين مجقا يدفع محض خداكي عنايت ا وركم كى وجب مجه عالم مونى جن كالمحمد يوراتفين سے التي رجب كو فرودس مكانى نے شا بان مند كے خزانوں اور وفينوں كا معايندكيا - با وشاہ نے ساڑھے مین لاکھ روسیے نقد اور ایک سرب نبرخزا غدیدراشا نرو و مایول کو عنايت كيا ا ورمح وسلطان ميزما كومارا ورايك بمزا ورثمشير مرصع اورايك لاكفروني ویا۔ای طرح دوسرے میزراوں اور آمیروں اور نشکر کوں حاظر دغائب سب کو

اورطالب علوں بلکه سوواگروں اور تمام بمرامیان تشکر تو انعام واکرام سے

وارمج فترثت 11. خكدووم سلطان ابراہم لوری کے ساتھ ایک ہی جگر فیاہویے بٹیرزوہ میر ازان نوام کان تنا ہ معسورا ور ولی فازن جلدے جلد خزانے برقبضہ کرنے تھے آگرہ روا نہ موسية اور مخدسلطان ميرا بهدى خواجه إورسلطان عنيد برلانس ال كي حفاظت کے لیئے وہی سے گئے فرووس مکالی عجی ان لوگوں کے کچھ ونوں بعد رجب کی بارموں سٹنبیک ون وطی میں تشریف لائے اورجبد سے ون لَيْجُ زيري صور تيم إوشاء كشورك سيء ام كأخطب برجاء باوشاء في قلع كى سيرى اوبغهري اور وزمري عارتون كونتي كريز مدونة ان شيم منتا مبيرا وليا النداور فرا زُوا وْل كُومْ السب يرفا تحدثوا في كرك ٱكره رواز روئے - إنكس رجب یوم جبعد کو واراسا طنت اگرومر ایردینے اگرہ کا قلعدائی سلطان ابراسم اوری کے متوالین سے فضے میں تھا فردوس مکانی نے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ براجیت را بیگزایار کے ملازم موجود تھے۔ بدرا جہ سلطان ابرائیم لودی کے ہرا ہ یائی پت کے میدان میں کام آجیکا تھا ، راج سے ملازم شا نبرا دہ ہمایوں کی خدمت ایں حا*فرو* ا ورُبِهُونِ فِي أَيْدَا بِكُ الْمَالْنَ عَبِي كَا وزنَ آيَّةُ مِثْقَالَ مِنَا ا وِ. سِلَطَانِ عَلَا لِلدِ عَلَى كنزانے سے ان نزگوں كيے إت بگا تھا شا ہرا دہ كے طاحظے من ميش كيراً۔ جوبريون في اس الماس كي فيرت مام ونيائي ليك ون كي آمنل محيرالأني تھی شہزا دہ نے الماس مٰدکور ہا دنیاہ سے الماضلہ ہیں میں کیا فمرورس مکا تی نے شا بزادے کا ہربیقبول کر کے بیٹا ور تحقید بھرشا شرا وہ کو والسین کر دیا۔ آگرے کے تلعه بنیدلینے وا وُوگرانی فیروز ٹا س سور مار اور اور سلطان ابراہیم کووی وغیرہ نے فردوس مرکانی شے امان طکب کی اور محاصرہ کے پانچویں ون گلعہ با وشاہ کے ميركيا - فردوس مكانى نعابى كماب واقعات بأبرى ين كما مع كم حفرت رسالست بنا وسلى التدعيد وسلم ك بعدس اسوقست كاستين فرمازوا كالام مندوسان است ادراكت برندير قابض موست اول سلطان مود غرانوي كه خرصة تك اس إدشان وادلا ومندوشان برحكومت كرلى رى و ومرس شہا ب الدین فوری س کے کنار گرفتہ فرزیروں نے بڑے جاہ وجلال کیاتھ ' تَظُرِ الْیٰ کا 'وَنِهَا بِجایا-اور میسرے یں نسکین میراعاک میرے دونوں میشدر فرارداو<del>ں</del>

تاريخ فرشته 1.9 حلدووم غازی سلطان اور جزر برلاس کے انتہیں وعنی ۔ قول سے وست راست کوارن صین تمیدر میرزا میرزا دری کوکتاش شاه منصورا در دو مرسے نامی امیر توریج کئے قول سمے وست بیا برمبر خلیفہ تروی بیگ اور مب علی خلیفہ دغیرہ معین سکتے کئے فسروكوبلماش اورقورنی فتاک ننگ میرزاسلیان بن فان میرزاگی مانختی می*ں* مقدر الفكرد بأكيا عبدالعزراميرا فورجند دوسرے عائدين كے ساتھ طرح ميں اورولی قراول اوج برانفار پر مقرر کیے گئے اور قراقوری میا در اوج جران اربر متعين كيا كياً لكب قاسم تيونق برانفارا وعلى بها در تيونقد جرافغا ربائے كئے. فردوس مكانى كالشكر مرتب روا اورا وطرسلطان ابراميم كي فون معرك كارزاني برونج کئی۔ ہندوشانی فارعدے سے موافق لو دیوں نے علیم سے دست و گریاں مونے میں بڑی بحرتی و کھائی اور وبیت کے سامنے آتے ہی ان کی محمت اور سرعیت ین کمی بیدا سروکی تیواقم کے جانما رسیاری داستے اور بائی داولرف سے بیٹ کر در بیٹ کی بشت پر آگئے اورمینہ اور بیسرہ کی نوع نے عی ایجارتی ملد کردیا تولی سے اکثر میامی جراندا راور برانشاری اعانت کے لیے براسطے مختصريركه دوكورى دن وفي سے عليك دو بحرتك ميدان مي شمشرونيزه كى لگا ار و بھار ہوتی رہی ا در زمین برخون کی ندیا ں بگئیں آٹر کار اقبال آبری کے الاً انى كا فاننه كيا اورسلطان ابراميم لودى بايخ يا جهه نبرار سوار وس ميساته بيدار فكب میں کام آیا۔ بہندی فوج میدان جنگ سے بھا کی نیکن چونکہ سلطان ابراہم لودی کا تل شتبه تما فاح فوج في فيراري ساميون كابحياكيا اورجيم جهان إيا وابن اُسے الوارکے گھاٹ أنارا - بابري سابي حريف كونتل كركے إنتين كے كروہ مے گردہ گرفتار کرکے اپنے لشکر میں لانے تھے۔ فردوس مكانی معرفہ كا رزارت آگے بڑے ا در ارام اور کے نشر اور اس کے اساب سلطنت کا معائنہ کرنے کے لیے وريائ جنا كك كاري فيدرن بوك اس جكد إرابهم لودى كابيا بادشا وك الانط میں میں ہوا۔ یہ اِستحقیق کے ساتھ ابت ہوئی ہے کہ محرکہ کا رزاری تعاقب اورمقابله دونول صورتول مي سوله مرار افغان تقبول مؤسئ كين سنسدى الكساسي أسيس من الما تعداوكا

تاريخ فرشة 1.1

جلدودم تین جارکوس یا دشا دے آگے آگے آرہے ہیں تاکہ راستے می فردوس مکالی کے مزاخم کورابری نوج کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ فروس مکا ٹی نے حین تیمورسلطان۔ مبدى خواجه محرسلطان ميزاعا ول سلطان ميزاكوم تام جرانفارك اميروسك حربیت سید مقدمتُدن کرمے مقابلہ کرنے سے لئے رواز کیا سلطان عبیدر لاس اور بنا وصین برلاس بھی اسی میٹیرو ون سمے ہمراء موے اور برجرار اشکر صبح کے وقت میم کے سزیر جابیونیا۔ ایک خور بزارا ای کے بعدلودی نظر کوشکست ہوگی عامخاں معرَّلُ جُنَّاء کا مِن کام آیا اورایک بُراگرد و مندی سیامیوں کا اورسات عدد کو میکر اور انی اہمی مغلول کے ابھا اسے مابری فوج سات ہاتی اور نظریندوں کی جاعث کوساتھ مے کر اوشاہ کی خدمیت میں عافر ہوئی۔ فردوس مکانی بنے فنفس عرت کے لیے امیران النگر کو فتلف طور پر قتل کیا ا در ان امیروں کی نتج گاہ میں جیے روز قیام کرے اسا وعلی قلی خاب کو تکم دیا کدروی طریقے کے موافق ارادو کو رسیوں سے با مدیکا تو کی بیا دول کے کیے ایک کھیارتیا رکرے۔ ابراہیم اودی کے نظاری تعدا د تقریباً ایک لاکھ سیا ہیوں مک بیونی تھی اور ایک مبرادشکی ہاتی اس سے ہمراہ تھے۔ فردوس مکا کی کے ساتھ حرث بارہ ہزار سوار تھے اور ایخزار سوار ابرامیم اوری کے نشکر برجیا یہ ارتے کے لیے توری دور آگے ردا نہمو یکے عقمے او دی سیابی اس ارادے سے واقف مولیکے تھے اوفردوس مکانی کا مقدمندن كربينيل مرام والبس أيا سلطان اباميم لودى اس كاررواني سعاور دلير موگیا اورنشکر ترتب کرائے اور جلد سے جلد یانی بات روانہ ہوا فردوس مکانی نے می اس خرکوسنز اینے نظر کومرنب کیا اور درنیٹ سے مقابلے کے لئے رواز ہوئے بابرى نشكرميدان جنگ ميں بيونيا ورياني بيت سے بيا منے وريف كى فوج سے چەكۇس كى فاصلى بىغىدىن ئېۋا-سلطان ابابىم كونىي كاسىرىيونى امعلوم بولىيا دوراسى دن افغانى لىنگرى طرب بۇھا- دومىرے دن تىنى دىستوس دېب روزجىد انغانی فوج بھی تیار ہوکر آنی بت کی طرب بڑھی فردوس مکاتی نے برانفار شفرادهٔ الای اورخواجکلال میک مسلطان مخدد ولدی مرند و میک ۔ ولی میک اور بیرنکی سیشا نی سے سپروکیا اور حرانغاری حفاظت مخرسکطان میزا مهدی خامید

4.2 تاريج فرشته جزردوم شاہ نہ نوازش سے مسرورا ور سرفراز کیا گیا۔ فوجی بیا دے فوج کے آگے آگے على رہے تھے اور غازى فال سے بشكر رہ طرت سے جمايہ مارتبے تھے۔ ان سیاسیوں کی پورش سے غازی فال تنگ آگیا اور اُسے راستے میں سی گر آلم لینا تصبیب بنوامجبور موکرا برامیم لودی کی خدمت میں جلاگیا اور دولت فان لودی کے اسى أثنا ميں وفات يائى- فردوس مكانى نے ان دا تعات كے رونمامونے سے سمجه لیا که افغانی نشکر تبایی کی حالت میں مبتلا ا وراینے مالک سے باکل رکشتہے

ا دراس كالقين موتيمي با وشاه نے سنة وشان ير دعا داكر نبي كامفتم ارا ده كرليا-ا ور دہلی کی طرف روا نہ ہوئے اسی آننا دیں شاہ عاد الملک شیرازی مولانا محرفت

ا وراو دی سے خان خاناں کا قاصد نیکر فرو دس مکانی کی غدمت میں حاضر بواا ور مذكورالصدرمبندى اميرول كعريض بادشاه كي فدمت بسيش كيدان خطوط

میں بھی فردوس مرکانی توہزندوشان کی تنجیری ترغیب ا در دعوت دی گئی تھی بادشاہ سے اوا و بے میں اور محتلی سیدا ہوگئی فردوس مکائی نے کابل سے کوچ کیا اور وریائے گھر

مے کنارے بیو محکم بدا کہ ماکم حصار فیروزہ کا ایک امیرسی حمید فاس کا بی فوج کی مراحمت سے یئے راستے میں آا دہ برسکارہے فرووس مکا فی نے تہرادہ محرسمایوں ا وربرانغاركے تمام سرداروں معنی خوا جه كلال سلطان محردولدي جان بيك خروبيك مندوبيك عبدالعزيز اورمرعلى خنگ خنگ وغيره كوميدفان كے مقابلے ميں

رواندكيا وجيدخان ان سردارون كي مقاطي من فه طرسكا ا درشانرا دفتحياب وكر باب کی خدمت میں ما ضربوا - چونکہ یہ معرکہ شاہرادہ ہمایوں کی زندگی کی سب سے بہلی فتح نقا فردوس مکانی نے نوش ہوکر حصار فیروزہ اور جالند حرکے تام قصبے

شاہزادے کوجا گیرمی عنایت کیے اس داقعے کے روزی تین روز کے بعدین افغان الجانی جابرامبم لودی سے مقبر مرداروں میں تھا دویا تین نبرار سوار دل کیے ساتھ بابری فوج ہے الا اور خلوص اور نحبت کے ساتھ فردوس مکانی کے حلقہ بگوشوں میں

والل ہوگیا نشکر کشور کشا اور ثباہ آپادے ورمیان صرف دونزل کانصل رہ گیا اور با دشاہ کومعلوم ہواکہ سلطان ابراہیم اودی اپنی تام قوت سے ساتھ دہلی سیمتھا بلہ

جلددوم اوردون کی لیا کرا تناجب و ولت خاں تلعے سے کل کریا وشاہ کی خدمت میں آنے سکا تو فردوس مکانی کے لمازموں نے وہی دونوں کموارس دولت فال مے گلے میں سلکائیں اوراسی طرح اسے بادشاہ کے حضورمیں سے آئے دولت عال فردوس مکانی سے سامنے اوب سے ووزانو بیٹنے میں بس رمبنی آراتھا فروز کانی مے کازموں نے اِس کی گرون میں ہات دیکرائسے جبرا یا دسنتا ہ سے روہرو ووزانواوسب سے ساتھ بھلایا۔ سرحید فرودس مکانی نے دولت فاس خبرس وريا فت كير نمكن فرطبيت سے يا كنبركا ركيد جواب نه ديسكا فرووس كائى نے باوجو و نا قابل عفو تقصیرات سے اس سے گناموں کومعا ٹ کیا۔فروس کا تی مے عوا م الناس بشكرى تلقه مير كوٹ يڑے اور اُنھوں نے قتل و غارت كا إِلاَّرُم كِيا بإرشاه لنے افغا نیوں کی عزت دا بروکا اِس کیا اور خود سوار ہو کر قرب اسکے بإدشاه نے اپنے ہاتھ سے چند تیرا پنے نشکریوں ربھینکے اور اتفاق سے إدشاہ كا آیک تیر شبرا و تا ہما یوں سے سی ملازم سے نگا شبرادے کانوکراس تیرسے لاک بوا ا وراوك با وشايى فخالفت سيم ألاه موكرافي الشكركا وكو والبين آئے اورانفانيوں سے اہل وعیال جیج وسالم قلعے ہے ابر کل گئے۔ فردوس مکا لی قلعے سے اندر واظل موسئے اور مشیار وولات اور تقیین شی تعیت تحفے یا دشا دی کے اِنھ آئے۔ فردوس مکانی کوان بوابرات ۱ ورنقد بانے سے بہیں زیا وہ غازی خا*ں کے کتب*ائے ہم ۔ قابض ہونے کی مسرت ہوئی۔ غازی خان بڑاعلم دوست اورخو دجیہ عالم تھا اور شاعرى كإ إجها زاق ركحتا تعابياس في مرشم كي عده كتابين توش خط اليفي تسبطاني می جیج کی تھیں۔ فردوس مکانی نے ان کتابواں میں سے بعض تواہیے لیے خاص رئيسا ورايك حصيدان كتا لون مي ميت تنم ادهُ ميمايون كوديا اوركيم كتابين نہزاد ہ کا مران میزرا کے لیے کابل روا نہیں اس تقیم کے بعد فردوس مکانی نے دور سے ہی دن کوچ کردیا اورغازی خان کے تعاقب میں روانہ ہو گے۔ غازی غاں سمے حیو تبے بھائی ولا ورخاں خان خاناں نے جو فردوس کانی کی ر فا قت کے جرم میں باپ اور بھائیوں کے اچھوں زنداں میں یا بر رنجر عشب موقع پاکرانی کو تیدے ازاد کیا اور فرودس مکانی کی طازمت سے باریاب و

تاريخ فرشته 7.0 حلدووم تنبراده محد ہایوں مبی اس اسٹ اور برخشاں سے اپنے ہماہ ایک جرار نوج ساتھ کے کر ایپ کی توسف میں بدیج گیا۔ خوا جد کلاں بیک جی جو ہاری اركان دولت ميں بڑے يا يہ كا امير تفائى زمانے ميں غزنى سے آكر بادشاہ كى باریا بی سے سرفراز مردا۔ ان لوگوں کے میونخنے کے بعد فردوس مکا نی نے ايك بببت براحتن منعقدكما اورسربهى خواه كوانعام وخطابات وفير فمكت نوازنوك سے نوش اور راضی کرمے قریبانی قوب سے لاہور رواز موے . اُناکے راوس بادشاه كوركدن كم شكار كأشوق موا ميشان أوربرفنان كمونوجي اميراور سمر قندوخ اسان کے نووار درنمیں خبوں نے کرگدین کا نام توسنا تھالیکن ایس مانوری صورت نه رکمی تی یا وشا و سے ساتھ صیدالگنی میں منفول ہوئے ان امیروں نے کئی کرگدن زندہ گرنتار کئے اوربہتوں کو تیروشمٹیرسے زخی اورمجروح کیا یم رہی الاول سنتالی کو فردوس مکانی نے دریائے سندھ کوعبور کیا بخیان النکر علے فاصے کے سوار اور بیا ووں اور امیروں اور منصبداروں کا شارکیا۔ باوشا کو معلوم ہوا کے گل وس نبرار جان نثار ممراہ رکاب ہیں۔ فرد دس مکانی دریائے بھٹ سے باراوتر کے سیالکوٹ بہو نئے۔ سلطان علاوالدین با دشاہ کی خدمت میں ما مواا ورفردوس مکانی نے علاوالدین کی سرو قدیفیج دے کراس کی شوکت اور وجامت كواوروه بالاكيا محرعلى خلك فنك ادرخوا حرمين محى سيالكوك عربا با دخا مسے آھے۔ وولت فاں اور غازی فاں جوا پنے کوسلطان ابراہم اور ی کا لکن اسمجقے منعے حالیس ہزارسواروں کے ساتھ لاہورسے سزدیک وریائے داوی سے کنا رہے جید زن ہوئے۔ دولت خاں اور غازی خاں نے فردور مکانی کے قريب ببونجف كى فيرسنى اور بريشان موكر بعاطيه او صراً د هنتشر موكف دولت ظا انے بیٹے علی فاس مے ساتھ کوٹ سے قلع میں بناہ گزیں ہوا اور فازی فال كوة بايدى طرف بعاك كيا . فرووس مكانى في لموسك كا محاصره كيا اوراب دوابت فال كوسواا ان طلب كرفي سے اور كوئى جارہ كار نظر نه آيا دوام فال یلعے سے بامر کلا اور فردوس مکانی کی خدمت میں حاض ہوا۔ جنکہ اس سے ووس مكانى سے رانے سے يئے وولواري مي بالدها

بجدو ومم

زرحکومت جھوڑ ویں گے جونکہ اس جبر مرد واست فیاں اور غازی فال بنیم

شمد بيسي كمفا أيتمنس اوراكيب وشا ويزائني مضون كالمحكزفا نميول ادراعيان شهر کی گواہی اس پر میسٹ کراہے قاصد کے ہمراہ محیدی تقی اس لیے لاہور کے

امیروں نے دونس فال کوراست گفتار بجر علاء الدین اوری کوغاری فال

سے پاس روا نہ کردیا۔ غازی فار اس بات کو بہدن بڑی فتم مجہااوراس نے علاء الدمین کوانیے دوسرے بھائیول اور بنارا فغانی امیروں کے ساتھ دہل روانہ

كيا ا ورخو ومصلحت وتست كالحاط كركيم بنجاب مير بقيم ربا- علا والدبن لو . ي سنع ابرامیم اوری سے معرکہ آرائی کی میکن حربید، سے شکسان کھا کر برنیا ان ال نجاب

والبس آیا۔ نا زی نے برعبدی کی اور اینا تشکر ساتھ سے کر تھا ،ربر حب سلم اوروا محد علی فرکس طاک اس سے کے کی ناہب نہ لاسکا اور ہماک کرلام درمیں بارگزیں

ہوا۔ غازی نے کلانوریر قبضہ کرتے ہیر سروری تیام کیائین جب اس نے باری الركي خبر شني تعبريشان موكر لموث تبعا كا- غازي خال نير اينيرال وعيال اور ابنيے بها مُوں كو تو لموط ميں جي شراا ورخود دلمي ميرو كي سلطان ابراميم بووي كى خدمت میں باریاب مواغازی غاں نیے عیر دبلی شیمے با ہر ورم نہیں رکھایا آنگ

لەفردوس مىكانى اورا براہیم بو دى كى لڑائى میں سلىلان ابرائیم كى طرف سے لژگر معركة بنك بيل كام آيا - إن إزه حوا ونات محد دوران مين فردوس مكاني كالى بى ميم قيمر ب اور جوكد زانه ببار كاتها إوشاه كوسوالس عين معقد كرف ا ورصبح سے شام تک إده وساقى كے سائد زندتى بسركرنے كي دوسراكام ندالا

مختصرية كمه بباركاموسم كزركيا اور باورة ناب سمے بجائے نستة كمشوركشا كى نے بير نوجوان با دخاہ کے داغ کو سرشار کیا۔ فردوس مکائی نے شاکہ علادالدین نے دیرامبرلودی سے شکست کھائی اور <sup>غ</sup>ازی خان اور وور سے سرش اعفان ملک میں طوفان دار وگرمچارہے ہیں۔ با دشا ہنے فاتحا ندعزم برکر باندی اوربا بوری ترم

مح صفررورجبع مستاف تدكوكال سے كوئ كركيے قرئيديقوب ميں ابنے فيرے أدالي فردوس مکانی کے بیویخنے کے بعد خوا چیمین دیوان لامور کا فزانہ واردخالصالح محصول فرووس مكانى كى خدمت مير، مينية بهيج چكا غنا بإدشاه كييج فنعورمي حافر موا.

طددو

تاريخ فترشته فردوس مکا عدم موجودگی بین دولست قال اور غازی فال نے مزاردن عیوں اور بیا نوں سے وال درخاں کو فیدکرے دیابیوریر شکر تشی کی ادرعادالین اوری اور با با تشقه علی سے فیروز بور کے میدان میں صف ارا ہوکر بابری امیروں توکست ذى اور ديباليورير قابض بوكئے سلطان علاء الدين لودى في كابل ميں أور ابا تشقه مغل نے لاہورمیں بناہ لی۔ روست خاں نے پانچ ہرار افغانی سوار سالکوٹ بر تبف كنے كے ليك مقرركيك عبدالغرزام إخوراور دورس لاہورى اميروس كو اس کی اطلاع بروگئی یہ لوگ خرو کوکل ٹاش کی مرد سے لیئے سیا لکوٹ روانہ ہوئے۔ بابری امیروس نے ووات فاس کوشکست دی اور کامیاب اور نتح مندلاہور دائیں ہے گئے اسی انسساء میں سلطان ابراہیم لودی کی فوج جو وولت فال اور فاری فال کی مرکوبی کے لیے نام روکی گئی تی ان سے مریر اببونی اور حوالی مزید میں فیمہ زن ہوئی دولت فاں کواب خل امیروں سے دست وگریاں ہونے کا موقعة إن كا ورجلدت جلداوري ساه كم مقاطر كم الله روانه موا - اورى فال في ابرام کی فوج کے سامنے کواٹھ عیں اپنے ڈیرے ڈالے اور اپنی ساس تدبروں سے شاہی شکرے افسراعلی کو اپناہم خیال سب ایا ایسسران فوج کواس سازش ک خرمولی اورسارالشکر آومی رات کوکوج کرے دلمی رواند موااور با وشاہ کی خدمت میں بیونچ کامیروں نے سارا ماجرابیان کردیا۔اس واقعے سے ساتھ ہی ساتھ سلطان علاوالدین لودی جرکابل میں نیاہ گزیں تھا امرائے مغل کے نام ایک فوان اس مضمون کا نے کرلا ہور آیا کہ بابری نوج علا والدین کی معیت میں وہلی جائے ادرابرام اودی کے مقابلے میں صعف آرام وکر دہلی کوفتے کرے اور شہرعلاء الدین کے سیرد کردیے ووٹٹ فاں اور غازی فاں تے بھی فرمان کامضمون مُناادلاً حکم کی تد کو بہو مخیرانفوں نے قاصد فرووس مکانی کے امیروں سے یاس بھی اور کہا کہ علاء الدين لودي بهارا شنرا ده بے اور بهاري كوششوں كارى منشا بے كرعلاء الدين افغانوں برحکرانی کرے ہاری التاہے کہ ہارے تہرادے کو ہاری حفاظت ہیں ويديا جائے الكه بم أسے وہل كے تخت سلطنت بر بطائيں بم انراركتين

حلدووم

ولا ورخاں کے ہمراہ فردوسِ مکا ٹی کے حضور میں حا خرموا۔ دولت خاں جالنڈمر اورسلطان بوروغيره فخلف بركنول كاصوبه داربهوكر فردوس مكانى كے علقدامرا میں وال بوا۔ میں نے وکن کے متیرا ور اور سے آ ومیوں سے سنا ہے کہ دولت خاں ندکوراسی دوست فاں کودی کیسل سے تناحی*ں نے تلاف*قہ میں چندروز دلی کی شبنشاری کا و مکری یا تنا بختصریه که دواست خاب نے فروس مکانی سے عض کیا کہ املی طوانی اور من طوانی دوسرے طوانی افغانول کے ساتھ ال كرفتهاره مين حيم اوراز نيد كے بيئے تيار ميں اگر تمتوزي فوج وال بمجكر ابن مفسدوں کی سرکویی کردی جائے تومناسب ہوگا۔ فردوس مکانی نے س رائے کو ببندكيا اوراشكرروا نذكر في كاحكم ديا-اس مهم برفوج مردانه بوفي يكوتمي كراكك دولت فال كے تھو نے بنے ولا ورفال نے داش كے ساتھ فردوس مكانى مصعرض كياكداس كاباب اوراس كابجاني وونوس ل كركركا عال كجيارهين اورجامت بن کاسطح نشکر کو فردوس مکانی سے دور کرے بوری دغا بازی سے کام لئیں ۔ فردوس مکانی نے اس بات کی تحقیقات کی اور ولا ورخاں کو کا ایکر دولت فان اورغازي فان دونون كونظر نيد كرليا ـ فردوس مكاني نے دريا يظام عبوركرك نوشمرهس قيام كيا اورجندرورك بعدد ونوس فيدلول كخطامان كرم سلطان بورجولودى فال كاأبا دكيا بواتصبدا وراس كامكن تمام أسك مفنا فات کے ووست فاں کی واگیرس مرحمت کیا۔ اس طرح دونوں باب بیٹے را بورسلطان لورسوني اوران النال وعيال كوف كركوه لابورك والمناس قیام پذیر ہوئے۔ فرووس مکانی نے ولاور خاں کوخان خاناں کا خطاب ویکر رولت فان اورغازي فان وونون إب بيون كى جاگيرولا ورفال كورات كى روست فاں کی اس نقنہ انگیزی سے فردوس مکانی آگے نہ بڑھ سکے اور سرندے البوروابس أيئ - فردوس مكانى في عبدالغريز ميرا فوركولا بوركا دارد في مقركيا » بررمیا نکوٹ خرد کوئل آش کوا در دی**بالپ**ور با اقشقیمغل ا ورسلطان علاراً لاین اوری المنظم میں فردوس مکانی کی خدمت میں باریاب موا تھا سپردکیا۔اس کے ظر او الله المراس ا

تاريخ فرشته

جلدووم وفات کی خرمیدنی اور فرووس مکانی نے شہزا دہ ہا یوں کو بدخشاں ک حکومت بيروكي اورتام ولايت كرم ميربرانيا قبضه كياراس زماني من داسان كي عكومت شفرادة طهاسب سي عضعلق عنى اوراميرفاك تنبرادسه كا أاليق تعاشاه بيكارون نے فردوس مکانی سے مقابے میں شہراد کو طہاسپ کی اطاعت کا اظہار کیا انظاں نے شاہ بیا کی ا مداو قرین مصلت مجمل فردوس مكانی سے ترك مامره كی ورخواست کی ۔ فرووس مکائی نے امیرفال کی انجا قبول نہ کی اورتین سال برابر مامرے کاسلسلہ جاری رکھا شاہ بیا عاجز بوکر فلعے سے بحاگا اورسندھ کے مفافات شرور نیاه گزی موا قدهاری شافته مین معا فات کے کومت باری مي شال بوگيا اور شهراده كامران ميرزا وبان كا حاكم مقرركيا گيا-اس است میں دولت قال او دی سلطان ابراہیم او دی سے ا در زیا دہ مخرف ہوا اور اپنے چند معتدین خواہوں کو فردوس مکالی کی غارست میں روانہ کرسے یا وسف ا مسے ملكت بندوشان يروحا وأكرني ورخواست كى ادريزرورالفاظ بس اينيكو بابرى علقدا مرا كانحلص ا دراطاً عت گزاراميرظا سركيا-رم المسلط المراس المالي المست المنظم المراس المستركيا اوردارالخلافت سے روانہ ہو کر کھروں کے ملک سے ہوتے ہوئے اور سے اور کے فاصلے بر فیمەزن بویے۔ نیازخاں مبارک فاں بودی اور مکن خاں لوحانی نے جیزاب کے نامی امیرتھے فردوس مکانی کی نالفت میں الی سخت داروگیری کر نیجا ب کی مرزمین کومیدان قیامت کا موند بنا دیا۔ یہ امیر خشرانگیر افسکر سے کر فردوس کانی کی طرن برط ا ورمقالي من أكرصف آرا بوئ ايك سخت فونرز لرا ألى كي بعد اميران بناب نے فکست کھائی اور ميدان جنگ سے ساتھ ، فردوں مكانی كامياب وبامرا دشهرلامورمين وافل موف ينكزفاني رسم كيدموانق تنكون زيك لینے کے بیئے تہریں آگ سطائی کی اور فردوس ملکا فی نے تین یا جارروز سربد اللعدويياليوركى راه لى- بادشاه في يدفلعد الى قط كيا اور قلع كي بأستر مديد تہ تینے کئے گئے۔ دولت فال اوری جوسلطان ابرائیم لودی سے بنا دت کرے

تاريخ فرشته ۲..

مجددوم معریل خگب کے سیروکی اورخود کابل والیں آئے۔ رم) س<u>طاع المر</u>کم منزی مصری فروس مکان نے لامور کی تعیر کا ارا رہ کیا كابل سے روانہ ہونے سے بعد راستے میں يوسف زئي تبيلے كي نبير ضرري بيكي اور فردوس مكانى نے اس قبیلے كو نافت و ناراج كركان كى راعت كو تبا ، وبر إد كبياء با وُسٹ اه اسكے بڑھا اور پیٹا ور بیونچگرا ور آاہے كی تعمیر رکیے جا ہنا تہ ہے كہ أستم بره اوروربائ سندر كوعبوركرم لامورير المداور وكالأجرم وكيك سلطان سعید کاشغر بزخشاں کی تنجیر کے لئے اُرہاہے ۔ فردوس مکا ٹی نے بتے لاہو کا ارا و ه ملتوی کیا ۱ ورمیرز انجیسلطان بن سلطان ا دسی ! لقرای بن منعور بن عرشیخ بن امیر تمورگورگانی کو جار سرار سواروں کی حبیت سے لا مورروانه کیا ا ورخو و کابل وایس جلیے - اُنیائے را ہیں معلوم ہوا کہ سلطان سعید اپنے وجمن وایس محیا۔ فردوس مکانی نے اطبینان کے ساتھ خطفیل انغانیوں رجنبوں نے راہ زُکھو ابنا ببنيه أمتياركرركما تخاحكه كرمحه كنيرجاعت كوته ثيني كيا ا وربشياً ظنيت فالركرم ٣١) منتافيته میں فردومیں مکانی نے پیرمہندوشا ن کا غازیا نہ سفرکیا۔ایس سفرمي بإدشاه هرمنرل برمكش افغانون توفوهونده وهوند حكرمنرادتياتها بابرى نشكر باغیوں کو تباہ کرا ہوا بیالکوٹ ببونیا۔ الل سیالکوٹ نے با دشاہ سے عاجزانہ الان طلب کی اوراس طرح اینی جان ومال اوراینے ناموس کو محفوظ رکھا۔ ابری نست کم بِكَنْ مِيدَةِ رِبِيرِي إِنْ مِي الشِّدول في ابني شامت اعال سے شاری شکر کا مقالمه کیا اور جنتانی الوارکی خون آشامی سے ان نا عاقبت اندیشوں کا نام دفان ک باتی زما۔ اورمیں برارغلام اورلونٹری اس تبیلے سے گرفتار موکر فردوس مکانی کے لشكرمين داخل كيئه منتئ أوراثيار مال غنيمت بإته آياسيد بورك غيرسكون كاجودهري جوانعانی امیرول کام آواز نبکر فردوس مکانی کی اطاعت سے انکار کرانا گاگرفار ہوا اورشاری تینیے سیاست کے نذرکیا گیا۔ فردوس مکا نی ان واقعات سے بعد دارا لخلافت وایس آئے تفورسے دنوں کے بعد فردوس مکائی نے تندھار کی تنخيركا اراده كيا أوراس تلع كامحاص وكرليب انتأني عاصومير برزافال كي

199 .

تاريخ فرشته اورغردرسے سلطنت سے کاموں میں اتری بڑی ہوئی تھی۔ فردس مکانی نے

ان حالات كى خرياتيى اس موقع كوننيمت سمحا اور مندوسان كى تنير كامعماراده كرايا - با دشاه كوسيلية فإرطول مين مآكامي دو كي ليكن پانجويس حكيمين اپنے مقصود ميں کامیاب ہوکر دا را کملک ولمی کے شہنشا ہ کہلا گے۔

(۱) مطلق من فردوس مكانى نے دریائے سندھ سے كارے مك جوآج كل

تہلاب سے نام سے مشہور ہے فانخا ندمیرکی اوران اطراف سے جن باشندوں نے ا طاعت سے انگارکیا اُن کوفتل اور قبید کی مناسب منرائیں دیکر دریائے سندھ سمو عوركيا اور يجاب كے ايك شهور يركند بيرة ك ابنى فاتحانة تنجير كا سليله جارى كما

چۈمكە يە عدو داڭزال تىمورى*يە زېرھكم رە چكە ئقىے لېندا*ان مالك كۈزىرگىين كرنے نیں زیا وہ وقت نہیں اٹھانی بڑی اور بیاں کی رعایا نے خوشی سے اطاعت فیول کرلی اورتاخت واراج کی مصیبت سے مفوظ رہی فردوس مکانی نے اس فتح سے بی ا چِها فائده ُ اتَّها يا آورجا رلا كه فتأثير في خزائي من حيَّ كس ا ورايك إلمي سي مولانا مرشدكُه

ابراميم لودي كے باس يدبيفام دے كرميجاكم جو كرميقيضه الك اكرما خفان كوركا ألى ک اولا دیا اُس سے وولتخواہوں سمے قبضے میں رہے بین اس لیئے بہرہے م اراہم لودی بگنہ ببرہ کومع اس کے لحقات سے فردوس مکانی سے سردکردے اک فیہنشاہ دہلی نئے دوسرے مقبوضات کچھہ دنوں سے لیئے فاتخا نہ حلے سے محفوظ رہیں ۔ان نتوحات مسمے اثنا زمین فردوس مکانی کے گھریں لڑکا ہیں ا

ہونے کی خبر بیونی با دشاہ نے اپنے مہندوشانی کے کی رعایت سے بیٹے کامنال میزا ام رکھا اورمفتو صصے کی حکومت حیب میگ انکو سے سروکر سے خورکھکروں کی آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مانی کھکرنے براہا کہ میں تلعہ نبد ہوکراڑائی شروع کی اور سورج ڈھلنے کے قریب قلعے سے کل کرایک ایسے مقام برصف آرا ہواک اُس مقام سے ایک سوار سے زیادہ گزرنے کا راستہ نہ تھا اِتی نے فردوس مکانی کے ایک سروار

ورست بيك سي شكست كانى اورج كوشكست كے بعدائس قليميں جانے كا يجرموقع ندملا إن كمكركوستان مي جاجما قلع كاخزاندا در دفينه فرودس كانى ك ا علدودم

سرواروں کا تعاقب کیا اور خودی طبیسے طبد بخارا روا نہ جو کے ۔ نواح بخارایں دول تشكرول كامتفا بدمهوا اور فردوس مكاني نشكست كهاكر بخاراك شبرمي وفأل بوطيك لیکن اوز بچوں سے انتہا کی تعصب نے با دشاہ سے بیر جنے مذدیئے اور بنا راسے مرفند اور سمر فندسے خصار وشا دماں میں آگر دم لینا بڑا۔ اسی واقعے سے قریب ہی قریب تزلباشون كامردار تجرالتاني امقهاني يخ كانتح كرتي سيصيليك المهوا نواع شهرس مقیم تھا۔ فردوس مکانی نے اس سروارے ملاقات کی ا در میر مور دتی ملکوں رتبضہ كرني كي أرز و دل ميں بيدا ہوئي بنجم انتاني نے تھوڑي ہي توجه ميں قرآش كا قلعہ اوزیجوں سے لیے ایا اور خل عام کا احکم عاری کیا ان مقتولوں کی تعدا دیندرہ نبریک بپرونج گئی جن میں مولانیائی شاعر بھی شال تھے۔اس نتم کے بعد نجم اٹیانی موجوں بر تا وُربّاہوا با دشاہ کے ساتھ عجدوان بیونیا اور قلعے کا عاصرہ کرلیا۔ اور بجوں کی کام فوج بخاراس غيدوان آئى اوراصفها في سيف مقاطي مست أرا موئى بجرالثاني اوراس سے بہت سے قراباش ترینے کئے گئے اور فرووس مکانی اپنے نشکر کے بمراہ خضار وشا دماں وایس آلے معل امیر جو فردوس مکا تی سے ہمراہ تھے افوں تے بیوفانی کی اور ایک رات فرووس مکانی برحله آور پوئے۔ باوشا ہ ننگے بدن پار پنر تھے سے با سرکل آیا فردوس مکانی نے دورانٹنی سے کام لیا اور تمنوں کی تلاش کو نظرانداز كركير حصاري وفل بوكئے ان باغيوں نے نشكرگا ه كى تمام چروں كو لوٹ لیا ا درا وحرا دو زُسِّسْر ہو گئے۔اس دا قعے سے بید فرووس مکانی انے اس نواح میں طبیرنا مناسب ندسم اور کابل چلے ہے۔ با دشاہ نے نا حرمیز اکوغزنی کی حکومت سپردکی اورخودسی لاکته میں سوا دو کورکا جو یوست زئی افغانیوں کا لمجا وسکن تھا رخ کیا۔ ان افغانوں نے الحاعت سے اکارکیا اور فیردوس مکانی نے *مرکشوں کو* تہ تینج کرکے رُن کے زن د فرزند کوامیر کیا اور وہاں کی حکومت خواجۂ کلال کومیر*د کرک*ے خود کالی دالیں آئے اس عرصے میں سلطان سکندرلودی نیوت ہوچکا تھا در اُس کا بٹاا براہیم اودی ایک کا جانشین ہو کر مبندوشان پر فرما زوا کی کررہا تھا۔ اودی کے انغان الراج بزب مداحب اقتدار اورتوى موكئ تقفي باوشا و كساته نفاق رقة تص اور مبیا که جائیے بادشاہ کی اطاعت ندکرتے تھے۔ان افغانوں کے نفاق

تارسنج فنرشته 196 جلدد وم ا وربیوں نے خضا رکوسیت مضبوط ا ورشکار کھا تھا اور فرووس مکا نی نے باس وسنس ميم قدم آكے باط ديا اور قدار مي والي بو في قدر ي فرون كاني ی بین فازاوہ میکی چرم قند کے وام سے میں شیباتی فاں سے اِتحدیرے رُفیار ہوکر اس سے عاج میں آئی تھی ہوائی سے باس پرونج گئی شاہ املی نے اس مبلے کو ا بڑے اعزارہ اکرام سے ساتھ مروسے تندر تھجوا دیا۔ فردوس مکانی نے جار بیزاکو مِش میرے تحفوں سے ساتھ شاہ اطل کی فرمت میں برات میجا اور بارشاہ سے مروطلب كى اورخو و بيرخضا رواليس آئے۔ چونكراس زمانين سلاطين اوزبك كا ب میں جواب قرشی کے نام میشہورہ زروست مجیج تھا فروس مکانی نے ان سے اوقے میں فائدہ نہ دیکھا اور ورمیانی مالک میں وافل ہوئے محصور سے دنوں سے بدجب شکر اچھا عاصاحی ہوگیا توا ذرجوں سے مقا بلد کر کے النارِ غالب آئے۔ اوز بچوں کوشکست ویکر فرووس مکانی نے تمزہ سلطان اور دہدی سلطان جوارانی میں قیدموئے تھے یا سابجوایا اور جان میزرا پرخیں نے اور مجون کی اس الرانی میں جاں نثاری کی تھی بید نوازش فرائی۔ ای ورمیان میں احرسسلطان-

صوقی علی علی قاں۔ اور شاہ منے فاں انشار شاہ اعبل صفوی سے فرستا وہ فروس مكانى كى مدوكوببوني - ان سرواروب كربهويني سے خفار فندز إور

بقلان فتح ہوئے اور فرووس مکا لی کے پاس سائھ ہزار کی آئی عاصی جیست ہوگی فرووس مكانى نيم بخارا يروها واكيا ادرعيدالله خال ادرجاني يكس سلطان جيدناى اورجى سروارون كوشبرس بامرى الكرنجارايري فالفريد كي - إوشاه وسطارجها مين بخارا يعاسم تعذروا ورتميري مرتبه بجرسم فندمي اسين الم كاخطب

اورسكه جاري كيا- فردوس مكاني نه مرقبر مي تقورًا سا قيام كيا اوراء مرمرزاكد کال کی حکومت میردگرے شاہ مظل کے لشاکو جداعزاز واکرام کے ساتھ رہوت كيا- بإرنياه نيه آغه فينيه كال مرقندمين بسركيك فزان كازمانه في أبواا مرزيم بياركي كل كاريال منودار مروس اوز بحول كإجوت كركستان كيامواتها وه ملير تروّاره مريك مقابل کے لیئے سامنے آیا اور شعباتی خان کا قائم مقام امیز میرر خان عمران

مرکوئن سے حیدا اور ٹن کوفاک وخون میں غلطان دکھیہ وگئے۔

عروس الكركية وركنا ركروجيت ؛ كد بوسه برلب تعمثيراً بدار زيد شاه الله في ال خط م جواب بن شيبا أن فان كولكما كرا كرسلطنت بدات بي ھے بیونچی تومشی وا ویوں سے کیا ٹیوں مک اور کیا نیوں سے گھر کھومتی ہو گی جنگیز کے زبیونی

اورخود تيرك كرير الجي نراتي ميرا وظيفهي وني شعرب جوتونے اينے الے من

عروس الكساكس وكناركيروسيت إلى كوبوسه برلب تمشيرا بعارزند

میں بیری سرکوبی کے لیئے آتا ہول اگر تھے ہمت ہوئی اور میرے مقابلے میں میدان برا یا تو تری تغیبہ باتوں کا جواب موارسے دو کا میں می تیرے لیے چرفدا ور سوع تیجا ہوں ان چردل کوٹبول کرا ورجو تیرا کام ہے اس میں زندگی کے دن برکہ

بس تجرب كرديم دري، ديرم كا فاست ، باال بن ميركه در افتا وبراتا و نیبانی ظار کونا میں کا جواب دیرشاہ آمطیل فوی خودمی روانہ ہوا بنی سرحدکے

بامِرَقدم رکھتے ہی شاہ نے اور بی واکموں کوخراسان سے بامرنکا نافروع کیا فیامایل نے اس افراج کے سلطے کوم ویک برابرجاری رکھا شیباتی غال نے اس وقت لرا مناسب نينجها ادرمروك قليمي حصار بند بوكيالكين حب شاه المعلل كا

تهديد أميز خطيروي توشيالي فال شرمندة خلائق مورم وراقطي سے با برآيا اور شاه النا تكي سامنيصف آراموا اس معركه مي شيباتي فال كوشكست مولى اور میدان جگ سے بھاگتے وقت پانچ موساتھوں کے ساتھ جوسب سے سب الرئير أف اور فرانروا تھے ایک انسی جارداواری کے اندرگیامی سیکل جانے کا

رائشه زرتك فزليانيول في بهال يمي أس كالجيا زهيوزا اورجار دبواري بي دال جو کر شیبانی کوئ تام اس کے ہمراہیوں کے تدینے کیا۔ جان میزرانے ان واتعات کی فردوس مکانی کو باخشان میں اطلاع دی اور خود تندزروا نہ ہوگیا۔ جان پرزاکے

خطامين برجي لكها تفاكداب وفت كولاته سعي ندعاني ووا ورجلدس جدر مونيكم فرخانه وغيره مالك موردني يرقبفنيكراو سنطيع بن فرووس مكاني جلد سي حليد خضا رروانه مولے اور جان ميزراكي ساتھ ورياكوعوركرمي توالى فضارس بوتے

تاريخ فرشته 190 نبرنای ایک شخص حب کوراعی کے لقب سے یادکرتے تھے سب سے زیادہ توی موا۔ جان مرزانے دبنی بڑی مال شاہ بگیرے انعاق رائے سے لطنت کا سودا خربیا اور بزختا ل کی طبع میں باوشاہ سے رفیست ہوکرروا نہ ہوا۔جان برزا کی اں قدیم شا اِن بدخشاں کی سل سے تھی یہ بگیر حوالی برخشاں میں بیونی اوراس کے بنتران بين علي حان ميزاكوز بيرراعي كے ماس بھي اورخو د بينے سے بيھے بدختاں روانہ موئی راستے میں میزاا با کر کاشغری کا نشکر آر یا تھا۔ کاشفری سیار بیوں نے شا دہگر کو گرفتار کے اُسے اہا بکرمیزائے یاس بھیدیا۔ جان میزاز بیرای کے یاس بہوتا زمیراع نے ایک فعل کو جان میزا کے باس رہنے دیا اور شا نہا ہے مثل قید ایون سے اپنی حراست میں رکھا جان میزائے تدیم نورمی ایسعت، علی كوكتاش تع ستره ادميول كوبهواركيا اورايك مات راعي برحمله كرك است قل كيا

ا در جان میزا کو بُدختا ل کا فرا زواسلیم کرایا - دا تعات بابری می مرتوم ہے کہنا ہ بگر

سے آیا وا عدا دلینی قدیم شایان بدخشان اپنے کوسکندر فیلقوس کی سل سے بتاتے ہیں۔

شاہ آمیل صفوی با دشاہ ایران کی ملکت سے ڈوزیٹے ل گئے۔ اور بی سیایی

قزلیاشوں کے مزاحم ہونے لگے۔ نتاہ ایران نیے شیبانی خاں کونکھاکہ سزمین واُٹ کی

نهال دوشی نعبشال که کام دل ببازآروی وزخت فومنی ترکن که رنج بے شامآرد

مرمقابل ہوگران ہے نامہ دییام جاری کرنا اسٹنے ص کوزیب ویٹاہیے جس کے آبا داجاد

نے حکومت سے اونکے بھائے ہوں اس قراقسلے سے ترکھا نیوں سے قرابت کرسے

سلطنت کا دعوی باطل کرنا ہرگز منرا دار تہیں ہے تھا رے کوس حکومت کی آ دا ر تو

اس و تت چار دانگ عالمیں گونج سکتی تھی جب مجھ سا مدعی سلطنت اور

وارشِ جال كشائي تمهار بسرروج دن وأله شيباني خال في خطامي ساته عصائه نقيري

ا ور کاسٹنگدا تھی شاہ منیل کی خدمت میں تھنے کے طور پر روا نہ کیئے ا در کہ لاہیجا کہ

شیباتی فاں نے شاہ کوجواب میں تکھا کہ حکمرانی کا دعوے کرنا اور فسر ماٹرواؤں کا

فارت گری سے بازائے اورخطاس بیسعری درج کیا۔

سلال میں شیباتی فاس کی وسعت سلطنت اتنی بڑھی کداس سے تلمروا ور

طردوم

تاریخی مصرعہ ہے سکنافت میں فردوس مکانی نے بہندی افغانوں برحمار کیاس زانے میں بہت سے فل سروارول نے تحروشاہ کی طرف سے طبکن ہور غبدالرزاق میزرا

بن سلطان الغ بينك ميرزا كوتخت سلطنت پر بنجاً ديا اور تقريباً تين يا چارنزار كامجيعاً عبدارزان کے گروجیج ہوگیا اور لمک میں ایک دوسرا نتٹ روٹا ہوا۔ نرووں کانی مے پاس پائے سوسے زیا وہ کی جعیت نہ رہی عبدالرزاق میرزا کے بہی خواہ کالی

رواند ہوئے فروس مکانی نے اس بریشانی میں استقلال کو اتھ سے جانے ہیں وا ۔ اور ملد سے ملد کابل میر محکم فالفوب سے مقابلے میں صف آرا ہوگئے اس مرکم میں فرووس میکانی نے وہ جو برخیاعت دکھا نے کدلوگ افرامیاب واسفندیار کی داستانیں مبول گئے اس اڑائی میں إوشاہ نے اپنے دست ومازوسے وہ کاملیا

كربها وران روز گاركے اوسان خطابوكے اور على شب كور على بيتانى فيظر بها ور اور كب نیقونب تیزخیگ (ورا ور کبب بہا در بیسے ڈمنوں کے بایخ نائی *مردا دول کو* یکے بعد دیگرے کوار کے گیا ہے اُتارا۔ ان سرداروں کے مارے بانے سے دلینے کے نشکر میں کمپل جمکی اور میزاعبدالرزاق فردوس مکانی کے اتحد میں گرفتار ہوگیا۔ باوشاہ

نے اس دفعت نوعبدالرداق مرزاک جائے بنی کی بین حبب اس پڑی اُس سنے نساوی اُگ بیبرگرم کی توقیل کیا گیاحیب کاتفعیلی بیان آگے آئے گاجب خررشاہ کی سلطنت بھی ا وز كبول سے تعضف يرك أكى توال بخشال نے حكم انول كے خلاف بغاوست كى اوربركوشي ين ايك فيا سروار سيداً بروكيا-ان فودسافته سروارواي

تاريخ فترشه 191 ميلدد دم

مفورى ووريل كربا وشاه نے محد فيم ارفون اور شاه بيك وغيره كو كھاكدين تحالطلبية

بيال آيا بول تمين تحي عابيك كفاوس كو إقد سي مدد دادرميري بارگاه ميس حا ضربوب ارغو نی امیرانی درخواست برخرمنده روئے اور سلے توقلد بند ہو گئے کیکن آخر کار

میدان میں اور قریر خنک سے نوح میں صف ارا روئے ۔ تندمار سے قب

مِعرَكِهِ آرا کی ہوئی اور وونوں بھائی فردوس مکائی ہے شکست کھاکر بھا سکتے جو مکم شكست محمه بعد مصار بند ہونے كا بيمروقع نه لماس يئے شاہ بيك بسادل طيب

ا ورفح مقيم زمين واوركي طرت بهاكے - فندهار كا قلعه فتح مواا وراميرووالنون سكي

کے خزانے اورجوا سرات فرووس مکانی کے باتھ آئے۔ فردوس مکانی نے

ال غنيمت اميرول كوتقسيركيا اور فندها را ورزمين واوركي فكومت احرم زاكير سيردكر كي فو ومنطفرومنصور كالل واليس آميے محد فيم زمين وا ورسير تيبائي فال

قيام كاه وا دري مي سيوني شيباني خاب في محديقيم كم إلخواس فندار بروها واكيا-با صرميرزا قلعه نبد بوا اور فردوس مكاني كوتام حالات ككه كرروا نه كئے فروس مكاني

نے جواب میں لکھا کہ حق المقدور قلعے کی حفاظت کی جائے اور حصار وہمن کی ردسے بیا یا جائے اورا گرکسی طرح می قابونہ چلے تومناسب شرائط برصلے كريے

ناصرمیزداکابل وابس آئے تاکہ ابنی تام اجتاعی قوت مالک بندوشان سے فَعُ كُرِنْتُ مِينِ **مِنْ بِحَالِيَهِ مِنْ بَكِيا فِي ظَالِ كَا أَن**ْ مَدَارِبِيتِ بْرُهِرْكِيا تَفْسِيا ا دِر

فردوس مکانی کوأس سے مقابلہ کرنے کی طاقت رفتی باوشاہ نے اپنے امیروں سے مشورہ کیا کہ شیبانی خار کے دغدغے سے کسطیج اپنے کو مفوظ رکھا جائے ظاہراس مفاظت کی ہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ یا تو بذخشان فتح کر کے ولم ن ابنانشین نبائیں اور یا فالک ہندوستان کی تسخیر کیے بعد مرز مین ہند کو

ملجا اور مامن قرار دنیں اس بینے کہ ا**ب کابل میں مین سے تنگیفنا ہی**ر د شوار ہیے۔ امرا کے ایک گروہ نے برخشاں کا انتخاب کیا اور دوسری جاعث نے ہندوشار کو یندگیا۔ فردوس مکانی نے بھی ولدادگان مندکی رائے سے اتفاق کیسا اور مندوسان کی طرف روانہ ہوئے۔ اُنائے راہ میں بین وجو بات ایسے ان آئے

ئے۔ ا ، ور تا کاادر ہے ساما

کرتے ہوئے ایکے بڑھے یا وشاہ کومعادم تھا کہ فردوس مکانی کی عدم موجود کی میں محرصین گورگانی اور بخربرلاس اور دو طرے اُنغانی امیروں نے بالنشاہ کے جِإِ اور فالدزا دبها ني جان ميزاكو كالل كالم وشأه تسليم رنيا ہے آدر ملكت ميں

· فَنْنْهُ وَفْ ا وَبِرِياتِ فِي وَرُوسِ مَكَا لَي نِي رَاسِتِهِ بِي سِيهَ الْبِي سِلاَتِي اور دالبِي كي خرسے ال کا بل کو اکا ہ گیا۔ کابل کے باشندوں سے کہدیا گیا تفاکہ مطاب میں ا

کی اوَلا دینے فرو وس مکانی کو قلعہ اختیارال بین میں نظر نبرڈ کر دیاہے فروس کانی کافط اتے ہی شہر سے یا شند سے بیرخوش ہوئے اور حوگروہ کہ ارک کابل میں قلونر تھا

اس خرے تقویت اگر قلعے کے با سرنکلا اور فروس مکالی سے کالی ہونچتے ی یر مسار نبدگروہ باوشا ہسے جا ملا۔ اس گروہ نے فردوس مکا ٹی کے بمراہ وتمنول کے مقاطبے میں خوب وا د مروانگی وی اور آن کوشکست وے کرجا ن میرواا درسین گونگانی

گرفتار کرایا . فردوس مکانی نے ازرا ه مروت ان دونوں کو آزا دکردیا او ماجازت دی کہ جہاں جارہ<u>ں چلے جائیں۔ ج</u>ان *میرزا امیر*ز والنون کی اولا دیکے ہاس حیلا گیا اور محرصین کورگانی نے قرآہ اور سیتناں کی راہ کی۔اس واقعے کے بعد ہی فروس کا آنا سب سے جیوٹا با ای نا مربرزا حاکم بختار شیباتی فال سے شکست کھا کرکا بل ہیوئیا ا درجو نکہ فرووں مکانی کا دوسرا ہمائی جہانگیر میزرا خراسان سے لوٹتے وقت لشرت خراب کی و بھرسے اسہال وروی (خونی وست ) کافسکار ہوچیکا تھا با دشاہ نے

'امربیزراکوبوانی کی جگر مرحمت کی ستا افت میں فرودس مکانی انغانان طبی کے تبائل کی سروی سے لیے روانہ ہوئے اوراس قوم کی خاطرخوا ہ غارت گری کی لا کھ مکریاں اور دوسری شند وجیریں بابری سامیول سے ماتھ سکیں اور باوٹنا بھال وایس بوا۔اس زیانے میں ارفون سے امیراور بکول کے غلبے سے بی رننگ برو کے

اور اُٹھوں نے فردوس مکانی سے فإ وا شاتجا کی کداگر با وشاہ اُس کی مدد کے لیئے اُن کے بیو نیجے تو ارغونی تندھاری حکومت می کامل سے فرمانروا کے میرزارس گے نرودس مكانى نے اس ورخواست كو قبول كيا ا درا مرائے ارغون كى مدر كے لئے واز بوے فرودس مكانى قلات سے گردسے اورجان ميرزانے اكر با دشاه كى

مست بوسی کی۔ فردوس مکانی نے بھی جان میزایر نوازش فرمانی ادر قدم آ گے ٹرمالیا

تاریخ فرخته . جلددو اہ محرم ساوی میں فردوس سکانی نے خواسان کا ادا دہ کیا جسین میزانے جوشیمانی فا<sup>ن ک</sup>ی قوت سے ہراساں ہو کر گزشته فلتوں برا وم ہور اتھا قامد بھیکہ اين منطون ا درساري كنيه كو بلايا فرووس مكاني كويمي يؤنكه بدله ليناسطور عها با ونناه نه بي كال سے كوئ كيا- انسائے ما ويس فرودس مكاني كو خيال سياموا جانگرمیزاک خربی لیتے طیس فروس مکانی نے داستے ہی سے باک مؤردی احشام شکیه باً شِندول نیے انجام پر نظر کرے جہانگیر میزرا کی کچھ بروا مذکی | ور فردوس مکانی کی فدست میں ما غرہ و کرعلقہ بگوشوں میں واقل ہو گئے جہا لگرمرزا اس دا قعے سے بید بریشان ہوا اور فروس مکانی کی خدمت میں حاضر ہو کر با دشاہ کے ساتھ خواسان روانہ ہوا فردوس مکانی شہر نیروز بہویجے اور یا وشاہ نے مُناكرسلطان مين ميزدان ونياسي كي كيا وا تعات بابرى مين فروس كاني لکنے میں کواس خرکوس کر ہی میں نے فاندائ میں میزراک رعایت کو ہاتھ سے جانے تنہیں دیا اور خراسان کی طرف بڑھا۔ اگرچہ اس مفررعایت میں میری خود بڑی بھی شامل تی اورای کے ساتھ همدین میزرا کے وارٹول کے ایکی ہے در نبے میرے ہاں اتبے اور نجھے خراسان آنے کی دعوت وے رسیعے تھے۔ فردوس کا ٹی کو خود ہی ا ذر کموں سے معرکہ ارائی کرنے کا بیدائسیا ق تھا۔ با وشاہ نے مرحاب ی طرف جوا در بکول کا اجهای مقام تھا توج کی اور آغلویں جا دی الآخر کولشکر گاہ کے تربيب بهويخ الله ينطفرسين ميزما أورابوالحن ميزما بديع الزمان ميزرا كاحكم بإتيهي فردوس مكانى سے استقبال سے لئے روانہ ہوئے۔ فردوس سكانی ان وونوں شامرادوں کے ساتھ نفکرگاہ میں آئے اور بدیع الزماں سے ملے جندروزان بزان تنهرا دول نے اپنے نواز وا دہان کی فاطرو فیا نت میں نش وعشرت میں بسر کئے اورأس کے بعدا وربکول سے معرکہ ارائی تقوارے ونوں متوی کی اورجا اب ك شرع موت بر شهراده قشلاق كابها ندرك ابى جما أن كو والبس كيا-فردوس مکانی بریج ازاں سے ہمراہ براٹ آئے اور جا ڑے کے بڑھتے ی کال رداند بوگئے۔ جو مکہ ماستدرت سے دھکا ہوا تھا اس سفرس تکلیف اُٹھا کی بڑی

تام کاروبارزی ام ایک فل سرواری رائے سے انجام یانے گئے ووسر سے

19-

کالی امیرری سے برگفتہ مو کئے اور عین عید قرباں سے دن وسمنوب نے اس کے

کلے برعی جبری بھروی۔اس بنگام میں کائل کا نظام سلطنت بروگی اور ہرکام یہ اللہ اور ہرکام یہ البری بڑگی۔امیر فوالنون کے تھوٹے بیٹے محرفیم ماکم کرم سیرنے بنرارہ اور ملکوری

ایک انتکر براه کے کرکالی برحله کیا عبدارزاق میزرا محدثقیم کمی مقا بھے بی میدان

میں ندیمیرسکا اور کابل کوچھور کرنواح مفان کے افغا نول کے اس جاکاس نے

نیا ولی محرفقیم نے کابل یوقیف کرمے الغ بیک میزاکی او کی سے اپنا کاح کرایا۔

غُرْضَكَه فرووسِ مَكَا فَي نِي الشِّي فَتُكُرِيكُ سَاتِقَه كَابِّ رِنُوجِ كُشِّي كَيْ يَهِكِ تَوْمَحُ تَقْيَم

قلعم بند ہوالیکن آخر کومجیور مروکر اس نے فرووس مکائی سے امان طلب کی اور قلعہ

با ونشاہ سے سپروکرویا۔ فردوس مکانی نے کابل کی عنا ن حکومت ابتحد میں لی اور

اجڑے ہوئے شہرکو نے سرے سے بسایا ا در آبا دکیا۔ ماہ محرم اللہ تعد میں

فرووس مکانی کی والدو فلت نگارخانم نے رحلت کی اوراسی سال کالی میں ایک

ووسرى أسماني بلانازل بوئي اورايك طبيني روزانه زازله كارإاس ناكهان عيبيت

نبیشهری اکثرعار تون کومسا برکرد یا و شا د نیمنهدم مکانون کی دوباره مرمت

الأنى اوررعا إكواز سرنواسو دكى اور فارغ البالى ميراكي فردوس مكانى في فلغة التاب

ج قندھارکے مانخت تھا جلدے حلد وھا واکرکے ارغون کے بہی خواہوں کے تبضے

نكال كرافي زير عكم كياا وربريع الزال ميرزاس جواولا دارغون كي الداو كسيني آياتها

ملح كري كامياب وبامراد كابل والسيس ائے۔اس سے وسطيس فرون كالى

نے تفال قات اور سرارجات برحلد کیا اور دہاں سے سرسوں کی قرار واقعی گوشالی

کرے وارا لخاافت کی طرف لوئے۔ فردوس مکانی نے غزنی کی حکومت جانگیرمیزا

مے سردکر کے بھائی کوا وهروواند کیالین تقواری ہی مدت کے بعدجہا گیزرزا إدفاد

سے صدر مند مفارقت کا بہا ندکر کے کالل وائس آیا۔ فرووس مکانی نے ویمنول کی .

فقندانگیری سے لحاظ سے جیا نگیرمیزاک اس بے اجازت واسی برنا رضکی کااظہار

کیا۔ جہا گیر میزا فردوس مکانی کی اکرائنگی سے برطن ہور کالی سے عل گیا اور

حوالی غزنی میں اویا فاسک ا در نبراراجات سے درمیا ن میں زندگی کے دن برکرنے لگا

تاريخ فرشته

تاريخ فرشته

119

حلدد وم

اور تمنوں کے سوار وہا وسے واسب فرزین مستوں سے شاہ شطرنج ملے خانه بخالته كشت كرما اور مرواكي طرح كوچه به كوچه يجير زامروا اپني عزيت بجا ريا بهو ل ليكن

اس مگ دروکا تیجسوا حران اوربرنشانی شف اور کیدنبین کتاجهان مسب سوئی ہوں سواگر نش تقدیر کیے اور کوئی بات سجے میں تبہیں آئی ۔ بیں تم سے

نطصاندرانے طلب كرما ہوں جو جميعة عارى سجھ ميں آئے مجھ سے دوشاز بيان

اروناکہ اس برال کروں شایدکہ تماری ہی رائے سے میرسے ون مجرب اور کھید

ونوں مجھے آراً م وآساً نشر نصیب ہو۔ امیر باقرنے اوب کے ساتھ عرض کیا کہ چونکہ تیبیا نی فال نے مالک ماورالانہ رزِ نبغہ کرکے نتنہ وضا دکی آگروش کردی ہے

ا دراسی آتش سوزا *س کی چینگاریا*ں با وفیاہ سے خرمن اطیبا ن برشعلہ فشانیاں

ربی میں اس کیے ماسب ہے کہاب ہم سی دوسرے ملک میں زمانے سے

ار اور کابل کو فتح کرمے اور مجوں کی گرفت سے وور جاکرانی تقدیرا زمالی کریں۔ فرووس ركاني كويدراني بيرايندة في ادرسنا وهم مين كابل رواند برويخ-

أناف سفري فرووس مكانى كأكز زسردشاه كيمكن برم واخسروشاه اليف سالقه

تعمورون کی تلانی اور تدارک کے لئے فرووس مکانی کی خدمت میں حاضرہوا فردوس مکانی نے جنید اور برخرو ننا و کے کمازموں کوجوسوار اور بیا وسے لماکر

تربيب آميد بندار سے تھے ابا گرويدہ باليا فسروشا و ابنے نورون سے الحراث كى اطلاع ملی ا در اس نے جان کی سلامتی کوغیرت جان کرایا تام اساب اور لوازمنه شاہی گرمیں جبوارا ورخود دویانمین نوروں کو ساتھ سے کر بھا گا دربر بے ازمال

مے دامن میں جاکر اُس نے بناہ لی تین یا جا ر نبرا رُخل گھرانے جو خسروشاہ کے فیق تھے فروس مكانى كے حلقہ بگوش نے خمہ وشاً ہ كا سا المال واساب بینی میں ماجالاونبط نقد ومنس ا درمش تیرت جوار ات اورفیس تفوں سے لدے ہوئے فروس کالی

کے القرائے جب خدانے عربوا زمد با وشاری عطاکیا توفروس مکانی کالی میں وافل موسے ابوسعید میزرای وضیّت سمے مطابق بیشہرانع بیّک میزا سے روکوت تفا الغ بيك نيے سف وقع ميں وفات ما في اور ايك خروسال الاكاسي عبد الزاق ميزا

جلدووم خسی کارخ کیا۔ نرووس مکانی انبے جانی کے ہمراہ قلعے سے بامبرطر مردارول سے المله اور باوشاه اوراميراورالشكرساته ملكرشيباتي فأن كم استيصال كم ين آگے بڑھے۔ فردوس مکانی اور شیبانی خاں میں خوٹر نزلزانی ہوئی۔اس مفریمیں فرووس مكانى كوشكست بولي ا ورسلطان محود خال بن يونس خال إوراس كا ہا تی احد خاں دونوں زمن سے ماتھ می*ں گرفتار جو گئے۔ فرووں م*کانی نواشان رواند ہوگئے اور انتکا دھی شیبانی فال سے تفقیمیں آگیا اوراس کی عظمت اوراستقلال المهائي مرتبيكومبوع كئي يضورت ونوس كے بعد شيباتي خال كو سابقہ خقوق یا وآئے اور اُس نے سلطان محمود اور اس کے بھا کی کوتیدہے آزا وكرديا يسلطان محوواني وطن وابس كيا اوركهر بهون كر مثلف اورضا والمركل شكارموا ـ ايك دن مودك نبض ورباريون في أس سي مها كرمعلوم موتاب كم نیباتی فان نے تھین رسرویا ہے اگر عکم روتوز سرکا مجرب تریاق جو بھی حطانہ میں کتا اور بالفعل موجودی ہے کیا نے سے لیئے اعاضر کیا عالی اس فرا زوانے یہ سکر ایک تخیری سانس بحری اور کہاہی ہے کہ شیبائی خال نے مجھے زمر کا بیا لہ بلایا ہے لیکن وہ زرم مولی سم نہیں ہے جس کا علاج موجودہ ترما تی سے ہو سکے ميري عان لينے والا زمر ببہ سے كه شيباتى خاں ديجيتے ہى و تيستة اس ظيرالشان مرجع بہونج گیا کہ ہم دونوں بھا ئیوں کو گرفتار کرکھے ہم بریہ باراصان رکھا کہ لاکسی ساست کے ہم کو فید ہے اُزا دی جنبی اسی ننگ وعار کاسم قائل میرے لگ وراشیمیں مرایت ارساس نے مجھے ختلف امراض کا شکار بنار کھا ہے اگل س زمر كاكولى ترماق تم لا سكتے ہوتولائوس أسسے خوستسى سے كھانے كوتيار موں فردوس مكانى مغلسان سے خضارا ورشا مان آئے اور بہا سے مذیتہ الرحال ینی شهر تر ندکور واند موسے۔ امیر محربا تر حاکم تر ندجے اور بحول سے خوت سے لاتوں کو حين مصونانصيب نبوتاتها فرووس مكانى كاببونجنا باعث بركت محااورطوس

کے ساتھ حاظر موکراس نے بادشاہ کی خدمت زیں ہدیجے اور تحفیمٹیں کیکے۔ فردوس مکانی نے مخربا قرسے اپنے آیندہ عزم فتوحات کی بابت مشورہ کیااور لماكرانبك ممت في بحق جوالان روز كارك بالقيس كوك ميدان بالكاب

ب بلدووم

تاركنج فهرشته فاطرداری کی۔ رخصت ہونے وقت سلطان محود نے اراتیہ فردوس سکانی کے سيروكيا تاكه عاطست كاموسم ويبي بسركرين فسرف موسم بهارس شبكاتي خال فواراته

من آیا ا دراطرات دجوانب المولوط كروالس كيا -اس زماني مروس كاني عسرت کے ساتھ اپنی زندگی سیرکررہے مقصے اراپتدسی زیا وہ قیام ندکر سکے

ا درسکرطان محمود بن لیونس خاں کے اس ناشکند دائیں طلے گئے۔ اور ایک مت كك تا شكنديس تقيم رسيح أخر كارسلطان محمود خال اور اسسس كاعمالي

احدفان الشبهوريد بالحدفال فرووس مكانى كى مدد كي يئ روا ندبوك اكذ نظاركو سلطان المنبيل كے تبضي سے تكال كرأسے بير فرودس مكانى كيے دا كري-

سلطان احتنبل غانبانه جها مكيرميزاكو فرغانه كابا دشاه حانتا تفا-احتنبل نعاشي ا در نری سے فرغا نہ سلطان مود کے سپردگرنے سے انکاری اور میدان حال میں

صف ارا بورمقابل موامغل سرواروں نے فردوس مکانی کاس تھ ویا اوز سلطان احتنبل كوافل كيطرت روانه كرديا كيافروس مكانى نياوش ريمي قبضيه

كرليا- اوركندا ور فرغنسان كے باشندوں نے اپنے حاكم كوشهر مدركيا اورفردوں كالى سلطان احتبل نے یہ خرشی ادر مغل سرواروں کا دیساہی خونخواریشکر مہراہ سیم ک ا ندجان کی طرف برها رایتے ہی میں وونوں سردار در میں ٹر بھیریوکی فروس کانی

مے سابی اخت و اراج میں شغول تھے سلطان احد نے موقع یا کرارا ای چیئردی اور فردوس مکانی شکست کھاکرزخم خور وہ اوس روا نہ ہوئے سلطان احداطیان کیاتھ اندمان مي وال بواا ورقلي ك بُرج وباره ك محكم اورضبوط كرف مين شفول بوا سلطان احد حفاظت للعدمي سركرمي تفاكه فروس مكافى ميفل سروارجوا حديث تعاقب میں روانہ موے تھے نوال اندجان میں بہو بچکر وہیں قیم مولے فروس کانی نے سرداروں کا حال سن کرانے کوئی جلدسے جلدان مک بہونیا یا چند داول کے بعد اضی کے بانندوں نے فردوس مکانی کو انے شہرمیں بلاکراشی می فوت بادشاہ کو

بردگردی اور خل سردار دل نے نواح اندجان سے کوچ کرکے ایک مناسب ادر مننوظ عُكُه برقعا المتاركياءا ووان من شعباً خان نے امک تشكرموا ، اوليكر

فباردوم 114 سے سیے ہوئے آئے تھے بریشان ہورا دھرا کہ دمنتشہ ہو گئے اور نسرا وی مکانی کے ہماہ عرف دس یا بندرہ آدی معرکہ جگ میں رہ کے اس جبوری کی وج سے فرووس مکانی نے بھی لڑائی سے اتھ اٹھا یا اور مر زندوایس ہے فردوس کانی کے بہت سے مزر ہرای کام آئے اور ابرائم ترفان ارامیم سارو۔ ابدالقامسم کود۔ حدرة المعربيرة المعر توعين أفدائي روى اور المطان احتيبل كابحائي سلطان طبل جیسے نای امراشیبالی فال کی تلوار کا تقمہ الی نبے شیباتی فال نبے تلغیم ترند سے نیجے دیرے ڈانے اورازان کی ابتعالی۔فردوس مکانی نے ابغ بیک میزوا سے مرسے ہیں قیام کیا تاکوس طرف مردک خرورت ہوای سمت کی خبرلجائے۔اکٹر ا وِقات اللِ تلعه اور شيبيا تى كُرو َه مِي لِرا الى بِواكرتى تِي تِينِ بيكِ يَوالَانَ وَكَلَاثُ اور کل نظر طفالی ویود بابری سرداروں نے اس الائی میں بری جا نبازی سے کام کیا لیکن محاصرے کوتین جار تہیئے گزرگئے اور شیبانی خاں ہے اہل قلعب کو ستانے میں کوئی دقیقہ انظانہیں رکھا جما مرے کے اس قدر طول سینے سے معرفدیں تحط کی بلاندوارمول - اہل شہر مروک کی آگ سے جلنے لکے اور خلے کا میر آنا کال ہوگیا زمین میں دانے کا نام عنقا اور روفن اکسیر کی طرح نایاب ہوگیا۔ گھوڑوں کے لیے عاره اور تازی بیال می میسرنه آل تعین اور سیای سوسی کاربول پرونده کرتے تھے ا وراسطرت و تراسته لکراوں کا ہم بیرونجائے اُس کو اِنی میں جگور زم کرتے تھے اور بجائے گھاس اور جارے کے میں را شد محمور ول کو کملانے تھے۔ دوران محاصرہ من فردوس مكالى ف بار إفراسان فندر- بقلان اورمغلسان سے ما كول کے اس نامے سیکوان سے مدوطلب کی سین ان بدگان فدانے ایک نشنی اب فرودس م كانى مى بالل لاجار موسك يستناف كر كان من ايك روزات بحد تيرووا رتمى فرووس مكانى آدهى رات كئے جبكه جاروں طرف موكا عالم تفافوا حالااكار) اور وور سے مغرز مقربول کے ساتھ جن کی تعدا دسوے رہا وہ نہی اسم قدرسے تنظیے اور اندجان نیج میں جبوڑتے ہوئے انتکندروا زموے۔اس وقت کیا نگرزا بى سلطان احتبل سے جدام وكر بهالى سے الله فروس سكانى السكن بهو في سلطان محدود خال من يوس خال فراينے بھا منج كى برى تعظيم كى اور بدرى بوان نوازى

100 حلذووم رھا وے میں فیالنے تنع عابت کی اس عبارت سے مجھے سی کی تحقیر تنظور ہوں ہے

بكه أيب بيان وافعى هيه جوزمان فلم يعين كل كيا بمورخ فيرشنه عرض كرما بهي كه فرور م كالحراج جوفتح سمر قندمین عال بول وه امیرتیز رصاحبقران گورگانی کی ایک تسنیرسے بالل مثابیج مُكُورة بالأتيموري تنزير سے مرا دبلدة قرش كى جم كيے جسے صاحبقران كوركا تى نے درسوتبنالىس سوارون كى جعيب سيايك الست مير مركرايا تعاليكن فردس كاني

تاريج فمرشته

نے باس ا دب سے صاحبقران کی جم کا ذکر قلم انداز کرویا ہے اس لیے کہ یڈنا بت ہے ر مب صاحقال گور کا نی نے فرخی کوننج کیا الس وقت شہر میں کوئی فرازوا موجو در تقا

رامیران سلطنکه می میرسین ا درمیرموسی جنبیه معززار کان دُولست شهر سیمه با هر مقیم تقے شہر کے اندر بیروی کا فروسال بڑا محربی قیام نیر متما ووسر سے بدار مرق

براسنبوط اور تحكم شهريج اور وينيكسي دكسي خود محما رفرما نرواكا بإفي خلافت راب ا در بهی وجه به کرایج بک سر تندکوبل و محفوظ کیتے ہیں بخلاف قرشی کے جواکی مختص

موضع اور با فکردار امیروں کا صدرمقام ہے۔ الغرض جب فرووس مركاني سمرفندر فانض بوكئة توشيباني غاله بخارا ولأكيام

محدمر بدتر خاں نے موقع باکر فلنڈ قرِنی اور خضا رکوا وزیجوں سے لیے لیا اواللے سے نیا نے مردا ورس سے وحا داکرے قراکول برقبضہ کرلیا۔ فردوس مکانی تصلطان بن فرا ا وردوں ہے اطلات ولول کے فرما نرواؤں کے پاس الٹی مجیجے اور ان سے مدوطلب كي تأكه فعيباتي خال كومادراً والتركي بالبرنكال وبأجائي يبلطان ميرا

بربیج الزما ل میزرا اور *خسروخ*ال وغیره نے جو نول سمر *قند سے بہترین نرما ز*واہتے نر دوس مکانی سے پیٹیام برکچہ لحاظ <sup>بی</sup>رکیا اور دوسروں نے جونشکر بیجا و ہَانِی کِی کے كاظسهاس قابل نرتفا كرشيباتي فال جيين عكرات سمي مقابلي من الرابوسك شیباتی خاں نے جارے کے زمانے میں فوج کی ایک جعیت فراہم کی اور فراکول اور دو سرے موضوں برقبضه كرليا فرووس مكانى نے شوال سود وسر اینان کے

حمع کیا اورا مادی فوج کوئی اینے ہمراہ کیکرٹیبائی خاب سے اڑنے کے لیے ے با سر تکلے ۔ کاروزن سے نواح میں و دنوں اشکاوں کا مقا بار ہوا طرفین نے عان توڑکشفیر کہرں حونکہ ایدا دی لشکر حوجہ و خال بن پوٹس غاں اور جانگیر میزا

جايرووم

فروس مکانی کی نکس ہا یوں میں باریا ب ہونے واقعات بابرى مي جيرى زبان مي خور فردوس مكاني كامنيف بيركمهاب لرص طرح من بر مرقند يرقالض بوا بعينه اي طرجهين ميرزان خروين كريال بارابت بر

تصرف كليا تعاليكن ارباب بصيرت جانتے نن كرمبري اورسين ميزاكي اتح ين برا فرق ب (ميرى كاميا بى الميانى وجوات اسب ولي آي)

اول میرکه مسلطا رخیمین میزرا بزائجربه کارا در جنگ از ا فرا نر ا نروا نها. وومرب يركدام كاحرليت يا وگار مخرميز استرد يا اينار و سال كانوم زيارة آ

اور دنیا کے نتیب د فراز سے زیاد دیا تعنا نہ تھا۔ تمیسرے پیکہ جینن میرزاکو فوالیملی میرآ خورنے جنگیم کے، اس موجودا وراس کے

تمام حالات سے واقعت تھا ہوات پر حلماً ورہو ہے کی باعوت دی تی۔ چوتھے پیکہ قبضے کے وقت ہرات باکل خالی تھا! دریا دکارمحد اغ زاغان

میں بارو نوشی میں شغول تھا۔ باغ کے دروازے بصرت نین عمر ما خطامونو و تھے اور وه جي الك كي طي نشفيدي سرشارا در مروس تنفيه بانجويه به كرمين ميزمان ابني ببليرى وها دے مين حرايف كونانل اكتبربر

(حسين ميزواكسان واقعات سے ميرے حالات كامقا بدكيا عائية زين باكا فرق نظراتا ہے) میں اس فتح کے وقت انسیں سالدنوجوان اور میدان جنگ میں

نوام موزحريف تفاا ورميرا فرتق مقابل شيباني خاب جيها تجربه كارا ورنبروا زما فرازواتها مجاونه مرفند کے حالات سے اطلاع تنی اور ندمجھے کسی نے تنجیری دعوت دی تنی اگرجہ الں سمرقدمیری جانب مال تصفیکن شیبانی خاں کے ڈرسے کسی کی نجال زیمی کہ

مجھے کی تسم کی تخریب کرسکے شہریں دانلے کے وقت جان وفا ساخونخوار امیں۔ جو رتم دامفنداً رکونبی ایناغاشیر وارتمجهاتها چه سوخونخوا را وربکول کے ساتد قلعے کے اندر موجور فغایس نے عین حالت محافظت میں قلعے بروصا واکیا اور شہر رتبضه کرکے اليص عجوماكم كو قلعه كے بامرت الإيلى مرتب جب ميں نيے دها واكيا توسر قندى

میرے ارا واے سے واقعت ہو گئے اور اُن کی باخبری کی حالت میں مجھے درمرے

حبلددوم میں فوت ہوگیا ۔جب شیمبانی خا*ل نے بخارا کو فتح کرکے سترف کی طرف نگاہ دوال*ائی تھ سلطان على ميزاني ان مال كى تحريب سے سمزور بلازام سنباني فاك كے جوالے كرديا فروس مكانى في راستيس يرفرسي ا دربلد كاش روانه موكف ا دركش سے خفار میو نجے محدمر پر ترفان اور دو رسے آمیر سم قند کی تسخیرسے ما اسید مو کے اور جِعَانيا ل میں فردوس مکانی سے علی ہ ہوکرخسروشا ہ کے باس جلے گئے فردی کال بڑی بریشانی لاحق ہوئی اور خدا پر بحروسا کر کے خسر و شاہ کے مک سے ہوتے بوے مراق کی طرف جلے۔اس سفرس فرووس مکانی بڑی دفتوں سے شک اورتجر کیے راستوں کو ملے کرکیے ولاق (وہ چھا ونی جہا آپ گری کا زماند اسرکیا جا ہاہے) ہو سنجے۔ راه میں بہت سے کھوڑے اور اوسٹ ضائع ہوئے چذکر برانے ملازم فردوں مکائی سے جدا ہو چکے تھے ووسو جالس سوارول سے زیا دہ کی جنیت یا س نرری۔ نردوس میکانی نے ارکان دولت سے شورہ کیا۔اس شور نیس یہ طے یا یا کہ حِوْكُ مِنْتِيباً فَي فال نِي عال بِي مِي سمر فندير قبضه كياسي اس كِيُّ أَجَى اللِّهم وَفد ا ذر کوں سے اچھی طرح موافق ہوئے ہوں گئے بہتریہ ہے کہ فرووس مکانی تفیہ طور مرقندمیں والل موں اور چؤنک سرقن سما راموروثی مک<sup>ے ہے</sup> اس کیے اس بیے اس بیے اس بیے ا اگرامل مرتشدہاری مرو نہ کریں گئے توہارے فیالیٹ اور ڈشمن بھی نڈابت ہوں گے اس سے بعد اگر خدا اس میں فتح دے تواس کی مرضی کے موافق سارے واقعات طہور ندیر موں سے فردوس مکائی اسی ارا دے میتقل مولے اور رات ہی رات وها واکر کے بیرت قال میں بیونج گئے لیکن بیمعلوم کرے کوال شہر ابری ورودسے باخرم و گئے ہیں فرودس مکانی نے شہرسے تقوری ودرمٹ کر قیام کیا۔اسی رات فردس مكانى نے خواب میں دیجھا کہ خرت خواجہ نام الدین عیداللہ تدس ستسرہ فرزوگاه باری تشریف لائے فردوس مکانی نے حفرت خواجه کا استقبال کیا اوران کو صدر محلب میں بٹھا با۔اسی درمیان میں مفرت خواجہ سے سامنے ایک وسترخوان (و مناسب مال ندتها) بجها بالیا جفرت خواجهاس حرکت سے خوش ند ہوئے اور ان کے جہرے کا زمک شغیر ہوگیا۔خواجہ نے فردوس مکانی کی طرف دیجیا اور إدنیاه نے اشارے سے حفرت خوا مبھ منبرت کی اور اُن بزرگ کوتھین دلایا کہ

تاريخ فرمنتة جلدووم طرفین سے تیربوں نے رہائی ہائی۔اس واقعے کیے بعد فرو دیس مکانی اندھان الشريف لائے اور على و وست طفالئ نے جوفیل وشم كى زیا د تى اور دوست كى كثرت كى وجهيسة تام برعثبول من متمانا وربيليي كالمسه تقورًا مكنس عت مدے زیا وہ برسلوکیا س کرائی شروع کیں ۔ طفائی نے بلا اطلاع با دشاً و کے انظیفہ لوغارج البار کردیا اور ابرایسیم ساروا ورا دسی لاغری سیسخت بازیُرس کی اور اس کے بعظے محدووست نے شا اوندوش اختیاری فرودس مکانی نے وہمن سے فرب وجوار پزنظر کرسے اس کی تنبید مناسب نه فرمانی ۔اس آنیا دمیں سلطان کارزا عاكم سرتندكا ايك مغتبرام ومحدمرير ترغاب ابنيه بإدشاه كيصفون زوه بوكرجان ميزا ولدسلطان محودميرزاس عالما محدمر بيترغال في جان ميزرا كو أبعاركرات مترمدكم ميدان جنگ بين لا كفراكيالكين جان ميزرا كوفئكست برد كي اور محد مريد ترخال ميدان سے بھا گا۔اس شکست کے بعدم بدیر فال نے فروس مکانی کوسنج سر مرفند کی دوت دی۔ فرووس مکانی اس موقع کونیمت سمجھے اور شہر برحلہ اور بوے ۔ اُناعالمیں مخدمریر ترفال شامی لشکرسے آملاا ورفرودس مکانی نے امیروں سے شورے سے ایک عص کو خواج قطب الدین کی فدس سره کے باس مجا حفرت خواج نے جن سے باتھ میں حکومت سمر قندی باک تھی جواب دیا کہ جب بابری فوج تلعے سے نواح میں بہویج جائے گی تو یا دشاہ کی حرض کے موافق کام انجام یا بے گالیکن فرودس مکانی سے ایک امیرسی سلطان محمود دولدی نے بال وج بالزی تشکر کی دفاقت ترك كردى اورسم تنديبو كاس نے الل فهر كوخوا حيي سے ارا دے سے آگا مكرويا اوراس وقت اس تدبیر سے تجد کاربراری نه برویکی۔اس زمانے بیں فرووس مکانی کے بُرانے غلام جوعلی دوست طفا کی کی شامت اعال سے حدا ہوکرا دِهرا و حرا و حرات عراکے تھے میر زرودس مکانی کی فدمت میں حاضر پوکسلسانہ طازمت میں واقل ہونے تھے۔ ان قدیم کخواروں نے علی دوست کی بابت ایسی پریشان فبری فروس مکانی کو سائیں کہ بادشاہ کا مزاج میک گخت اس سے تحرف ہوگیا۔ فروس مکا نی نے علی دوست کوانی مفوری سے محروم کیاعلی دوست مع اینے بیٹے محردوست کے ب درلار نالین قضائے الی سے بندی اول

فيزووم مھا گا اور دریا کے کنا رہے ایک مقام برخیر زن ہوا۔ فرودس مکانی سیسے ہی سلطان اخرمنس کے مقابلے میں وریائے والیے اور کیے ونوں میدان میں برے ہے چالس روز کے بعد تر ئیزخوبان کے نوان میں جوا ندخان سے بین کوس اسلے پر وأتع ہے وونوں حریفوں میں عنت محرکد آرائی موٹی اور سیدان میں خون کی ندیاں مُبُنی*ں فرووس مکا نی کوفتح حاصل ہ*وئی اورسلطان اجْمَنْبِل ا ورجہا کَمِرمیزامیان بَنگ سے بعامے۔فرووس مکانی نظفرومنعموراندہان میں وال موے ،ابی ووران میں فردوس مكانى كومعلوم مواكه سلطان ممودكيم بالنج ياجيه نبرار وارجها كميرميرزاك مدسكے ليك اسكنے ميں اور حربیوں نے كامان كے قلعے كا محامر ، كرايا ہے . إذا ان مین موسم سرما میں جبکہ جازے کی وجرسے بران میں جون اور زمین یر یا ان اکستم لیا تھا کا سال کا رخ کیا۔ ایدا وی نشکر فرووس مکا نی سے آنے کی خبر سنتے ہی والس گلیا سلطان احد میں مغلوب کی ملاقات کے بیٹے آر ا ننا اور اُسے معلوم نہ تماکیس کے حلیف ابری موارسے خوت زود مور بغرائے معرز جنگ سے مندر براستے میں۔ سلطان احد بلاعلم واراده فردوس میکانی سے شکرسے قریب بیوی گیا۔ ا وراسے معلوم ہوا کر و رستوں کے بدلیے تیمن سے آلاہ ہے اور آب بلازے ہٹکا اِلائم ج سلطان اختربي نے ابنا سفروہ بن قتم كيا اور ارا ده كيا كه روسے ون الاني چيروے لیکن ایسا ہے حواس ہواکہ بغیرار کے اُسی دات میدان جنگب سے مرار جا گیا۔ فرووس مكانى نے سلطان احْدِنْبَلِ أو تعاقب كيا ملطان احتربل نے قاء انتِجَاٰ كے ینجے تیام کیا اور بادشا ہنے بی اس کے مقابے میں اپنے نیے تصب کیتے مین دیار روز کے بعد علی دوست طفائی ا در قنبرعلی نے جوافسان فوج میں سب سے زیادہ معززا حرزبان ودل سے فردوس مرکا ٹی کے موافق نہ تھے معلم کی تنگو شروع کی۔ ان امیروں کی میک و دوسے خرائط صلی مے ہوئے اور یہ قرار ایا کدر اے خبد سے اٹسی تکب جہا کیرمیزا حکومت کرسے آوراندھان اورا درکندیکے مضافات پر فردوس مكانى كا تبضدر بواورس وقت مرفندر إ وفاه كا تبغد ، بالملے تو انعان عی جهانگرمیزراکے زرحکوست دے دیا جائے یہ عبدوسیا ن کرے سلطان احربنبل ا درجبانگرمیزا فروس مکانی سے منے کے لیے آھے اور

149 جلددوم عارت كراب اور مولانا قافى جيے جان شار نے انھيں لوگوں كے باتھوں سے موت کا بنیا لہ بیا ہے اگران لوگوں کوجان ومال کی امان دیدی گئی ہے تو کم ازکر اینے تخواروں کی غارت کروہ دولت تو ضروران لوگوں سے ہیں وایس دلادیا کے نرد دیں سکانی نے اپنے کشکریوں کو حکم دیا کہ جیٹھی اپیا مال زورتی ملازموں شنے باس دیکھے نوراً اس کوضبط کرے خال اس حکم سے براشفتہ ہوئے اور ان کالولاً روہ فردوس ممكاني كي رفا قدينه، ترك كرك اوركيار علا گيا۔ان برگشته مغلوں نے سلطار اجمر سنبل مساین ارفیکی کا اظهار کربا سلطان احدبل اورجها نگیرمیزرا بابری محالفون کے باس بہو سنے اور اندعان برحمار ورمو گئے ۔ فردوس مکانی نے قاسم قومین کو اِن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ فریقین میں خوز یزمعرکہ ارائی ہوئی لیکن امریکا سکست ہوئی اور بترے بابری ارتبل ہوئے اور تعضے حریفوں سے قیدی بنے وتمن فوج کوبسیا کرنے آندہان کے عدود ہیں وال ہوئے اور ایک مہینہ کامل تلعے کا محا حرہ سننے ہوئے میدان میں پُرے رہے لیکن جب کا رباری نہونی وجوراً ا دِش دائیں گئے م<del>ے وقع</del>ہ میں فرودس مکانی نے ایک نوج تیاری اورادش پر علم ورموك . وتمن سامنے نه شير سكے اور دوسرے رائے سے اندجان جلے سكنے ا ورضر کے تمام مواضعات کوان لوگوں نے تباق ا در ویران کیا جب سٹ کرسی ناطرخواه امنا فرہوگیا تُو فرروس مکانی نے ایک مضبوط قِلعے پر وہا واکیا۔ بیر قلعت منط وررومے نام سے موسوم ا درسلطان احتیال کے بھائی سلطان فلیل کے روگومت فاسلطان طیل نے مافعت میں جاس تور کوشش کی سکین تقدیر نے اس کا ساتھ نروا اورچند خونریز معرکوں کے بعدعا جز ہوکراس نے امان طلب کی اور قلعہ فروس کانی کے سرد کردیا۔ فردوس سکانی نے اپنے بھی خواہ قیدیوں سے معا وضع میں سلطان خلک ا ورائس کے اسی عدد عاشینشینول کو نظر بند کرکے اندجان رواند کردیا۔ اس درمیان میں سلطان احد نواح اند عان میں بیونیا اور اس نے عالم کرنینے سکا کر قلفے کے اندر واقل برسكن ال قلعداس ك الاوف سے باخبر بوگئے اورسلطان احتیبل كوائنى كونتش مين كاميابي نه موكى اس درميان مين فردوس مكاني هي اندجان سي*حايك تون* 

ا در ابراییم سار وا دس لاغری کونواج آنسی میں رواند کیا-ان امیرول کی روانگی کانتھ يه تماكه لوگول كو وا تعات ب مطلع كركم أن كو إ دشا ه كاملي بنامين . نرو دس مكال كو اس تدبیرین کامیانی برد کی ا وراطرات اندحان کی رعا یامطیع موکنی ابرامیم ساروا ور اوس لاعرى نے قلعہ باب اور دوایک تامے اور ہی نع کر ایک اس ارمیان یں سلطان محو وغاب كالشكري فردوس مكاني كى مردكوروانه مردا - روزن سبن اور مسلطان احتشل کو فرعیشاک کی فتح اور کمی کشکری روائی کی اطابی مول اور یہ وونول اِبری مخالف جہائیرمیزراکے اِس فرننشان روانہ ہوگئے۔ زوزن حسن ا در احرفے قلعُه فرننستان کو فتح کر کے ایک گروہ کو آئسی روانہ کیا۔ اس گروہ ہے سلطان مود کا نشکر دو چار مواا ورجبا گیرمیزراسے ساہی ببت سے اس لڑائی یں كام آكے اور باننج يا جيم وميوں سے زيا دہ زندہ نہ بچے ۔ زوزن سن اس خبرسے بید کریشان ہوا اور جو نگراس سے خود سازی بی ایک ایک کرے، نرووس مان کے تُفَكِّر مِن واقل ہونے لگے تھے زوزن سن جہائگیر میزرا کوساتھ ہے کراند جان روا نہ مهد زوزن سن کا یک عزیز احربیک ای اندیان کا حاکم تما او احرف ناتبت ایتی سے كام ليا أورويده بھيرت سے إن تال كي جلك وكي كراندون ن كونوب خبوط اور تکوکیا اور فرووس مانی کی خدمت میں ایک قاصد میکر ایرکواند جان آنے ک وعوت کوی مربیف اتبال بابری کی کاربراری سے حیران اور سرایمه موکرا دھاردم ہ بہر ہوگئے زوز ن جس انسی کی طرت بھا گا اور بہا گیر میزراً اور سلیطان احتراب نے پہلیر موگئے زوز ن جس انسی کی طرت بھا گا اور بہا گیر میزراً اور سلیطان احتراب نے ا وش کی را ہ کی۔ فردوس مکائی اندجان میں وہل ہوئے اور نا مرسک اور دورے بی خواہوں کوشا با نہ زوارش سے سر فراز کیا۔ اس واقع سے دارا للکے فرغانہ نو عرصے سے زُمنوں سے تعبفے میں تھا ما ہ وی زندہ سکنائے میں بجر فروس کا لی کے تحت مکوست میں آگیا چوتھے روز فردوس مکانی فرغانہ سے انسی روانر ہوئے اور زوز جس المان حال كرنے كے بعد قلعے ہے باس آیا اور حصار روانہ ہوگیا۔ فروس مکانی قاسم عب کوآس کا دار وغد مقرر کے اندجان والبس آیے۔ زوزن سن کے اکر الازم اس سے محرت ہوکر فردوس مکانی کے ساتھ ہو گئے ار کان دولت نے فردوس مکا تی ہے عرض کیا کہ اکٹر ہی خواہوں کا ال ای گروہ نے

164 تاريج فرثنته جلدد.وم اب اندجان کے بھی کل جا لیے سعے اور زیادہ پربیٹان مہدی اور امیرہائم قریبرگی ابنه امول سلطان مودفان بن يوس فان سمه باس ما شكندرواز كما اوراسيم اینی مروسے لئے اندمان بلایا۔سلطان محور مبدے مبداندمان روا نہ سوا فردوس مریانی نیر جلکه ام کالیان مین سلطان ممود سے ملاقات کی اور و ونوں فرا نروااندمان کی طرت بڑھے اسی آنا ومیں جہانگیرمیزراکے المی بی ملطان مودکی فدمت میں ما نرموے مرائکر سیر قاصدول نے سلطان محمود کے ارکان دولت کو كجهدانسام واركيا كممو وجها بخول كوابك ووسر سيسيع وست وكربيان فيوزكز حوالمكذ والسب ایا۔ اس زمانے میں اکٹرسپاہی فردوس مکانی سے پیر سکنے اور بادشا ہ کے گرو تقریباً دوسوسواروں کا فیم رہ گیا۔فرووس مکانی مجندوایس ہوئے اوراراتیہ سے ايك تاصد محرصين كوركا في سم إس ووغلات رواندكيا اور أسع بيغام ديا كفيري مجھے تیام کرنے کا موع نہیں ہے میں جاہما ہوں کہ جارے کا موسم قریبہ ساعریں اسررون المحتصين كوركائي نے فردوس مكانى كى اس خواہش كو قبول كيا اوربارى فوج نے ساغریں اپنے درسے ڈائے ۔ چندرور کے بدائشکرمی اضا فد ہوگیا اور شابی امیرون نے ایلاتی (دہ جاؤنی جہاں گرمی کا زباند بسر کیا جاتا ہے) کائن کیا اور كيد قلن بنگ سے اور كيدا بنے سن تدبير سے اپنے قبضے ميں كيك كي ان ماران ك نتم برو نے سے كچه كاربرارى نبونى اور فردوس مكانى كامطلع اميداى طرح نيرووار ربا- با دشاه حالت امیدوبیمی مثلابی بتماکه علی ووست طغائی کا قاصد شروهٔ سرت الے كر فرية ساغربيونيا على دوست سے عرفضے كامفهون يديناكديس اليف كُرنشته ا المرابون برَبيدنا وم أور دست بشدمها في كأخوا مشكارمون فرغنستان كا فلعان وقت مرے تبضی سے اگر با دشاہ ادھر کا تصدفرائیں تومیں قلعے کو شاہی مانظت ا سیروکر کے تدبیم جاں نٹاروں کی طرح حق فندمت ا داگروں ۔ فرروس مکا فی اس خطاکو أينده كتوحا سناكا مقدم بمجمر فرفنسان روا ندموكك وفروس مكاني فرغنسان ببويخ ا ورونکیها که علی و وست طعالی وروازه قلعدر با وشاه کانتنظر کوش سیم علی و وست نے

ادشاہ طازمت اورتلحہ ما دشاہ کے دکیا وروہ سے " ا

تارنج فرشة ملدودم 144 معلوم ہوگیا ا ورسمر تمذیر پھیر با بری فوی ٹے حملہ اوری کردی۔ فرووس سکا لی نے۔

منز بها الاول سننه مير بمرزن برزن يحت حكومت ارجاوس كركم افير براني مار اميرون كوشا بانه نوازشول مع مرفراز كيبابن مي سلطًا أتأبل كوسب ستعارياه ه

انعام داكرام عطاكيب احجيك سرتند بربلارات تمبغيه موكيا تتعاسب بهيو لأوكب

ال فليمت نظيب نبوا - سيابي اس محرومي سي بيه مروساً ما ن موسكة ادر روه ميم گردہ نوجیوں کے اوھرا و مونتر مونے گئے۔ سب سے پیلے خادر نے بن کا سردار ابرابيم ميك تفافوي المازمت سيم تنار دكتني ك رجان على اورسلطان ادنينل مي

اٹسی ملکے سکتے اور ان لوگوں نے زور زسن عاکم اُسی سے موا فرقت کر کے جہا کم مرزاکو ا بنا با دشا ه تسلیم زلیا ا در فرووس مکانی کوییه مینیا م دیا که جونکه سرّفند فیرد بس مُکانی سے قبضے میں اگیا ہے ابندا بہتر ہے کہ آس کی محاومت جبانگیرمیرزائے سرور ور بیا کے

فروس مكالى اس يينام سے بيد غنباك موسف اور جواب ميں ايسے كلمان أل سے نکالے جواس جاعت کی خوامش سے بائل خلات تھے۔ سلطان احداد رزوزن نے ہی من لفت برکر بانری اورجہا گیرمیزا کے ساتھ اندجان برحلہ آ در مبوسے۔

فردوس مرکا نی نے ابتون نوا جہرکوان اوگواں سے لیس عیجت سے لیے بیجالین مخالفَوں نے، ایک گرو در کوہیجکے را ستیری بی خواجڈ ل کا کام تام کردیا علی دوست لفا ٹی ا ورمولانا قانسي في اندعان ومنبوط ا ذر يحكم كركي فرولس مكاني و وأنات كي ا لحلاح وى اثفاق حدداً س، ز اخير من فروس لمُكا فى كامزاج ، ساز دوكيا دلوديت كا الخراف أمّا إرهاكم إوشاء وشعف كي وجرسه بات كرف كن مي طاقت ندري

اوررونی کے جاسے میے میٹروں بریانی شبکا یا جانے نظالیکین یا وشاہ کواس ہاری سيصحمت موئي اورنمراج ورست بونسك يعدمكام اندعان كي عرضيان للمساماو میں كثرت سے زیادہ موصول زومیں فردوس مكانی نے مرتفدے باقد أنایا اور اندحان پرافشکرشی کی تئین قبل اس سے کہ إوشاء اندجان تک ببونے میں دوت انال وغیرہ امرائے اندہان سنے باوشاہ کی ما یوس کن علالت کی خیر میں سن کر شہر *زلف*وں سے

ببروكرديا تقاء وتمنول نصمولا ا قاضى كو الوارك كلها ها أماركر جبا ككيرمرزا كاخليد نبرمیں جاری کیا تھا۔ فردوس مکا ٹی جؤنکہ حال ہی میں سمرف سے دست برمارہ کیے تھے

فران روال كرحله أورمون اورسمرف كوبالنيسقرميرزاك وارم كالكومت سف كالليب اس قرار دا د کے موافق فرووس مائل فی ا در سلطان علی میزرا دونوں کشورکشا اینے اپنے ماک کو وائیں آئے سے ان کھر کے اوالی موسم بہار میں محروونوں طبیف سمرفہ على در بوئے سلطان علی میزرا فرووس منانی نے مید پینے نے سے قبل ہی سرقند آمپونیا باینسفرمیزانی بیمانی سکه مقایلی مین صف ارای کی . اور تیمی نصب کریک ميدان جنگ مين فقيم روا اس از ما دسي فرووس مكاني في سمر فند كم نزويك برونج كم مرقنار بوب نے مصلحت اسی میں وہمین ترائیلے میدان میں مقابلہ ندگریں اور ات ہی راست میدان جُلگ سے کوئ کر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے اسی مات التون خوا د مغل جو فرووس مکانی کے اشکر کا بیش رو تھا سمر فندیوں کے سریر بہونج گیسا۔ خواجم فل مسلف اكثر الى مرقند كومجرج ومقتول كيا - فردوس مكاني ني وايته مير اشبیره کے قلیعے رہی قبضهٔ کرلیا ا در عبد سنے عبد سمر نند بہونج کئے۔ اُسی ون فرنقین میں لاً إلى تشريع مِوكِي اورخواج مولانًا صدر برا درخوا حد كلان بيك كي گرون مين ايك تيرسكا اوراس فاغلی اور مشی ہے بدل نے اس تیر کے زخم سے وفات یا تی سے توزیوں نے بی جان تورکوششیر کس اور دونوں حریفیوں سے شمٹیر بازی کرتھے رہے اس جنگ کا كبهانتيجه فانكلفه بإيا تفاكنصل خربيت أكئ اورسلطان على ميرزا بخارا روانه بهوا اور فرودس مکانی نے میدان جنگ سے دایس پروزخواجہ دیدار کے تلف میں قیام کیا ماکہ تلعة ندكوره من قشلاق كرك زشيلات أس جِعا ونى كوكهتة زي جها ب جارت كا زمانه برریا جا کا ہے) جاڑے کا زما نے گزرنے کے بعد عیراواح سم قندر الشکراشی کر سے برکا عامرہ کریں اس فرصت کے زانے میں بایستھرمیزدا نے حاکم ترکستان علیا نی خاں کے اس مرز فاصد سیکراس سے مدوطلب کی شیبانی خال بالنسفریزالی مدد کوردانہ ہوا۔ ترک تانی اشکرخواجہ دیدار کے قریب بیوی اور فرووس مکانی نے اس موج ہے معرکہ ارائی کا ارا دہ کیائیکن تبدیا نی فان راہ کتراکر دوسری طرف سے سمر قند بهویخ گیا شیبانی فار با نیسقه میزراک بدسلوکی مندر نبیده هروکزرکشان دانیکا با نیسقر میزراشیهانی فال ی مدوسید آیسانا اسید مواکد دویائین سوسوارول کن میت

بلدووم حسن معقوب شكاركوكيا بيع حبن إوشاه كحرب بي تين سع خبر دارموا ا درسم تندسك بالبركل كيا فروس مكانى في امير قاسم فودين موشن كا تامقام مقرركيا اورايك ار و وصن مے تعاقب میں روا شہوا جسن نے آئی کے نواح میں اس گروہ برشنجون ارائیکن اندهیری راست میں اینے ہی ایک نوکرسے باتھ سیے باراگیا ا درانی مزاد و پیا اس سال قلعه ائنیره کا حاکم ابرائیم سالوانی موا اوراس نے اجیکی میزرا بن سلطان مخود ویدار او است پر و کا حاکم سلیم کے اس سے نام کا خطبہ پڑتا۔ فروس مکانی نے نورا انسرو بر وخا واكيا اور فلعه كأ مُاشره كرليا- جانس روزكم بنيدارابهم ساروميغ وكنن بالمرحكة فلف ے إبراكا الدست الله في أس كا جرم معان كيا اور النيروسي فيند، وانه موك جند کے حاکم نے بلاچون وچرا کے قلعہ با دشاہ کے سردکردیا اور فرروس کا لُنجن سے شا سرخيد كيك فاكد البيخ قيتي أمون سلطان ممدوبن ينس خاب سے جوانسى سے لب كر شا سرخید می تقیم تصاطا قایت کریں فردوس مکائی سلیطان جمدو کی طب میں حاضر موکیے محبه ونير بجانجيمكي سرو ورتنطيم وي اور فرودس مكاني نسيمبي كحانا وآ واب كويد نظير ركنا ا درسلطان ممود كيم سامن ووزانو بيتركئ بسلطان ممود ن فرورس مكاني كو سيف سے علایا اور خاطر داري اور نبان نواري ميں کون وقيقه انھائميں رکھا۔ وورن روز کے بعد فردوس مکانی اندحان وابس آے ۔ ایستقرمیزراکے بابت معلوم موجیاہے كسم تندكا فرا زدام وكيا تحاليكن زمانے نے اُس كا ساتھ نہ ویا اور براگندگی کے نے أس سے تمام کاموں کو نتشراور بریثان کر رکھا تھا فرووس مکانی نے آمایت پر سکوننی کی رہ مور پیلے فرودس مکانی کے باپ عمرشی میزرا کے قبضے میں تمانکین مرکورہ الا لحونان داروكيرس الاتيدير إنسيقرميزوا فاننس بوكيا تهايينج ذوالنون في وبأم غرمزاك طرت سے ارا بتد کا دار دف تھا تلعہ نبدم وکر مرا نعیت شروع کی۔اس مانعیت نے تقوراً طول کینجا اورجا رہے کا زانہ آئیا علی کی ہونی اور نرووس مکانی نے تلاے کی نیرسے بإئفه أنفاكرا لدجان كىطرت زخ كيا وومهرسے سال فردوس مكانى نے ئيرسمرتنس دير اشکشی کی سمر قند کے قلعے کیے نیچے فردوس مکانی اورسلطان علی میسندا برا در بأنسقه ميزابن سلطان محو وميزامي المآفات جوى سلفان في ميزاكو فودى كشورسانى كا وعد لے متنا فردوس مكانى اورسلطان على ميرزايس إلىم يدفع إياكمسال بينده دونوں

تاريخ فرشته طددوم راضی ہوئے اور ہے نی بائیں کرکے قلعے کی شخیریں جان وول سے کوشش کرنے تھے اس پریشانی میں فردوس مکاں سے طابع بلند نے اینا اثر دکھایا اور سرفندیوں کے نشكرين وبائے است يميلي طويلے كے طويلے اس بياري كے ندر ہونے كے اور گھوڑوں می سے سابی اورائل شکر براثیان ہونے لگے اسمِ قندیوں سے شکر کا نظام درم ورسم بوكيا اورسلطان احد في صلح كاصم الاده كرليا عكومت سمر فف كل طرف سے امیر دردیش محدصلے کی گفت وسنیدیر مامور ہوا اور فردوس مکانی کی جانب سے صن میقوب کو یہ فدمت سپردکی گئی۔دونوں امیرعیدگا ہ کے میدان می جی ہوئے اورصلے کے خرائط خروخی ای کے ساتھ فے ہو گئے سلطان احریم دندروا نہوائین قضا ميالى سيدراستي مين فوت بوگيا- دوسرى طرف سيسلطان محمود بن اوال نے فرغانہ براشکرشی کی سلطان موداخی لیونیا جہا گیرمبررا فردوس مکانی سے بادرتقی نے اپنے میں مقابلے کی طاقت نہ ای اور دروشی علی میزراقلی کو کلتا س-محدا قسر سَيْعُ عبدالله بيك - آفاديس لاغرى ادرميرغيات الدين طفاى وفيره المنفقابل عمروسه ابيرون كوساتف مے كرقعيد كاسان كى طرت بعا كا ـ كاسان اوكين الفرى كا بركنة تيا اور ناصرميزا فردوس مكانى كاسب مصحيونا بعائي يبال كاحاكم تعامجودفال نے جہا گیرمیزا کا تعاقب کیا اورجہا گیروما صرونوں بھا میوں نے ای بل خرر کھی كدكاسان سلطان محدوكي سيردكروس سلطان محدوكاسان يرفيضه كرك ميرانى واب الا والمريم بسلطان محمود كي كيف كارباري ندموسكي اورنيزيدكه أبيد ايك عارضه عبي بدا ہوگیا محدولة بخوراً اف ملك كى دا ملى -اسى زمانے ميں تج ابد كرماكم كاشفرونتن فے اور کند سے حدود میں نشکرشی کی اور ایل شہری تباہی اور شہر کی ویرا نی اوربربا دی میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا۔ مولا آ قاضی اور دوسرے نامی امیراس کے مقا ملے سے ایکے امور کئے گئے۔ ماکم کاشفری زیارہ ندھیرسکا اور وہ بی اور دار کی طرح صلح کرکے اپنے وطن کو وائس گیا۔ فرودس مکانی فرغا أر آب اورسس منقوب کو ساہ دسیدکا الک بناکرائے اندجان کا عاکم مقرر فرما یاست وسیدی سن میقو و کے اطواروحالات سے فحالفت سے آثار نمایاں ہونے کئے اور فرووس مکانی نشکر پراولکر وتعتد اندجان كى طرف ردانه مرد ي - فرونس مكانى اندجان بردنج تومعلوم بواك

ابرميزان المرس كسن مي اب ساندجان ك كومت الله وتى دخان ووشنیے کے دن وہ میں عرفی میرزانے کبورفانے کے کوشے برے کررجان دی اوربابرنے ارکان دولت کے شورے سے اپنے لیے طبرالدین کا تقب اعتبار کرے نرغانے تخت تکومت برطوس کیا عربی کے مرتبے ہی سلطان احدمیہ مزا اور سلطان محدوبن يونس فار (بابر محقيقي تيجا اور مامول وو نون) في اينا اينا بدله لینے سے لیے ووطرت سے فرغانے براٹ کرٹٹی کی عمرت میزدانے ای اوالوزمی سے بطائی اورسامے دوئوں بربار انون سی کے اُن کے مکسکو تباہ وبربا وکیا تھا عرشنج میزراسمه طفا امیرشیرم نے جا \ کداس طوفان وار دئیری بارمیزرا کو آ وارکند کے يبارد وسي بجاكرينا ورسي موجائ تاكاكر بابرى اميراورادكان دوات بيونائي كرس سلطان احدميرنياكا دممى عبرنيكيس توئى فرغاني كمه أوعرفرا زواكوكول مفرن يهدي سکین مولا اتنانسی نے جوشنے بران الدین انجی کی یاد کارا در شرفائے اند جان سے المسکن ایک بیش بهاکزی شخصه امیر شیرم کواس ارادی سے روکا در کیمیرالدن مرابرا دشاہ کے سا حس کا نام نای امب اس تناب میں صراحتٔ ذکور نیربوگا اور ہیشہ فردوس مکانی کے تقب سے بادکیا جائے گا حصاراندجان میں فلعد بندموگیا-امیرون اورار کان دولت نے مصارکو ہمن کی زوے بچانے کے لئے اس کے بُرج و بارہ کو بھوب فنبوط اور کو کیا۔ اس درمیان میرصین میتوب اورامیر ظامم توجین جو فرنستان کی سیرسے لیے مقر کیے گئے تھے والیں آئے اور بیدخلوس کے ساتھ خدمت شاہی مین شغول ہوئے اسی ووران میں اندجان کا ایک شرور کن محد دروسی انی نحالفت کی مجہ سے فردوس کا لیا ک بارگاه سےمتوب مواسلطان احدمرزانے جوفردوسس سکانی کا جما س نبندا ورفرغاندكونتح كركے اندحان كے أندري جاركوس مستنبر رقبعندليا فرور كانى نے مولانا قاضی روز جسن اور خواج سین کوسلطان احدمیرناکے اس سیحااوراسے بنیام دیا کہ ظاہر ہے کہ حضرت سلطان خوداند جان میں تیام ندنرانیں سے ایسی صورت میں اگراس خطے کی حکومت اینے برا درزا دے کو بو بنزلہ فرزد کے ہے ميروفراس تومين عي مام عرواكره اطاعت سے إسرفير بند كون كا سلطان احد فروس كالى مے اس بیغام سے کھوسیا اوراس نے جا ہاکہ صلح کرنے تنگین اُس کے ارکان دولت سکے ہر

جلدووم

وشمن كوسامنے سے بھيگا ويا حربيث كا جِوساہي جہاں تھا وہ ب سے اُس سارراہ فرار

افتیاری غرضک سلطان علادالدین اورشکست دوروه امیر نجاب رداند ہو ہے اور

اراہیم بودی نے وہی میں تیام اختیار کیا بہاں تک کوسٹاتا فٹھیس فردوس مکانی نے

دىلى بركشكرشى كى اور صبياكه آكيا جات رمفعل بيان بروگا موضع يا نى بيت ميں دونوب

بادشاموں کا مقا برموا۔ ایک شدیدخونریرالوائی سے بعد فروس مکانی کونتے مہوئی

اورابراسم لودی میدان جنگ میں کام م آ اور وہلی ادر آگے کی حکوت اولا دصافبطان امیترور سینشفل ہو یکی ابراہم لو دی نے میں سال فراز وائی کی۔

سلاطين كعالات

فردوں رکانی طبیلاین (حبر) و زمت که مسلطان ابوسدید میرزاعراق میں شہید مواکس نے

مرباربادشاو غازى كياره اتبال مندجيت اني يا دكار حيور مع سلطان احدميزا

عمرشيخ ميزرا - رما كرميزرا بعلطان مرا دميزرا بسلطان طيل ميزرا - ملطان عمرميزرا اور

سلطان ميزاان گياره بهائيوں ميں سے چار نے مرتبهٔ فرمازوانی عال كيا اور

اب کی زندگی ہی میں سرایک سی نکسی ملکت میں حکمراتی کا او کا بچا ہے لگا۔

الغ بيك ميزا كابل كاسلطان احدميزراسم فيدكا سلطان محود ميزراح فأروقنذر

اوربدخشاں كا اور عرشیخ میزد! اندعان اور فرغانه كا حاكم تفاریونس خاب حاكم نولسان

نے بخرالغ بیگ میرز ایمے تغیبہ تنیوں فرا زوا بھائیوں کواٹنی وا ما دی میں قبول کیا

جس ز النه میں کہ عمر نتیج میرزیاانھات بردری سمے ساتھ فرغا نہ برحکومت کررہاتھا

ائس کے گھرمیں مشفقہ میں تباق نگار فائم وخریوس فاں سے باب سے ایک بطیا

بیدا ہوا۔ باپ نے اس اقبال مندبیٹے کو کھر با بربیزداکے نام سے موسوم کیسا۔

مسامی قراکولی نے تاریخ ولا دے کہی اندرش محرم زادان شرکرم اینے مولو*ش محامد شرح م* 

ابوسعيدميزاكاسلسائنسب اميرتيورصاحقرال كوركاني كك اسطرح ببروغجاب

ابوسيدنيزابن سلطان محدميزا أبن ميراب شاه ميزدابن اميرتميور صاحقران زأن

إسلطان محرميزرا يسلطان محود ميزرا بثابرخ ميزما -الغميك مبزأ

141

تارخج فرشته

حيكدووم نام يدينشهوركرك بهارين خلبه اورسكراين نام كاعباري ليا وودوس اميركم ا ونثاه معمن مو کئے تھے وہ جی نحر تناہ ہے جاملے بہا درخاں کے اِس ایک لاکھرے قریب فوج حج ہوگی اور بہارسٹ مبلل کے سارا ماکسانس سے نیف میں آگیا۔ اس زمانے میں نھیرخاں حاکم غازی بورٹبی با دشاہی نوع سے ست کھاکر بہاور فاں سے جا بلا کئی مینے بہار میں سلطان ممرے ام کاسکہ اورفطبہ جاری رہاس ورمیان میں کی مرتبہ ان امیروں سے بادشاہی نشکر سے والى موتى اورامير مرتمية فالب اكے اى رائے ميں نَازى فال بيرودلت خال اواى لابرورسد با وشاه کی خدرمت بین حاضر بوالیتین با دشاه سے برمحان بردر تھر را بنے باب سے یا س لاہور حلاکیا۔ دولت خان کو اب جسی طیح بنی باوشا ہے۔ تبہ وفونند سے منبات ایا تکن نظر فداتیا نا جاراس نے بغاوت بریاک اور حضرت فردوس کائی سے جو کابل میں تھیم تھے ور نیواست کی کہ فرووس مکانی اب مندوسان کونٹے کرنے مے بیٹے او حرکا نیج کریں۔ ووات خال نے سب سے بہلے علا والکین باورالر بیماود کو جِ اُس زمانے میں آبی علقه مگوشوں میں داخل تھا عاجزی اوراتجا کے ساتھ انج اِس مِلْ یا ا وراکٹر اینے عزیزوں ا ورنوکروں کو علا والدین کے ساتھ کرکے وولت خال نے اسے وہی رواند کیا اگراس تواج کو فتح کر۔لے سالمان عنار الدین وہل روانہوا امعلیل جلوانی اور دویرے لو دی امیر جوابائیم لودی سے مایوس ہو کے تھے اور انيه النيدير كمنون من هيم في سلطان علا والدين سع ألمه وعلى والدين كالشكوليين ا سوارول كاموگيا- اورسب ك.سب ايك دل موكرولى رواندموسك- ويلى بونكر ان لوگول نے شہر کا محاصرہ کرایا۔ ایراہیم او دی کواس واقعے کی خبر ہو کی اوراس جاعث مع مقامیے کے لیئے ردانہ مواجب جید کوس کا فاصلہ ریگیا توسلطان علاوالدین ابراتیم او دی کے نشکر تیبخون مارا اور صبح بروتے ہوتے تام شاہی نشکر کو درم وبرہم كرويا - ابراہم اودى كئے تعض امير بھى اُسى رات علا والد من سے ل گئے ل ملطان ابابهم لودى نے بهت نه إرى اورا ينے جند فاص اميروں كے ساقد مراردة کے قربیب کھڑارہا اور لڑائی میں شنول نیمواجب تھی کی تونی نووار مرکمی اور علا الدین کا تشكوك مارمين معروت برداتوا رامي لودي نصحر ربيت بيروها واكيا اور ميليري حطيمين

تاريخ نرشته 179 <sup>م</sup>نلا ا در احرفاں کے کنگر برجلے آور میوا۔اقبال فاں بہت ہے آ دمیوں کوزخی اور مقدل رکے باک گیا۔ بیضربا وشاہ کوہرونجی اوشاہ امیروں سے بہت اوقوں ہوا ادر النيس كھاكہ جي تك اس ملك كونسركشوں سے ياك ندكرو كي تم لوك خود میری گا دس باغی فی میروس کے - ابرامیم نے اصیاطاً ایک اِشکرا در دو کے لیےرواند کیا۔ ہمن می جالیس شرارسلع سوارون اور اپنے سو بائتیوں کی حمعیت سے ایک حکمہ اكفابهوا وتثين أيك ووسري كيانزويك يؤنبها ورقسيب ثفاكه لزائي شروع ہوما کے کہ شیخ راجو بخاری نے جواس زمانے کے مقد دانھے درمیان میں آکطرفین کو رنے سے بازر کمنا جا با حربیت نیے کہا کہ اگر اوشاہ اظم ہمایوں کور باکر دیے توہم ابرامیم او دی کی سلطنت سے کنار وکش بردرکسی دوسرے فرا زوا سے برسریکا مِوجِائِیل ۔ با د شاہ نے اس نترط کومنفلورند کیا اور نصیر خاب کوحاتی اوٹریخ زادہ قراک باكه پياميري ابني حاكيروں ہے روانه ہوكردشمن كو تراہ ونا راج كريں ۔ دونوں شكر جے ابوے اور اور نے برا ما دہ مو گئے حرفیوں نے بادشا ہی طالع کی فوت کا اندازہ ندكيا اورشارى كنكريم وست وكرياب مهوكئ ايك شديدا ورخوزرز لزال كي بعد چۇ كى بغادت كاصلەنكست درتبابى جە تۇكارباغيون كومىيدان جىكىپ سے بعاكنا بنااتبال خاس ماراكيا اورسعيدخان كرتنار بواا وران كانتنه فروموكيا اورأن كا ملک و مال با دشاہ کے قبضے میں آیا۔ اس سے بعد جی با دشاہ کی طبعیت سکندرشاہی امیروں سے صاب نہ ہوئی اور با و شاہ کی ظاہری اور باطنی مخالفت امیروں سے ما تق مدسے برطکی باوشاد نے نیدی امیروں کور اِندکیاجب اعظم ہما یوں اور میا سعورا میے ای امیروں نے عالت قیدسی وفات بائی توامیروں کے ولوں پراور زیا ده خوت طاری بهوگیا۔ دریا خاب لوحانی حاکم بیار۔ خان جیا ں لودی میات ن قرفی وخروامیروں نے باوشاہ کی اطاعت سے انکارکیا۔ با دیثیاہ کے اشارے سے پذیری کے سیخ زا دوں نے حسین قرمی حاکم جندیری کوایک رات قبل کر دالا۔ اوشاہ کی اس ادانے اورزیا وہ لوگوں کوخو ولی زوہ کردیا امیر! دشاہ سے ایک بارکی ایوں ہوگئے تخور برا وراس کے بعد دریا فاں او حانی حاکم بہار فوت ہوا ا دراس کا مثا بہاو خاں م كا عات مو ما وفيا ه سع ما كل بركشت بوكن بها ورخا ب في اليكولمطان محريم

فيلددوم

تاريخ نرشته 141

ولمذ ووم مسلما نوں نے نقب کاسلسلہ اُس عمارت کے بیونیا یا اورنقب میں بارود بیرکراہیے ا فایا قلیمے کی دیوار کر کئی اور سلمان سیا ہی حصاریں داخل ہو کر اس عارت برقائض ہو<del>ک</del>ے امیروں نے گائے کی ایک لوہے کی مورث جو حصارِ میں نصب تمی اور تب کی مہٰدو بِرتش بياكت تص تلف سے ليكرشائي حكم كے موانق الرع بميدى - إوشاہ نے اس مورت کو دلی رواندکر دیا مورث دروازہ بلندا دیرنصب کردیگی اوراکبر إ دشاہ کے زمانے بک بیم ورست دروازه مرکور برنصب ری -اس زمانے میں شانراده عبلال خال سلطان محمودتبی ما لوین کی خدمیت میں مہونجانکین مااہبی سے طرزساوک سے بخیر بہار وبان سے بی بھا گا اور راجہ گذشہ کے یاس میونجا گونڈوں کا ایک کرو دشانرادہ جلال و گرفتار کرے کے آیا اور یا دنیا ہ نے نا نبرادہ کو بانسی کے قلنے کوروا نہ کیا اوگوں نے راستے ی میں شا ہزارہ کوتل کر دیا ۔ ابراہیم لو دئ اپنے باب کے امیروں سے ہی بدگھان ہوا اوراکٹرسکندرشاہی امیر<sup>دی گ</sup>و<sup>ا</sup>س نے تبا ہ کیا۔ ابراہیم اوری نے انظم جایوں اور آس کے بیٹے نتح نال کوجو قریب تھاکۃ للعہ نتح کرلیں اُڑے ماوایا اور دونول باب بيثور كو قيد كرديا- انظم بايون كا دومرا بيثا بجركي مين تنا اوراسلام خال کے خطاب سے معروب تفارات سے کسی دوسری مجد بدل دیا گیا۔اسلام فال نے ہاب سے قید ہونے کی خبر سنی اور اُس نے عالیہ مخالفت کردی۔ اسلام طا س نے احدُ فان شقدار كوشكست دي داي نهاني مين قلعه كواليار كي فتح كي خبر ميونجي اوريقلعه سوسال کے قریب مندووں کے تبغیری رکز بھرسلمانوں کے باتھ آیا۔ باوشاہ مطین موکر کڑے کے فقنے کو فروکرنے کی تدبیری موجینے نگاکد دونیہ اظم ہما یوں لودی اورمبارك فال كامنجال منياسعيدفان جوناى الميرته كواليارك كشركس بعاكر ابنی جاگر الحضو بہو بنے اور اسلام خال سے خطور کا بت کاسل ماری رکے اُنھوں نے فسا وكي أك كوا ورزيا ومعنعل كيا سلطان ابرائيم في رناك بكرا بوا وكيدكر سرطرت س تفرحيح كرنا شروع كيا. اوراحرفا ل أظم بها يول لودي كے بينا ألى بر مهر يانى فراكر فيزانى امیروں برایک جزارا وزنتخب نشکر سے کیا ہے اُس باغی جاعت سنے مقابلے میں انسے روازكيا - يشكرنواح تنوج يفغ قصبه بأكرموك قريب مرونيا اظم مايول كا غلام اقبال خاں اعظم بھا یوں سے بانچ ہزار سوار خاصہ اور چند عدد ہاتھی ہمراہ کیکمین ماہلے

146

تاريخ فرشته

حجارو وح مکاب آ دم نے بیرساراسا مان با دشاہ کی خدمت میں روا تدکر کے اس کوسارے اچے ك اطلاع أدى -اس زماني باونتاه كالي كوفتح كريم أناوي كون نواح مي مقيم تقا با دشاہ نے اس صلح کوتبول کیا اور شاہرادے کے تباہ اور بربا دکرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تنا ہزادہ جلال نے بریشان ہوکرواجہ گوالیارے وامن میں پنا ہ لی۔ ہا دفتا واگر میں تيام نيريهوا اورسلطنت جوسلطان مكندرسك بعد كمزور مرفتي في عيراز مرنومضبوط بولی اورامیروں نے ممالفت سے توبرکرے خلوص کے ساتھ باوشاہ کی ملازست عامل کی۔ ابراہیم لودی نے سبیت فان گرگ انداز۔ کریم دا و توغ اور و ولست خا ں اندار به کو دملی کی فانطنت کے لیے روانہ کیا ا در شیخ زا دہ مجھے وکو خبر دی کہ فلھ جندی کی حفاظت كرب، اورشا براده محدفان كوسلطان امرالدين مالوي كے نواسم كى بارگاه میں اینا کمیل سلطندت بنا کررواند کیا - اسی زمامیمیں با وثناه ابراہیم اپنے باب سلطان سكندرك ناى اميراور وزبرسيان بجورايس بلاسبب ناراض بوكيا تعااور میاں عبور ، اپنی سابقہ فائتوں سے بھروسے یہ با وشاہ سے دل سے غیار دور کرنے کی تدبر ندر اتفاس ففلت كانتبجريه مواكرابام بودى نے مياں عبور ، كويا بازنجركرك قید کر دیا اور قیدی امیرکو ملک اوم کے میر دکیا ۔ ابراہیم لودی نے میاں مبور زکی عبکم اس سے بیٹے کو عنایت کی اور گوالیار کا فلعہ فتح کرنے سے لیے آگے بڑھا۔ اور اعظم بهایون حاکم ک<sup>و</sup>ه کوجریا دنتاه کا امیرالا مراتفاتئیں نبرارسواروں اور بین سواقعی<sup>ن</sup> ك معين سع واليارروا فركيا والخمم الون ك بعد باوشا و في آنه اوراميرون واكب بہت بڑے نشکرا درجید ماتھیوں کے ساتھ شروانی کی عدد کے لیے روانہ کیا ۔ شا ہرادہ حلال خان ورا اور كواليار سے بھاك كرسلطان محود على كى خدست ميں الوير بيون كيا-با دشاہی نشکرنے گوالیار بیونج کر شہر کا محاصرہ کرلیا جسن اتفاق سے راجہ مان شکھ مراجہ كواليارجو شجاعت اورتد ترمين شهركا فاق تفامره كالقا اوراس كابطا بكراجيت اس كا قائم مقام تقا - راجر براجیت قلنے کو شخکر کرنے میں بڑی کوشس کر ہاتھا۔ شاہی نشکر دوانہ اپنے پر لے جا کرمیدان میں آنا اور قلعہ گیری کی تدبیریں کرنا تھا۔ ماجہ مان شکھ نے تلع کے نیجے ایک عالیشان عارت نبوائی تی اورائس کے گروایک مضبوط صار لینیکرائس مکان کو بادل گذره سے اعماع موسوم کیا تھا۔ ایک مت سے بب

تاريخ فرشته 177

بلدووم ا در با دشاه کی خدمت می آر باہے ۔ ابرائیم کواس خبرسے بید تقویت ہو لی الممالیات تربیب بہونیا اور ابرام مودی نے اپنے تا مامبروں کواس کے استقبال کے لئے دمانہ میا ۔ اعظم بھایوں با ومشاھ کی خدمست میں بہونیا اور ابراہیم لودی نے اسے شا با زنوادش مصر فراز فرا کوئس کوم مارو سرفراز کیا - با دشاه اظهر ما یون کوسا قصد کرآ سے برصا اس زما نے میں چرتولی رگرندکول سے ایک زمیندار می ہے جند نے عرفال ایر کند فال سے بنگ کر کے اسے قتل کر دیا تھا اس لیے ملک قام ماکم میں نے جے بندیو نوئی شی كرك اسے تلوار كے كھا ك امّا را ورناكهاني فقفے كونورة افروكروبا اور فنوج مي إدشاه سے آللہ اس دوران میں جونبور سے اکثر امیرا ورزمیندا ربینی سعید فاں اوشیخ زادہ قرمل دخیرہ با دشاہ کی فدمست میں حاضر ہوکرائس سے ہی خوا ہوں میں داغل ہوگئے ابراہم لودی نے انظم ہاریوں شروانی-اعظم خاں تو دی۔ نصیبرخاں لوحانی دغیر ، کو ایک بہت بڑاہے تظرا در کوه سیکر باتنیوں سے مراه شا نرا ده حلال خار سے مقابلے میں بیجا۔ شا مزار د ان امیرون سے میرو بخنے کے قبل نعمت فاں اور قطب خاں لودی سے مبی خواہوں اوران علقين اورعما والملك اور لمك بدرالدين كوكالي سيعة قلعه مس ووركس زار آرموده کا رسوارول اور تنخب ما تعیو س کی ایک فوج اینے ساتھ لے کر آگرے کی طرف برها - شاری امیروس نے کالی سے قلعے کا محاصرہ کردیا ۔ شا برا دہ آگرہ بہونی اوراس نے ما اکد کائی کا بدلد لینے کے بعدا گرے کوئی تاراج کرے۔ اس کے بعد الک آدم جو اوفناہ کی ظرف سے اگرے کی حفاظت کے لئے مقرر ہوا تھا اگرے کے نواح میں يبونيا- لمك أومن علال خال كوشيرب باتوسيس اس تاراج سے بازر كھناجا إ ملک اور مسے بعد المک معیل سیرعلا والدین حلوانی اور کبیرخاں بودی اور بہا دیفال اور ق اوردومرے جنداورا میروی فورا أیک جراراف کے ساتھ بیوج کئے۔اس از والنکر کے يہو بنے سے ماک آدم کو تقویت قال ہو کی ا دراس نے شا ہزادہ کویہ بینیام وہا کہ اكر بالخل بردا دبوس سے بازار خروا فعاب كرا ور نوب ونقاره و درسر عوارا ات با وشاہی سے منار دکشی کرکے امیراندروش اختیا رکروتومیں تمحایا تصور با وشا ہے معان کا دونگا اورتم برستورسایش کالبی سے جاگیردار مقرد کردیئے جا کو گئے۔ شا نزارد جاد*ل اس برداخی ہوگیا اور اس نے سا داسا* ان با دفتا ہی فک آدم کے باس بھی یا۔

140 طيددوم ابني بي خوابوں كى ايك والعت محمد ساتھ كالي برقبض كركے وہا فطب وسكما بنے نام کا جاری کسیا و در نشکری محافظت اورزمنیدارون کی سلی میں بهمترین صودت بروکر ا بنیے کو با دشاہ حلال الدین سمے نام سے شہور کیا۔ علال الدین نے اُظم ہایوں شردانی ے اس بن نے شاہزادہ حلال الدمین کے اتحت قلعہ کالنجر کا ایک بہت بڑی فوج کے ساقر محاصره كركا بنا جن قاصدروا نديئ اوراً سع بينيام ديا كرتم بإلى ميرے باب ادر جا كرو تحين فوب معلوم م كراس عمل مير اكونى تصور بني ب. ابراہیم اودی نے خود عرشکنی کرمے جوتھوٹرا بہت موروتی مکس میرے فیضے میں آیا تھا اس سے بھی مجھے محروم کرنے کی تدبیری سونجی ہیں اور صلاً رحم کا خیال الکلول سے دور کرویا ہے مجھے امید ہے کہ تم فق کو اقد سے نہ جانے دو کے اور مظاوم کی اعانت کوانے اوپرواجب مجمر جوم سے سے راستی بہوگا اس کی مدر کرو۔۔ اعظم ہایوں ابراہیم لودی سے منحرت ہوجا متا اس سے علا وہ شا سِرا دہ حلال کی فرایو ا دراس سے عجزوانکسار نے بی اُس کے ول براہا اٹرکیا اظربمایوں نے قلعہ کالنجر سے اتھ اُٹھایا اور شاہرادہ جلال کے پاس بیریج گیا۔ اعظم ہایول اور شاہرادہ میں کہم عبدوبياں مولے اورمير واربايا كسب سے بيلے جونبورا دراس كے نواح رقيف كيا جانے اس کے بعد ووسری طرف نظاہ ووران جائی۔ اعظم اور جلال جار جلد سفر کی منزلیں طے كرتي ويصعيدفا وبسرمبارك فال اودى حاكم اوده ك سرمير وي كف سعيفال ان کے جلے کی ناب نرلا کر کھنو جا گیا اورسلطان ابراہم کواس نے بوری حقیقت سے اطلاع دی مسلطان ابرامیم نے ارادہ کیا کہ ایک متخب نشکر ساتھ ہے کراس فلنے کو فروك اراميم لودى نے ابنے ہى خوا موں كے مشورے سے اپنے قيدى بھا ميوں كو ' تظریبندی سے آزاد کیا اور آئیل خاصین خا*ں اور مح*دوخاں وغیرہ اسسیبرشانرادو<sup>ر م</sup>ح تیدفانے سے نکال کر ووائد فار بودی کے سیردکیا۔ با وشاہ نے دو دورم برتا زادہ کی خدمت کے لیے مقرر کئے اور اُن کے کھانے اور کیاس اور دور مری خردریات زندگی کا بورا انتظام كرديا- ان واقعات سے فاغ ہوكر جمبين وي الجيسال سي الجيسا کے دن شاہی نظر مشرق مالک کی طرف روانہ ہوا- راستے میں با وشاہ کومعلوم ہواکہ

ساته شا اده علا سه آزرده بورطى وبوليا بي

جلددوم

14/2 چاپیوی سے سمجھ کیا کہ اس طلب میں کرا ور دخا بنہاں ہے اُس نے بھی متول جواب دیکر این روای کوریت تول می وال وا مدیب فال نے سارا اجرا ابراہم اوری کو تکھا۔ با دنتاه ني شيخ زا ده محد قربل بسرشيخ سعيد قربل - لمك يميل سير لمك على والدين الواني ا ورقاضی مجالدین حجاب ا ورسعید جا ب کونشاً شرا ده کی طلب میں رواند کیا ان *امرول کا* عی افسوں کا رگرندموا ور شہرادے نے دلی جانے پر رضامندی نے ظامری -ان مدیروں میں ناکا م ہونے کے بعدابراہیم لودی نے دربار کے تجرب کاراور وانشمندا میروں کی رائے کے مالک شرقید کے جاگیر داروں ا درامرا کے نام فراین روانہ کئے اور تیرخوں کا اس كے مرتب كے مطابق مضمون كھا گيا يكن برنانے كا فلام يد تھا كدشا برادے جلال فاں سے کنارہ کش رہیں اوراس کے پاس نہ جائیں۔ ان فراین کے ماتھ عض عالی مرتبدا میروں کو جونسی میں جالیس جالیس شرارسواروں کے مالک تھے خلاً دریا خاب لوحانی حاکمهار نصیرخاب خاکم غازی پورا ورشیخ زا ده محتقرلی حاکم اوده ولکھنے وغیرہ کوفلعت فاص فاسپ و کمروخی اپنے مختبر ہم ماز آ دمیوں کے ہمراہ وارا الخلافت سے روانہ کئے گئے اور ان امیروں کی جی طرح دلجونی کی گئی شاہی دوان ان امیروں کے پاس بہونچے اوران امرافے شاہراد و مطال کی اطاعت سے انکار كيا اس درسيان مي سلطان إرابيم في ايك جزا واورجوا سرن كارتخت تياركيا اور اس تخت کو دیوانخانے میں نصب کرکے نیدر مویں ڈی الجیستان ہے وہد کے دن اس تخت برطبوس كركيد دربارعام كيا اور لمازين اوراركان شابي كوأن محمرتم كي موا فق نلعت ادر کمر خرتم شیرا در اسب نیل مصب وجاگیر کے مختلف عطیوں سے مرفراركيا ادرسب كواس تازه انعام واكام سے ابنا گرديده بناليا فقروں اور كلينو كو می خرات دصد فات سے الا بال کیا ادرائن کے فلیفے مقر کیے بررگوں کے وظا لُف مِن ترتى كى إور كوشكشينون اور شوكلون كوندراف أدريد سيئ يحكرا بني حکومت کوتازه رونق دی ننبرا ده حلال خاب نے ابراہیم بودی کی میظمت وشان اور شرقی امیروں کی نحالفت کوانی آنھوں سے دیکھا اور میمجد لیاکہ اسب ابراہم اودی کے سایہ عاطفت میں اس کا تھکا ندنیں ہے۔ شا برادہ طال جو بورسے كابى مكونجا ورأس نے بادشاہ كى خالفت كاعلانيد اظهامكيا - طلال خال نے

باب ددا داکی روش کے خلات اپنے عزیزوں اورا نغانوں سے برتا اور کھا اور

میں ملب شاہی میں منتقلے تھے وواب ابراہم اودی سے دور حکومت میں مجبوراً تخت

منيكروارا فالانت سے جونبور تك حكراني كرے اور شبرادہ حلال فال جونبورس منظاني ب

حاوس کے مالک نروید برحکومت کے رامیروں سے مشورے سے موافق شاہرا دہ

طلال فا ب دبنیورو کالی کے جاگرواروں کے ساتھ مالک شرقید کوروانہ ہوااور دِنورو

مي تخت حكوست يرشجيكرو لا تستقل فرما نروا زوايًا جلال فان نيفتح فال بن أهم هايون ثرانًا في

وكيل سلفت مقرر كرمية أس نواح كية تام اميرون كواينا مطيع و فرا ل بروار نبايا اس

ووران میں خان جہاں لوحانی ماری سے سلطان ابراہیم لودی کی خدست میں حاضر ہوا

إ دراس في شابي وزيرون ا در دكيلون كوي لعنت والمست كي اوركهاكه با وشابي كو

د تیخصوں میں مشکر رکھتا ہیت بڑی خطا اور عظیم انشا فلطی ہے۔ ارکان وولت انٹی

ظلی کی تلافی کی طرف متوجر بروئے ادر انصول انے صلحاً بدطے کیا کہ و ماہی شاہرادے

ا باوشا وسكندراودي ني آگريسيس وفات يا في اوراس كالرا

بنیا ابراهیم لودی جوببند یاره اخلاق اور عمل وقیم دانش وبها دری *کا* 

م منو نہ تھا ہا ہے کی جگر تخت سلطنت پر مبیعا ۔ ابرامیم لودی نے

جلددو

تاريخ فرثبته 144

اتفائيس برس يانج مبيني حكومست كي

جاال فال کی مکیمت یا کر ارسی موئی ہے اس کیے مناسب ہے کہ اس کوجنورہ وہی بلالیا عائے بہت فال گرگ اندازشا ہزادے کودہی لانے کے لیے بھیا گیا

ومبرانكيز فروان اس ضمون كاحلال خاب كونكها كيسلحت دفت كا تقاضدينى ہے كەجلاست عبارا بنتے كودلى ميونجاؤ شانرا دە حبلال خال بريت خال كى

سے سامنے کڑے رہنے لگے۔ باوشا دیے الس سلوک سے افغان امیراس سے بزار مو کئے ا در بائے قلوس واتفا تی سے اُن کے دلوں میں انحرات اور نقات بدا ہوگیا ان افغانوں نے بلاوجہ باہم ید ملے کرایا کدابراہم لودی وہلی مظفت پر

اس صن ساوک میں تغیر کرکے بدا علان عام کیا کہ اِ دشاہوں سے عزیروا قارب نہیں ہوتے جو کوئی بھی ہیے وہ با دشاہ کا نوکر ہی ہے اس لیتے بھوں کوبا دشاہوں ک فدمت كرنى عابيئ افغان امير جوسلطان ببلول اورسلطان سكندر سي راأن كوست

ا برامیم لودی بن

تاريخ ذشته

جلد و دم 171 کہاکہ باب گواہ موجود ہیں میاں عبور اسے کہا کرتھارے کسے گواہ ہیں اس نے جواب دیا که دو بر مهنول می گوامی میر بیش کرنیگنام دین میان مبوران می گواه طلب کیے يتخص تمارخا ندمين كيا اور دوجوا رئ رتبنول كوكجيعه رويبيه ويكرأس فيصال كواس باستير راضی کرایا کدائس کی گوامی و بدیں۔ برجمن عدالت میں آئے اور اُففول نے جو نے ہمائی سے موانق گواہی دیدی میاں بھورا نے عورت کے شو سرے کہا کہ جا دادر حب طرح مكن بولعل انى جوروس ومول كرو فتعرية كه عورست مير دل كى عالت سے تكلى اورأس نيكسي زئسي طرح الينيه كوبا وشابي وبيوان فاقع كسدية ديخا يااورخووباذماه سے انفان کی طلب گارمولی - با دشا ہ نے اُس عورت کو ملایا اور ماجرا بیجیاعورت نے ساراتعہ با دشاہ سے بیان کیا۔ با دشاہ نے کہا کہ میاں بھوراکے باس میوں نہیں گئی عورت نے جواب دیا کہ دہ میا س بجورا سے یاس گئی سکین وہاں اس کی وا دخوای ندموئی - با وشا و نسیمون اینے سانے ما ضربونے کا حکم دیااورسرایک عُدا عُدا اینے ما سِ بلاکسیبوں کوایک ایک کا اموم کا دیا ا درعورت کے شوہراور اور شومر کے بھائی دونوں سے کہا کہ ال کی خال بنا اوان لوگوں نے اس سے موافق عل كيا۔ با دشا ه نے أس كے بعد كوابيول كوبلايا اور أن سے تعل كي تكل تياركا ألى۔ ترخص نے ایک دور سے سے خمات کل نبائی۔ اِ دشاہ نے اُن ام شکلوں کو انے ماس رکھا ادرعورت کو بلایا اوراس کوئی ل کی کل بنانے کا حکم دیا عورت نے كها كُونِس جِبْرِكُومِيں نب ديجها بي تہيں اُس كُنْ تَكُلُّ كَيْزِكُونِا أُونِ با وشا لا نے ہردین۔ عورت سے اصرار کیالکین وہال کی کل بنانے پر راضی ندم وئی - با دشاہ نے میال مورا کو مخاطب کے کے اوابوں سے کہا کہ اگر تم ہے کہدو کے توجھاری جان مگی ورند اگر جوٹ بولو کے توثل کیے وا و کے گواموں نے لاجار ہوکرسارا تعد میج بیان کردیا۔ اوشاہ نے عورت کے شو سرکے بھا لی کو بلاکراس برجی تی کی اور اس نے جی ہے کہدیا۔ عورت نے تبہست سے نجات یا ئی اور با وشاہ کی قل و دانش ظا سرمونی سکندرلودی كى طبعيت موزوں تھى۔ با دشا ەعدە اشعار نظر كريا اورگلرخى كلفس راتھاشتے جا اكنوہ با وفعا و كانديم إ ورمصاحب تفاف فيرينكب سكندرلي ا ورووسري كتابس اي با وشاه کے عبدس تھی گئیں ماحب فرہا سامندری لکھا ہے کہ مکذر اودی نے

حكدوه 141 تاديخ فرنثبته مالک محرومیہ کیے واتعات کاروز ٹامچینٹیں ہوتا تھا نشکر کا قرار واُنعی حال با د شا ہ کو معلوم ہوتا تھا اگر ذرہ برابر بی شاہی حکم ا در توانین کے خلات کہیں عل درآمد ہوتا تو فور آ اس کا مدارک کرویا جا تا تها با وشاه زیاده وقت فیکرون کے لیے کرنے اور مقدمات کا فیصله کرنے اور کائے اور رعایا کی رفاہ کی تدامیر رف یں حرف کرما تھا اس کے علاوہ سکندراودی کی نیم و فراست کی تیزی ا درجو دت مکی باست بمی جرت باتین خول بن جِمَا نميه كها بي كدايات مرتبه ووجاني جوكواليا رك رسيف والم تحص اين افلاس-تنگ اسے اور ایک اشکرمیں جو سی جم برجار افغا لمازمت کر کے نوج کے جراہ روانم ہوئے۔ حرمین کو نا رہ اور ماراج کرنے میں کچندروسیا در میں قیرت کیرے اور دوعددلعل ان دونوں سے بی ہاتھ ہے۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کھاکہ بالامتعده فالي بوكيا اب بم كيون را دة تكيف أنطائين بترسب كه كهوابس طبي ادر الرام سے زندگی بسرکریں - دوسرے نے کہا کہنیں بم کوا در کوشش کرنی جا ہیکے جب بہلی ہی مرتبہ مید دولت ہارے ماتھ آئی ہے تو کمن ہے کہ دومری بالس سے بہر جزی عامل ہوں سلیر خص نے انکار کیا اور کہا کہ میں اب کہیں نہ جا کول گا غرض كروونوں بھاليوں نے ال نبيت أمير، من تيم كرايا اور ترسه بھائى نے ا بنا معد هموت او سردكيا ماكه بديال أس كى جدر وكويبولني وسعيموا اجاني كلمرايا اورائس نے سوائل کے اور تام بزیں بڑے بھائی کی جورد کو ویدیں۔ دوسال سے بعد بڑا ہمائی وایس آیا اورأس نے ال تنبیت کو دیکھا تواس میں مل ندتیا أس تھے چھوٹے بمائی سے بیجیا کول کیا ہوا جیو ئے بمائی نے جواب ویا کسی نے تھاری جوروكو ويديا- برے بمائى نے كہاكہ عورت انكاركرتى ہے جھو تے بحائى في واب ديا كرأس بعقوري عنى كرووه أفرار كريكى بني بعالى في الني عورت مصحت الرس ک عورت نے کہا کہ مجھے آج کی رات بہلت دو کل میج کو میں معل حامر کروو کی صبح کو وہ عورت بادشا ہ کے بڑے ای امیرا ورمیرعدل ماں معبورے کے باس گئی اؤرسارا قصد ببان کیا۔میاں معبورے نے اس سے شوہرا در شو سر سے بھائی وونوں کوطلب کیا اوراکن سے واقعہ اوچاشو برکے بھائی نے کہا میں اے لائی اس مورث کو ویا ہے میال معورا نے بیٹھا کہ اس کے گواہ بن اس معل

فينددوم

تاريخ فرشة

تروع كيا أشا ديني كماكه بدال اسعدك الدفى الاربن دعان نوكمنكي بشاكر سالتنكيكو دین دونیایس) با وشا ه نه کها که اسی جله کو نیوفرای جب تین مرتبه اُس کی کادانساد

نے کی توسلطان نے حضرت شیخ کے القوں کوبوسہ دیاا وراس دعاکو فال نیک

تجحكر روانه موا- با وشاه كوندمهب كالجاباس ولحاظ تما با دشاه نصے عور توں كومزاليت ير

عانے کی مہانصن کی اور عمالک محروسہ کی تمام سجدوں میں قاری خطیب اور حبار دبیش مقرر کئے اور اُن کے وظیفے اور تنواہی جار کئیں سلطان سکندر کے مبارک عہدیں

علم کا بول بالا مروا ا درامیر ا در سیامی ا در ارکان و دلت غرضکه سرلم بقه علم کی تعیل کی کمرث مألل مروا بلكه غير سلم رعايا بمي فارسي تكيف اوريز هف كي طرف جسكا اس سلم بتيران لوگول

میں ہیں دستور نہ ہمنا اگل ہوئی اورنن سیاہ گری کوئجی رونق ہوئی۔ جیخص کہ اِ دنتاہ کے اس نوكري كے بيئے آنا با دشاہ أس سے اس كانسب بۇنگوائس كے حسب جنيت

ائس برنوازش کرنا تھا اور بغیراس سے کہ سیخش کے پاس مجھوڑا پاسا مان مواری لاحظہ كرے اسے عاكر عطاكر دنيا تعاا وركتاكہ عاكرى الدنى سے تينف سب جزي درست

كرك كا ـ بادنيا وكوايني رعايا اورفوج مع بروقت اس قدر وأقفيت رمى تقى كركول مے تحدوں کا خاتمی مال مجی اُس برجییا ندرہا تھا اور ہی ہی با وشاہ لوگوں سے اُن کی خلوت کا حال بیان کرنا تھا اور لوگ بیشمجھے تھے کہ کوئی جن با وشاہ کا ووست ہے جوائے فیب کی باتوں سے آگا ہ کرا ہے جب بھی کہ با وشا ہمیں سفکرروان کراتا تو

روز دو فران نوئ کے نام صا در بروتے تھے ایک فران میج کوروانہ بروّا تحامس کا مفهون یه بودًا تفاکه فلار محبَّه تیام کری اور دوسرا فهان لبرسے و تست رواز جوا

حب میں نوج کو کام کرنے کی جامیات ہوتی تھی با وشاہ کے اس وستوراعل میں کہی نرت نہیں آیا اور ڈاک خوکی سے گھوڑے مروقت تیارر متے تھے جس سرحدی میہ

کے نام کوئی فرمان میا درہوتا تھا وہ تھی جبوتر ہے کے نیمے اُترکر فرمان کو اپنے دونوں اِنھوں میں بیٹاا درا*ئے سربر رکت*ا نشا ا*گریٹکم ہ*ونا ک*یفر*ان دہیں اُڑھا جائے ويهاي بوا اوراگريكم بواكسيين بالاكمبررُها باك تودياري كيا جانا الفران

اُس امیرے نام یا اُس کے باتبہ خاص طور پر ہوتا تو پوسٹ یدہ طور پر بڑھا جا آگا۔ مکندرلودی سے دربارمیں با دشاہ علاوالدین ظبی کی طرح سرروز نرخ اجانٹ اور

جلدووم ا وررعایا کوامن وامان قال تھا۔ با دشاہ سرروز دربارعام کرتا اور فودانی واست سے فلق خدای فرا درسی کرنا تفایعی میں سے شام بلکہ سونے کے وقت کے بہان سلطنت سے انجام دینے میں شغول رہتا تھا اور پانچوں وقت کی نماز ایک ہی کلبس میں اداکر تا تھا۔ سلطان سکندر کے زمانے میں ہندو شان کے زمینداروں کا رورمبت گھٹ گیا اورسب کے سب با دشاہ کے مطبع ادر فرانبردار ہوگئے صعبیف اور توی سب کی اكيب عالت بقى اور إوشاه سركام مين انضاب كولم تفسيه نه دييا اوراني خواش فغانى كودخل نبي وتياتفا يبه فرما زوا خداملے ڈرتا ا درخلوق پرمنبر بانی کرٹا تھا سلطان سكندر حب زانے میں اپنے بھائی بار یک شاہ سے برسر پیکار تھا اُسی دوران میں ایک دن ا كي فقرميدان جُلُ مِن آيا اورأس نے باوشاہ كا لاتھ بَكِرُكُ هاكه تيري فتح ہے بادشاہ نے ابا ما فقر عصر میں اس سے حیر الیا اور جواب میں کہا کہ جب دوسلمان برسر کارموں تو ایک طرف حکم ندکرنا ما ہئے بلکہ ہیہ کہنا یا ہیئے کہ س میں اسلام کی مجلائی ہوفداد ہی کہے۔ با دننا وسكندر لو دې سال مين و د مرتبه تام فقيرون ا در خاجست مندون کي ايک فهرست طلب كرّا تما اور منزخص كي نييت كيد مطابق تيد مسيني كا وطيغه عنايت كرّا تعا . بأوثراه ہرجاڑے میں نقیروں کوکیٹرے اور شال عزایت کڑا تھا اور ہرجیعہ کو نہر کیے تمام فقيرون كوروم يهجودانا تقاا ورمرروزكي مككري ننس اورنجت كمحا ناتقسير كروانا تتلاوركوني سال ایسا ندگزرتا بینا كدس مین جندمرتبدنته مات اورانی كامیابیدل سيد شكريد كا بها زرسے دورت كنيرفقرول و زعنايت كرنا ہو سلطان سكندرسے امرايس جورميس كالمكينول اور تماجول كو وظيفي اورروزيف تقرر كرنا تفا اس اميرك إوشاه كي كاوي بحد د تعت موتی تمی اور با دشاہ اس سے کہنا کہ تم نے خیر کی بنیا در کئی اس میں تھیں تھی نقصان نه بوگادای دجهسے اکثر لوگ شرفیت اسے موانق انیا مال ستقوں کھیتے تھے تاكه با وشا و ك سائنے معزر اور كرم رہيں - تاريخوں ميں تكھائي كرجب سلطان براوالوي نے وفات بائی اورامیوں نے سکندر تودی کوبہلول کی جانتینی کے لیے الما اوجران سكندر دېلى سے رواند مواأى روز حفرت شيخ بېرا دالدين كى خدست مير ، جوانيے وقت ك برا لا تق دعائے فير كم يك عاض بوا و منا و فعا م محرت سي س كها كم مي جابتا مو كرتاب ميران آب سعيرُ عول اوريد كم كركتاب كمولى اوريدي

جلدووم وجه سے بی مشہور تھے اس کیکے اسی درمیان میں شاہزادہ دولت فاں اور اُس کی ماں کوجو قلّعدر یٹورکے خود مخیار حاکم تھے با دشاہ نے خوش گوار وعدول سے ایسا انبا واله وشيدا بنا يأكه دولت خار فواراً با وشاه كى خدمت ميں روا شرمو اسلطان كرر نے تام امیروں کو اُس کے تقیال کے لیئے روا ندکیا ا دربڑی عزت سے ساخداُس کو بشارگاهٔ میں وافل کیا۔ ملاقات کے وقت بادشاہ نے شا برا دے برشل ابنے بلوں کے مربیا نہ نوازش فرائی اور چند عدد ہاتھی اسے عنایت کیئے اور عہد کے موافق اس سے ر بٹور کے قلعے کی سپردگ جای سکن اتفاق سے اُسی علی خان ناگوری نے حس کی کوشوں سے ببرسب کچھ ہوا تھا با دشا ہ کے ساتھ دناک اور شاہزادہ دولت فال کو مجھا ویا کہ تلعدا دشاه کے مرور کرے بادشاہ اس واقعے کی ترکوبیونج گیا اور سرکارسیوبورک جاگیر علی فاں سے نیکراس کے بعالی الو بکر خال سے مبردگی اورا بنے فلقی رحم کی وجہ سے اس سے سواا ورکو کی عتاب علی خاں برنہیں کیا ۔اس واقعے کے بعد ہا وشاہ فنا عرکے رانتے ہے تصبہ اڑی بیونیا اوراس ریگنہ کو مبارک فال کے بیٹیوں سے لیکراسے نتیج زا دھ میں خار کے سیرد کیا ادر خود وارالحلافت والیں آیا۔ اگر ہیو کی اوٹ ا ہے انبی عا دت سے موافق فتوحات سے فرامین مالکب فردسمیں سرحیا رفانب روانہ کئے إ رشاه نه برت سے سرمدی امیروں کو طلب کیا کہ والیار بیو کی حس طرح مکن موثلہ نتے رمیں سکین انجام کار دنیا نے اپنی عادت کے موانق سلطان سکندرلو دی کوبھی انی آغش سے جداکرنا جا اوربا دشاہ ایک مہلک مرض کاشکا رہوا سرجیدیا وشاہ نے اپن فیت کی دجہ سے اس مرض کا خیال ندکیا ادراس سماری کی حالت میں دربار عام اور سوار می ار الکین رفته رفته مرض نے اس قدر طول کھینے کہ با دنتا ہ کی مل*ق سے تق*ہ زُار نے لگا اورسانس لینے کی راہ بردمونی اورساتویں ناویج ویقعدہ سلام کے کواتوارے دن سلطان سکندرنے جنت کی راہ لی۔ نظام الدین احداثی یارنج میں تکھتا ہے کہ اگرجہ لعِض تاریخوں میں سلطان *سکندر*لودی کی ٹولیٹ اس طرح تکمی گئی ہے کہاس مدح کا ببت بڑا حصہ میالغہ بھا جاسکتا ہے سکین اس میں سے چو کھیے کہ قرین قیاس اور قابل قبول ہے درج کیا جاتا ہے مورضین تھتے ہیں کہ بید نیک سیرت بادشاہ ظاہری حسُن وجال اور بالمی خوبیوں سے زماستہ نخااس کے دوران حکومت میں ارزا فی

106

تارىخ فرشته سيلعدو ومم وربعے سے سلطان سکندر کے بھی خوا ہوں میں وال ہوا۔ با وشا و نے عاوالاکس

يده كوس كام احتفاديديري رواندكيا الكعا والملك مجبت فال كى مدرسي اس نواح میں یا دخا ہے نام کاخطبہ بڑھوائے۔اس واتع سے بعد با دشاہ آگرہ

والس ایا اورائی مقرره عا وت کے موافق اس نے اپنے مالک محروسس میں برحارطرف بجبت فال كى اطاعت اورجند سيرى من اينے نام كا خطبه جارى بويا

ا در تا زہ نتومات عل كرنے كا مردم فرامين كے در ليے سے بھيجوا يا اوراس طرح متہورا فاق ہوا۔ اس رانے مرابض علی صلحوں سے اعتبار سے با دشاہ نے چندامیروں کی جاگیروں میں مناسب تغیرو تبدل کیا اورسعید فا رمبارک فاں لودی

يستحيلي فرزندا ورشيخ حال قركى اورراح عجاسين تميحوا بهيأ ا ورخضرغان اوراحد خال كو جندر ی عیما - ان امیرول نے جندر ی کا مک انے قبضے میں کرسے اورا سفلال عال كيا اورشابي عكم محصه وافق شامرا ده محدها ب نبيره سلطان اصرار من الإي كو

شہر بررکے اس مکک کی حکومت رائے مام اس سے تعلق رکھی کیجیت خال جاگر جندبري نيےجب يہدمعا مله دمكيما توانيا تيام وال مناسب نسجها و وبوراً إوثناه كل خدمت میں حاضر ہوگیا اس زمانے میں یا د شاہ کا مزاج سین خات مرکی حاکم سازلن کی ۔ المن سے برگشتہ ہوا۔ اُس نے عاجی سازیگ کواس طرف بھیا عاجی سا زیک نے

صین فاں قربی ہے۔ لنکر کو ملالیا اور اُل کوخود قید کرنے کی تدبیری کرنے لگا قربلی کو عاجی سارنگ سمے ادادے سے اطلاع بوکی اور اپنے چند بی خوابوں سمے ساتھ محصنوتی بھا گا اور علاوالدین شاہ بھا لیے وامن میں بناہ گزیں ہوا۔ سلالی میں

على نان نا كورى نے جومر كارشيو توركا حاكم تفاسلطان محود مالوي كے ايك موافواه شہرادہ دولت خاں حاکم ریٹیورسے دوستی کی راہ ورسم طرحانی اور اُسے ترغیب دی كروه ملطان سكندركي اطالحت كرسه على خاب في شأنبراده دولت خاب سيم کے کیا کہ ٹنا ہزادہ یا د ننا ہ سے ملاقات کرے قلعہ اُسی سے میروکردے علی خاب کا

الميت خط اسى مضمون كاسكندرلودى كے إس بيرونجا- بادشا ۾ اس نويد سے بحدوش مور اوراس طرف روانه موار اور بمانے کے نواح میں جار بہینے میروشکا راور شاکیج کہار خصوصاً سيرنعمت التداور شيخ ميني ك صبب مين جرايف مكاشفول ادرع فالزاكي

بلادوم با د شاه سمه باس مبیدیا به وشاه نبه تکھنوتی کی حکومت احد خاں شریجیلے بھائی سید فان سیمه میرونی -ای زمانے میں محدفاں نبیرُه سلطان نا مرالدین الوہی اینے دار اسے خوت روہ ہوکر با دشاہ سے دامن میں نیا فرٹزیں ہوا۔ با دشاہ نے الوه کا ایک شهر بینے سرکار دیند بری محرفاں کی جاگیر میں عنایت کیا اور شانزادہ جلال غا*ں کو حکم ویا کہ محرفا ک کی مرد ہروفت کرتا رہے* ایسا نہ ہوکہ الوہی فیج سے أي من طرح كا نقصان يهو مخيد اس زماني مي إ دشا ه في سيروشكار كي مرض سے دصولیور کاسفر کیا۔اس مفرس با دشاہ نے آگرہ سے دصولیور کے بزنرل یں حارتیں تعمیر کرائیں۔اسی دوران میں محدخاں ناگوری کوانے عزیزوں بینے علی اور ابو كمرفال برجومح وفال كصفون محيلات تنصفلبه حاسل ببواا وربيه دونون فلوب امر سلطان سکندر کی فدمت میں حا خرموے۔محدفاں ناگوری نے دشمنوں کو مراطان سكندر مييد عالى شان فرانرواك إس وكميكرعا قبت اندشي سے كام ليا اور با دشاہ کی خدمت میں اخلاس آمیز عرفینے اور تحفیے اور بدیئے روانہ کرکے اپنے شہر میں خطبہ اور سکہ باد ٹیاہ سے نام کا جاری کردیا با دشاہ نے محدخاں کے پئے ظعت رواندکیا اورخوداگرہ وائیں آیا سلطان سکندر نے تقورُے دنوں *آگرہ ی*ں علیں و شرت اورسیر باغات میں بسر کئے اوراس کے بعد عبر دعولیور کی طرت روانه موا- إ دننا ه نے میا سلیان فانخاناں قرلی کے جھوٹے بیٹے کو حکم داکھ انے انتکا وضم کے ساتھ مہنونت گرہ جائے اور سین فال نوسلم کی مدور۔ سلیان نے پادرکیا اور کھاکہ میں با وشاہ سے دور نہیں رہنا جا ہا کیا ہا کاربدوب إ وشاه كو الكوار كررا اوراس في سليان كواني باركاه سے دور مونے كاحسكرديا. سلطان سكندرني سليان كوحكم دياكه ابني مال ومتاع ميس سيجو كجهه المخاسط اس کو صبح کے انسکارگا ہے ہے لیجائے ا ور حوج کر ہے وہ عام غار مگری سے نذر کیا جائے اور پرگنہ رہائی اُس کی جاگیر میں مقرر کیا جائے۔ شاری حکم کے موانق سلیان ریزی روانه بوااور و بی ساکن بروا-اسی زمانے میں بیجیت فال حاکرندری نے جوباً ب وا داکتے وقت سے سلامین مالوہ کا فرمانبروار تھا سلطان مود انوہی كى كمزورى اورزوال ملطنت كوگېرى نگا بورى سے دىگھا اور تحقے اور بديول بنے

جلادوم

تلع سمے نیمے تیام رکے تبخانے مسار کئے اوران کی مجدس بناکرنقی اورطیب مقرر کیے اور عالمول اور طالب علمول سے والمیف مقرر کرشے ان ہوگوں کو وہال بسایا اسي زمانے ہيں شا شرا دہ شہا ب الدين بن سلطان نا صرالدين با دشاہ مالوہ نے۔ اینے ایب سے رنجیدہ بورسلطان سکندری فدمت میں فاضربونے کارادہ کیا۔ شا ہزا دہ مضافات الوہ لینے قصبہ میرٹی میں بیونیا اور با دشاہ نے اُس کے لئے اسيدا ورفلعت روانه كركي اسعينام دياكه أكرشا فراده چند سرى كوبا وشاهك میرو کرے تواس کی الیبی رو کیجائیگی کرسلطان نا صرا ندین کواس پر غلب نہرو کیکن اتفاق ایسا ہواکہ شا ہرادہ شہاب الدین سی وجہ سے اپنے باب کے ملک کی مردرسے با برقدم ن*درک سکا سلطان سکندربودی نے شیان سنکا 9ھے۔*سی نرورے تلعے سے کوئ کیا۔ بادشا ہ سندندی سے کنا رہے بہونجا اوراس سے ول میں خیال آیا کہ بیہ قلعہ بی مضبوط ہے آگر آنفاتی سے اس بڑسی وشمن کا تعضد بوط مے گا تو قلعے كا باتھ إنا دشوار بوگا-اس فيال كى بناير با دشاه نے ایک دوسراحصار قلعے کے گر کھینچکرائیے اورزیادہ مشکر کیا۔ بادشاہ نے اب ا بنے ارا وے کو بورا کرنا جایا اور قصبہ بہار میں بیونچکر دیال ایک مہینے قیام ندیر را اسى مقام برقطب فان لو ومى كى زود بسماة نعست فاتون جو خبرا ده حلال فال ك را يه بقى شا بزاوه سيّه ساته إدبياه كى خدمت ميں حاضر موتى . با دشا دان لوگوں ے ویلینے سے لیے گیا اوران کی سکین رہے سرکار کالی شاہرا دے کی جاگیریں عایت کی اورایک سوسی گھوڑے اور نبدرہ ہاتھی اور کچنقدو واست بھی شا بزاده کوعطاک ادرامسے نعمت فاتون سے بمراه کائی جانے کی اجازت دی سطاقت میں گوالیارہے با دفتا ہ نے دارالخلافت کا رُخ کیا۔ اور للکہ آسٹ بہونجا

اوراس نواح سے مرشوں برفوج روا نہ کرکے مکب سے اُس صے کو اغیوں تھے دجو وست باسكل باك وصاف كيا ا درجا بجا تفاف تجعاكة گره بهونجا-اس دولان مي معلوم مرواكه احدفال ميدمبارك فال اودى حاكم تكفتوني غيرسلمون كي صبست يب مرتد ہوکر ندہب اسلام سے مخرف ہوگیا ہے۔ یا دلتا ہ نے احدقان سے حید کے

بھائی محدخال سے نام فرمان بھیجا اور محدخاں نے احدخان کو با برزنجر کر سے

ا جلددوم

وعولبورر واندموا اورجید دنوں وہاں تیام کرکے آگرہ وائس آیا اوربیم برسات کا ومیں سریا سکافت میں ستار میل سے طلوع کے بعد الوہ کے ضافات قا وزوربر وصاً واكرف كا الاده كيها با دشاه نے جاال خال حاكم كالي كوفكم ديا كه مبلے نرور میر کی تلعے کا محاصرہ کر کیے اور اگر الی تلعہ علی سے خوا الی بہوں وان کی درخواست قبول کرے علال فان زور بیونیا ادراس نے حصار کا محاصرہ کرلیا۔ با وشاہی اس کے بھے زور بہونج گیا اور دوسرے روزقلعہ وعمینے سمے لیئے واربواجال خال نے ایا نظر آراستہ کرکے نوخ کے مین عصے کئے ۔ ایک حصد بیا دوں کا ایک القيون كا ادرايك سوارون كا مرتب كرك فوج كينينو ف عدون كومراه كهزا کیا اور ما کو ت سے ساتھ با دشاہ کا مجرئ کرے ۔سکندرلو ڈی نے حلال خاں کے فَكُرِي كُثْرِت كو دكيما ا درائي ول ميس ونج لياكه اس كورفته رفته كركي خراب ا در تباہ کرے۔ باوشاہ نے اس قلعے کوحیں کا دور آ تھے کوس کا تھا ایک سال کال گھیر رکھا ہر دوز سابی لڑنے جاتے اور جنگ میں کام آتے تھے۔ آٹ معنے کے بعد بارفاه كومعلوم مواكد شابى تشكر كي بين متبرلوك الل تلدسي بدا قرار كريكيمي با دنتا و کواس سازش کی یوں اطلاع ہوئی کہ آیک روز با دنتا و کل سے کو تنظمے پر کھرا ہوا سپرو کیدر ہاتھ کہ قلعے سے ایک طرب کی دیوار میں شکات ہواا ورا ل قادیاتے اندر سے بھر فورا اُسے بھر دیا۔ با دشا واس واقعے کوامیروں اور الل قلعہ کی سازش سمعاا ورسب سے بہلے طلال خار کے بہرین آدمیوں کو ابتے تبضیم میں کرکے بإدنتاه نع دو فرمان صادر کئے۔ایک فرأن ابراہم خاں رومانی اور سلیمان خاں قر لی سے اور ملک علاوالدین حلوانی سے نام نیس جلال خا*ں سے گرفتا رکینے* کا حكم تنااورد وسرافران شرفال سے نظر نبدكرنے سے بارے میں میا س معبورہ سیدخاں اور کمک آ دم کے نام تھے گیا۔ نمکورۂ بالاامیردں نے حلال خاں اور خیرخا ر کو تیدکرکے شاہی عمر کے موافق دونوں اسپردں کومبنونت، گڑھ سے تلع كوروا فركروبا اورخووبورى حفاظت كرف كله اس واتع كعبعدال قلعه بإنى اور نلے كى كى سے بجد مردیثان ہوئے اور انھوں نے بادشا ہے امال والبيائ الى تلعداني جائر حصارت كل سنة اورباد شاه نع جد بين

جلددوم

كاليي كى حكومت جلال فان مصليكر فيروزا وغان كوحاكم شهرمقرركيا-اوغان ايك تبیلے کا نام ہے جوانعانوں سے بہت متماحاتا ہے سلطان سکندر نے بیا ہفال کو وصولیورمیں جھیوڑا اور فوو وریائے متبل سے کنا رہے خیمہ زن ہوا۔اسی عبکہ خواص فاں اور مکین فای با دشاہ کی خدمت میں ماضر ہوئے اورسٹ این غايتوں ہے سرفراز کيئے گئے۔ إ دشاہ نے اور بت مگر ميرد کي قلعے کا محا حرہ کرليا سلطان سکندر مانتا تھا کہ اس قلعے کی نتم کو البرے مصار کی تنی ہے بادتیا ہے تام سیا ہوں کو عکر دیا کہ لانے اور جان دینے کئے لیے تیار رہی اور قلعے کے سر انے میں بوری ملر فروشی سے کام لیں یا دشاہ نے بخومیوں کی مفرر کردہ ساعت میں خو دمیدان جنگے میں تدم رکھا اور جا رو*ں طرت سے لڑائی شروع کر*دی بودی نشکرچیونٹیوں اور ٹڈیو س کی طرح <u>قلنے پر ج</u>ھا گیا اور سرسیا ہی نے مردانگی ا در بہت سے کام لیا سلطان سکندر کوفتح زوئی اور ملک علاوالدین کی جاشب علعے کی وہوار اُوط اُئی سکن ری نوج علقے سے اندر اس کی اور اگر حدال فلعد نے برتياجان كى المان جا بى كىكىن سى في ائن كى فرايد نشى اور قلف كومررنيا ـ راجوت سپاری اپنے گھروں اور مکا نوں میں اڑرہے تھے اور اپنے بال بجوں کول کرتے ا ورعبات سے اور بہت سے مندوراجوت ارے گئے ای ورمیان ساکتیر مک علارالدین کی آنگے میں مگا اوراس کی خرب سے علارالدین کی آنگے جاتی ہی بادشاه نع خدا كا حكواداكيا اور تهركية بنا نول كو وصاكران كى جگه بي تعمير لائين اور قلنه کی حکومت محبکین خاں ولد مجاہر خاں کیے سیرد کروی۔ با وشا ہ کومعلوم ہواکہ میا برفاں نے منونت گادھ کے راجے سے رشوت ایکر با وشاہ کو والی کر دینے کا اس سے اقرار کیا تھا اس سب سے سال کے میں مجامد فال کے بی خواہ الامر جادیے تیدکرکے اُسے ناج الدین کنبوہ سے سیر دکیا اور دصولبور میں مقیم را اسپرول کو کم دیا کہ مجا ہد خاں کو گرفتار کریں۔ با دشاہ خو دا گرہ روانہ ہوا رائے کی نام وارلی کی وجہ ۔ ایک دن راستے میں تیام ہوا اور یانی کی کی کی و جبرہے بہت سے انسان اور جانور

اس روز بلاك موسى - إواثا و كعرس الشيل كى كسي اورمعلوم مواكد أصلسو جامنین لمف برومین ایک توزه یانی کی فیمت بندره منظیم بوتی می یا دشا هاس *تابیسه* 

IDY

ارتج نرثت بلدووم زلزله آيا يستار بهمل كي طلوع كع بعد إوشاء فيداس سال تواليا ركاسفركيا إوشاه

نے ویز دیسنے وصولہو میں تیام کیا اور دہاں ہے دریائے نبل کے کنا سے او ہے ا ال کے قریب نیمہ زن موا سکندراودی نے بند مینے اس کھا ہے۔ پر كزارس اورشا مزاده ابرائيم وعلال كود وسرك متبراميرول ك سابته نال

تبوز كر فودغير سلول سے الله اور شهروال كوتبا وكرف سمه ليے موار موا والمان نے بہت سے غیرسلموں کو جو جُلول اور بیاروں میں نیمیے موٹے تھے تہ تینے کیا

ا وراس طن بعضار مال عليمت او داول مسم ما تهدآيا - زونكه نجار و سك آمدونت نېيى رېي تني اورغلے ک کې نيدنشکريوں کوزيا ده کليف د ني نسرن کي تي. إوشاه في الله ما يول احدفال اودى اورى بدفال كورسدال في كم ليك روا نه كيا-

الماليارك راجه نع الرحيد التعبي مي ان اميرد وكالكين اكام داس كيا ا درسکندری نفکرمیں غلرمیونی گیا۔ با وشاہ سیرکڑا جوا اوالیار کے متا اٹ ونس بنور یں بیونیا اوراس مقام ہے ملایداشار کے دس کوس آگے نون کی کمسالی کے لیے

مقرركيا كيا الشكينيم كى طرف روانه مواا ورطلاب في أل نعن كى نسان مي بورى عانفشانى سے كام ليا۔ لوٹتے وقت راج كواليار كى نبن نے كميں كا ہ نے كلكر سكندن

نشكر بردمها داكيا ايك سخت ا درخونر يزلزاني كمه مبعد خان جياب بن خانحا ما س ترلي كے بنيوں واودا وراحدى جوا نردى اوركيتس سے بند وركونكست مولى ا دربیت سے راجیوت لڑائی میں کام کسے اور بترسے نیدموئے۔ بادشاد ہے بونتے وقت ان دونوں بھائیوں بر ٹرنی مبر اِتی فرائی وروا اُوفال کولک اُود

خطاب عطاكر كے آگرہ وابس آیا اور برسات كا اوسم اس تجكد بسريا ستان تشمير با دشاه ف قلعدا وديث مركارج كياد با دشاه وعوليور بيوي سكندشاه سن دهولیورمیں تیام کرکیے عما دفال قرای ادر مجا بدغان موکنی نهار سوارا درمواندی<sup>ں</sup>

کے ساتھ تلحہ او دلیت بھرکی مہم بر مقرر کیا اور حاجب کاعہدہ قافعی عبد الواحد سبن في طامر كالبي سائن معبد فأنمير أورشيخ ابراميم كي سيردكيا كيانمو دفال ك م نے سے بعد کانی کی حکومت اس سے بیٹے جلال خال سے سپردگی کی تی۔ طاأل فال سيم بعا ألى المبين فال اور ماجي فال اس مع برسر بيكارتم إداء في

101

تارنج فرشته

دہیں جیورا اور خود دریا مے میل کوعبور کرکے اسی دریا کے کنارے جو سیالی کے نام سے مشرور ہے فیرن بردا۔ بادشاہ نے دومینے اس مجد قیام کیا بانی کی دائی سے شاہی ملازموں میں سیاری سلی اور وہا اور طاعون نے اشکر میں اینا گھے کیا گوالیار ك راجر في سرح كايا اورصلى كي تفيت وشنيد رشروع كى راجد في سيد فال ما بوفال اوررائے سی کوجو با دشاہ سے بھاگ کرراجہ کے پاس بناہ گزیں تھے اپنے سے علىده كياا درايني برس بيني كرماجيت كوبا وشاه كى فدمت مير جيحا يلطان كذر نے بریا جیت کو گھوڑے اور خلعت سے سرفراز کرکے اسے فصدت کیا اور خود واس آیا۔ با وشاہ و مولیور مونیا اور بیرشر می نبا یکدیو سے سیر دکر سے آگرہ آیا۔ اس زمانے میں آگرہ بیانے سے مامخت تھا اور اس سے بیٹیر مسلم اور غیر سلم زمانوں ہیں ليمى إلى تخت ند فقا سلطان سكندر في كواليارا در نرور كوفتم كرف كالاده سر حسارىيرى كوجودىلى نوك نام سے شہور تنا ترك كيا اور اگره كو دارانلافت بنايا. ادفاه نے برسات کارما ترہیں بسری اوررمفان سنافتہ میں شاری بل سے طلوع سے بعد مندرایل کا قلعد سررتے کی نیت سے آگرہ سے روانہ ہوا اوشاہ نے ایک جمینے دھولپور سے نواح میں قیام کیا اور گوالیارا درمندرایل سے نواح میں انبي نظرروا تدكئے نوجوں نے ان اطراف کو فوب جی كھول كر تاراج كيا اس كے بعد بادشاه نے خو و برو کر قلعه مندایل کا محاصر مرایا ال قلعه نے المان طلب کی ا ورقلحه با وشاه کے سپروکرویا - سکندر نے مندرایل سے بت فانے اورکنالیں تباہ ا وربربا دکیے اور سیرین تعمیرائے للعدایک مقترے سردکیا اور فود والس موا با وشاه وصوليوريمونا اورقلعه كى حكوست بنا يكديوسه كيكر شيخ فخالدين تحديدك اورخود بھرآگرہ دائس آیا ورامیروں کو اُن کی جاگیروں پر عاتبے کی اجا رہ وی۔ تيسرى صفرسلا وهن توارك ون آگره مي عظيم النّا ن زلزله آيا-اس يونيال س بِعادُ بِل سَنْ اور برى برى عارتين كرين ونده لوك بيه تجهے كه قيامت أَنْ اور مردوں کومعادم ہواکہ میدان حضربیا ہوگیا ۔اس زار لہ کے بعدسے اس وقت تک لهرمجى ايساموظيال مندوشان مبنيس أيا اورنسي كوياد بهج اورندكوني اليس واقعه لا نشان رتبا بيد- اتفاق سي اسى دن مندوشان سيم اكثر شهرول بي

جلدودم

الرئخ نرشة فبددوم 10. مِن آوارہ وان كرديا ـ اى سال يفيك الله من كواليادك ماجدرائ ان تليف نهال نام خواجه سراكوا ملي نباكرتخور اورمش نبيت بريون كيصماته بادنتاه ك ندست میں رواند کیا۔ بہ خواجہ سراسخت گوا وربدر بان تھا۔ إ دشا واس كے آنے سے 'اخوش مواا در نهال کورخصت کردیا اوراین*ی در د*وا ورقلعه کی سخیرے،ارادے سے راجركو ورايا اسى رافيمين فانخانان قرلى ماكم بإنيك وفات ك فبريبروني. بارشاه نے متوارے ونوں بیانے کی حکومت خانخانا سے وونوں بوتوں لیفنے احدا درسلیان سے سروی - نوکه بیانی کا تمر الله کے استحکام اور نسبوط سرمدون ک وجدسے نسا دا دربغا دس کا مرکز مور إنتا با دفنا ہ نے بیانے کی حکومست، احدادر سلیمان سے دیکر فواص فال کو حاکم شہر مقرر کیا۔ اس کے قریب ونوں کے بعد صفدرخان آگرے کے انتظام کے کیے جواندنوں بیانے کے مضانات میں سے تما مقرر كيا كيا - احدا درسايان باين سيلجل أن اوشس آباد و جاليسر با ادرشاه آباد وغِيره بِرَكُنُولِ مِنْ عِلْكِرُوار بِنَامِ كُنُهُ . باوشاه نب عالم ظار عاكم ميوات إ درخانيا ال عاکم النظی کو مکر دیا کہ بہہ وونوں امیر خواص خاں سے سا ہمتہ ملکر قلعہ وصولہ و رک م کروانی م ویں ادر تلفے کو سر کرمے آتھنے رائے بنا یک ویو کے تیف سے کال میں . رائے نے مخالفت كي اوران إميروس محدمقا بليمين عسف آرا زواجه بتبن جوشاي اميزن میں بڑا بھا درا درصف شکن تھا اس محرکے میں شہید مواا دراس کے علا وہ سرروز براروں آدمی میدان جنگ میں کام آنے لگے۔ اِدتا ہ نے بید واقعات سنے اوزمیبس رمضان مصافیته می حمد ملے واضحل سے دعولبور رواندموا۔ با وشاہ حربیت شمے نز دیک میونیا اور را نے نبایک دیو نیے قل مداینے تعلقین سمے میرد کیا ا ورخم وگوالیاررواند موگیا۔ رائے سے بی خوا وسکندری فون کے مقالے ک تا ہے نالسكے ادرا دى رات كوفاع سے إبركل كريلے كئے باوشا و بن كے وقت حصارکے اندرگیا اور دورکعت ناز شکریدگی ا داکر کے نتج سے لوازات کا لایا۔ تشكريوں نے تاخت و تا ماج كرنا شروع كيا اور نواح دھوليورسے باغا ت كومن كا سايه سات كوس كك بهيلام واتها وه بمي نميست و البودكر ديا-ايك تصيف كيديد شاہی مشکر گوا بیارر وانہ ہوا۔ یا دشاہ نے آ دم فاں او دی کو بقیہ امیروں مے ساتھ

جلددوم بإبدر بخير كرسمه بإوشا ومسمع حضور مين بمبحد سيعه خواص خاب شابي فكم مسمعه مطابق دہلی روانہ ہوا۔اصغرفاں نے نوام فال سے آنے کی خبر سی اور قبل اس کے کہ خواص فان ميوني خودماه صفر كن وهمين شنبه كى شب أكو قلع سع يا سرنكلا اورسلطان سے 'یاس نعمل حلاکیا اَ ورول ن تیدکرلیا گیا۔خواص خاب دملی پر قبینہ، کرکے شہرمیں حکومت کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ایک مہند میں یو دھن ہون کا تنہیں بن رتبا تھا ایک روزاس زنار وارتے سلمانوں سے سامنے اس بات کا اقسسرار کیے گہ نرب اسلامق ہے اورمیرا ندہب بھی سیاہے۔ ہندوکا بہترول شہورہوا اورطائے شہر نے میں بہائنا۔ قاضی بیارے اورشیخ بدرجولکھ ڈوتی میں تھے ان لوگوں \_ نے ایک وورے کے خلات فتوی دیا۔ اعظم تمالوں بن خواجہ بایز بدھا کر تکھ والے سنے ہندو کومع قاضی اور شیخ ندکور کے یا دشاہ کی خدمت میں بال بہیدیا۔ یا دشاہ کوعلی تذكرون كے سننے كابير شوق تفاء أس نے نامى علما كوسر جار طرف سے بلوايا اور تجث كى كلىن شقد كي- ان علما مستح نام بير مين سيات قا درين سنسيخ خواجو ميا س عبدالله بن الله واطلبني - سيدمحر بن سعيد قال وبلوى . ملا قطب الدين ا ور ملاالند دا وصالح مرمزندی اورسیدا مان-سید بر بان اورسید آست فنوحی -ندکورلصدر علاك علاده شاہى دربارى فائس ليف صدرالدين منوجى ميا ب عبدالرحات ساكن سكرى اورميان عزيزالته على وغيره مى جوبردقت بادشاه ك ساتقد بتي تق اس محلس میں حاضر ہوئے ان تمام علما کا اتفاق اس رائے پر ہواکہ یووٹ کو تعید كرك أسه ملان بونى كالقبن كيائ اوراكروه اسلام لافيس أكاركرت تو أسے قبل كرديا عائے \_ يوجون نے دين اسلام قبول كرنے سے اكاركيا اورفتوى كے موانق ماراكيا۔ با دشا ہ نے عالموں كوانعام ديكراكن كو اينے اينے وطن خصست کیا۔ بقورے دنوں سے بعدخواص فال حاکم دللی انے بیٹے النیل فال کودلی میں حمور کر بادشا و کے حکم کے موافق خود با دشاہ کی غدمت میں حاضر ہوا اورسٹ ایک نوازشوں سے سرفراز کیا گیا۔ای زمانے میں سعید خاں شروانی می لاہورسے شاہی بارگاه میں ماخر ہوا یوزگر بیرشردان امیری بدخوا بوں میں تفااس لیے با دشاہ سے سعیه خاں اور تا تارخاں قرنلی محدشہ لودی اور بقیہ غداروں کو گجات کے الحارف

بجدووم

ریجیدہ ہوئے۔ اتفاق سے سی زانے میں إدشا دیو كان إزى كے ليے سوار وااور راستريس ميت فان خرواني ك جواب في سلمان فان بيرور إ فان ك جوان الركائي اورسليان كے سرير جوال لگ كئي اس واقع بيدان دونوں اميروں كے درمیان جد میگرا برواحس کی دعهد سے آس میں بخس بیدا موکی بلیان سے بمانی سى خفر نے بيت ذا سے سررتصدا جوكاں ارى ا دراس حركت سے خور ہونے نكا ممووخاں کودی اور خانخانا ں میب خاص کو مجا بھا کرائس سے گھروائس لائے اور إ دفاه الله على ميدان مع كل كوهيلا كيا- جابروزك بعد با دشاه مير في كان إنى ك لي بإسر كلارات بيتمس فال نامي ايك تنص جوبيت فال كاعزيز تنافعه مير بمرازوا بھڑا ہوائتا تیمس ناں نے خضر فاں کو دیکھتے ہی اس سمے سریر تو کا ن ا ری ۔ إِبشّاء نے س فان کوشوروں سے درست کرکے اے عل کی را ونی ۔ اس واقعے کے إن إوشاه كوافي إميرول سے بدلمني بيدا مرکئ حبن اميروں كوكد إوشا وا ينافحاص اور بهی خوا ، جانتا تخا بغیں یا سانی کی خدمت برمقررکیا خامخیر بسدامیر ہجیا رمبست موکر سروات إبانى كرتے تھے۔ اى دوران ميں ميت فان تروانى اور دوسرے دو سرداروں نے باہم اتنا ت کر کے شاہراد و نتم نما ال بن سلطان مبلول او دی ہے الماكرافسان نوح سلطان سكندرك كاوست سے رائن نيوس ميں اور تعين اي سرواري مے کئے بیندرتے ہیں الرحم کوتو م سکندراودی اج قدم درمیان سے انتا کر شمیں تخت سلطنت ير بناوي فيا بزاد وانتح فال في تنج طامر كابل اوراني ال سے اس راز کوظا ہر کیا۔ ظاہرا ور سکیم دونوں نے شاہرا دے کونصیت کی اور اُست اس بات بررائنی کرای ک شا نراده ان بداندیشون سے امسلطان مکندریز ظامردیت فا نبردے نے اس نصیحت بڑل کیا اور با دشاہ اس گروہ کی مکاری اور بدخوا ہی سے آگاہ بولیا سلطان سکندر نے اپنے دور سے امیروں کے شورے سے ان بدانات امرا میں سے سراک کوئی ندکسی طرف حالا وطن کرسے رفتہ بنتہ اُنٹیں بربا وکر دیا ہے۔ ایک میں یا وشاہ نے معیل کائع کیا اور جارسال کائل و إل سیروشکارا ورددگان ازی یں عرب کئے اس جگہ اِسغر حاکم دہلی کی بداعلی اور بدکر داری کی خبر اِشا ہ کوہو گی۔ ا المريف خواص خان حاكم ماچيوالؤه كو حكم بيجاكه دېل جا ميا اوراصفر كو تيب داور

ایک دور کے سے سامنا ہوالین فرتقین میں اس شرط برصلے ہوئی که زکوئی فرزی ووسرے کی ولایت کو نقصان بہوئ کے اور ندکوئی و وسرے کے نما لف کو اینے یاس بنا ہ وے محرو دفاں لودی اور مبارک فاں لوطانی والی اسے لیمن بہار سمے میضا فات قصبہ ٹینہ میں مبارک فاں لوعا نی نے و فاست یا ئی ندرلودی بھی صلع یور سے درونش بور دائس آیا اور جند قبینے اس نے ہمیں قیام کیا چونکہ مبارک خاں نے اِسی عِکہ وفات بانی تھی اس لیئے بیہہ ولایت اس کے بیٹیا ظم با يون كيم سردى كى اوربها رى حكومت دريا خال بسرمبارك خال وحانى كو و مرالی اس ورمیان میں غلے کی تمی محسوس ہوئی اور با دشا و نے خلق کی رفارمیت کے لیئے تلے کی رکو ڈ کو موتو ہ کرنے کے فرمان تام فلرد میں جاری کیئے ای زمانے سے غلے ی رکو ، باکل بند برگئی -اس زمانے میں با دشاہ تصب سارن گیا تعب مارن مح تعبن يركنون كوجواس نواح محے زميندار وں مح قيضے میں تھے اپنے تخت میں لاکرائن پرگنوں کولو دی امیروں سے سیرد کیا اُس سے بعد مجیلی گڈھ کے راستے سے جونبورمین دار دیروا ۔ جونبورمیں جو مصنے تیام کیا جونکہ یا دشاہ نے نینے کے داجہ سالیا ہن سے مٹی انٹی تی اور اُس نے اس نسبت سے انکارکیا تھا سلطان سکندر نے سلاقیمیں اس کا انتقام لینے کے لئے مٹنے پر دھا واکیا اور اسس کی آبا دی کا نام ونشان می باقی ندر کھا اسکندرلودی باندو کرنہ کے حوالی میں جوسب سے زیادہ مضلوط فلعه اور حاكموب كا صدر مقام معيميره كالودى جوانون في اكرج يورى وادمرداكى وی کیکن چیز کر قلعے کو سرکڑا ہی اڈٹوار تھا اس لیے با دشاہ نے اس کی نتع ہے۔ ہاتھ اُٹھایا اور خونموروایس آیا۔ سکنڈرلو دی نے جونبورمیں قیام کرسے بہات مک*ک*و انجام دینے میں لیوری کوشش کی میں دوران میں مبارک خاں موجیٰ کا محاسبہ شب ایا باربک شاہ کو قید کرنے کے بعد جونیورک حکومت مبارک فال سے سروکی گئی تھی مبارك فان سركاري ال المف كرمي بيد وابتا تفاكد وزور ان في سياس معا ملے كورفع وفع كروسے مبارك فار نے برحيد امرائے وولت كوانيا شفاعت فواه بناياليين كوكئ فائده نهزوا اوربا دشاه نسفكم دياكرأس سيركني برس كالخصول شابي بدوبست مے موانق وصول کرلیا جائے۔بادشا ہے اس سے انغانی ایرول میں

جندودم 104 تارنج فرشته سر بربدونیا-راسته ی میر سالباین با دشاه ی خدمت میں بیردنج کیا فرقبین میر مظالمه ہوا درایک سخت اورخو نرزلزائ کے بدرسین شاہ شرقی کوشکست ہوئی اور وہ ينه بها كا- با دشاء نے نشكركواس كے مقام برجبور اا ورسى روابت كے موافق اكسالكم سواردں کی جیست سے سین شرق کے آلحاقب میں روا نہ ہوا۔ را <u>سے</u> میں ارضا جو معلوم مواکر سین شرقی بہارعا ای ہے سلطان سکندر نوروز کے قیام کے بعد داس مودا ورافي الشكري الله اوربها ردوان موكياتسين شاه شرتى في مك كمندوكو بہار کے معارمی جمیورا اور خو دہ آل کا نوں کو جو لکھنو آل کے مضا فات میں سے ہے

روانه مولیا بسلطان علاوالدین بادشا و نبرگاله نے اس کی بیدغرت افزائی کی اور اس سے لیے اسباب عنیں مہاکردیا جسین شاہ شرقی نے حکم افی کا سودا سرے

نكالاًا ورايني تقييه زندگي كو وجي أرام سيختم كيا حسين شرقي سے كوشائين ويو شا بان جونبور کے سلسلے کا خاتمہ مولیا۔ سلطان سکند نے وارو سے کیا شکر

كك تحديد وترج سرم يتعين كيا- بلك تمدند في فرار اختياركيا اوربها ركا للك سكندر کے دارہ مکوست میں دال ہوگیا۔ با دشاہ نے جبت فال کوامیروں کے ایک

گروه کے ساہمتہ بہارمیں جبوارا اور خود در ویشی بدر میونیا سلطان سکندر نے خان بال ىيىرخان خانا ں قرلی كونشكر میں عبورا ا درخو د ترمپ روا نه موا- ترمپٹ كا را جه

با وشاه کی خدمت میں حاخر مطااور اس نے کئی لاکھ تنگے خراج ادا کرنا تبول کیسا۔ إُوشًا وف مبارك فان لوعال كورتم خراج وعول كرف يليم ترمث مين جبواً. ١١ ورفود وروتیں بوروایس ایا۔ غاں جہاں سیسرخان خاناں قرملی نے دفاست یا ٹی اور با د شاہ ف اس سے فرزندا کرخسرو فال کو اظم جایوں کا خطاب منایت کیا اور و باس

ببار سي شهور ومعروف بزرك حضرت شيخ شرف الدين منيري رحمته التدعليه ك ورزيف كى زيارت كے ليكے آيا۔اس تعب كے نقرون اورسكينوں كو اندام واكرام فيوش كيا اورىمېردرونتى بورداىس، آيا يىكندرشاھ نے اب علاالدين با دشا ھ بنى الهروحا داكيا۔ سكندرى نوج بهار كم مضا فات يعنة تعبيقك يوربيؤي اورعلاالين في اين بيني

دانیال کوسلطان سکندسے النے کے لئے رواندگیا۔سلطان سسکندر نے میں محدوظاں اودمی مبارک فاں اورانی کومقابلے کے لیئے مقررکیا۔ موضع بار ہی طفین کا

حکد دوم

کشیه کی حکومت ای راجه کے سیرد کی اورخو داریل روانه بروا ۔اسسی و دران میں

100

رائے ببلدر دل میں خوت زو ہ میوا اور اس نے اساب حشمت ولواز ان سلطنت کو

وہں چھوٹرا اور خور نہا مینہ روانہ ہوگیا۔ باوشاہ نے اس کا تام لواز برحثمت اس کے

یاس تئینہ بھیدیا بسلطان سکندر نے مبارک خاں لوجانی سکے بھائی شیرخاں کی بی بی

بے کاغ کیا اور شمس آبا دروانہ ہوگیا بسلطان *سکندر نے شمس آبا دمیں بھیے ہینے براکے* 

بھل کاسفرکیا۔ باوشا حبھل سے بھٹمس آبا دایا۔ انٹائے را ومیں باوشا ہے ۔

على وتيد موا اور تفيه لوكون في وريراً باومين بناه اي سلطان سكندروريا والوكو

مِي قَلْ دغارتِ كرمِي فِيمس أيا دبيونجا ـ برسات كأزما نهْمس أبادي*ن لبركي*اأون في

میں رائے بھلدر کی تنبیر سے لیئے مٹینہ روانہ ہوا۔ راشتے میں بیاں سے سرکشوں کاہی

سلطان سكندرہ جنگ كى اور تسكست كها كر غينہ بجا كا -سلطان مى يېنىد بېرونجا-

رائے بجلدریمی سرکھیے کی طرت بھا گا اور راستے میں نوست ہوا۔سلطان سکندرسرکھیے

سے شہدیوی طرف جو مٹنہ کے مضا فات میں ہے روا نہ ہوا۔ اور شہدیو میونی اس

مقام پرانیون کوکنار نکک کھی ہجدگراں تھے بہاں سے جونپور روانہ ہوا جو گھڑے

مِنْ سُنِے سِفِرِسِ بِی رَحْمَک کئے تھے وہ ماشے میں ضائع ہوئے بیراں تک کردو

نف دس کھوڑوں کا مالک تھا اس کے تو کھوڑے منائع ہو گئے اور صرف

ایک روگیا یکم دنپدر بسررائے بعلدرا ور دومرے زمیندار وں نے حسین شاہ ترقی *کو* 

لكھاكەسلىطان ئىكىندىنى ئىشكىرىي كھوڑ ہے نہيں رہے اورسامان اسب باكل ملف

ہوجیکا ہے اس وقت کو ہاتھ سے نہ دینا جا جئے جیمین شرقی نے اینا لئکر حمع کیا اور

جند عدد ماتنی ساتھ لیکر بہارسے میلاا درسلطان سکندر کے سرر بہویج گیا سکندرشاہ

فے عی انت کے گھا اے سے ور ا کے گنگا کو جلدسے جلزعبور کیا اور سین شاہ سے

لنے کے لیئے ایکے بڑھا۔ بنارس سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پر دونوں فرنق ایک

بیٹے سالبام ان کے باس بھیا کہ اس کو دلاسا دیکرہے آئے اور فورسین شرقی کے

رے کے قریب ہوئے۔سلطان سکندرنے فان فاناں کورائے بعلدر سے

استیصال کیا۔اس کے بعد کھارن ا در کہا تی تھے دیا۔ زسکھ رائے بعلدر کے بینے

تصبئه ديوناري كوجو سركشول كالمخزن تفاتباه اوربربا دكياا درباغيوب كامبنيترحه

تاريخ فرثنيته

مبدووم ملما ارئي نرشة سلطان شرمن كوگواليار كى طرف فارج البلد كرويا - اى دوران مي آلره كا قلعه يمي نتج مودا وربادشا و دلی واسی آیا۔ ای را نه می تعلوم مواکر دبنیور سے دمیداروں نے ریب ایک، لا که سوارا دربیا دے تیج کرکے شیرفاں برا درمیارک نا ل او انی ماکرکن بو شبدر الاوربارك فان نوطاني في كراه كوتموزكردا ، فرار انتيام كاليكن يرسي ميال م كماك يروراك كنظاكوا وكررا تفاكد الف فبركوما فيمنيه فيحاس وكرنما دكيا اور إربك شأوي حريفون كم ججوم تدخون زده جوكر دبنيورسي بهاك آيا ب اوراا ابار سے پاس برائ مرمقیم ہے۔ إوشاء نے إوجوداس كے كراسے مرف دور يرا اور وبلى سي كرزے تھے جونبورى سفركيا۔ سالان سكندر درا كے كفاكو باركے دا يبوي اوربارك شاءين خدست سلطاني مين حاهر بوكرشا لوته نوايشول سيسرفراز والم مائے شہرایے ارشاہ کی آرکے دیرب سے خوت زدہ جواا درمبارک نال کوتید سے مزد وكرك أسے بادشا وسے إس محدا۔ بادشا واس جكدسے كاش كذه سوخا-کا تفکیرے زینداراکٹا ہوکریا وٹیا ہے مقابلہ میں صف آما ہوئے ان روز ایک ست ہوئی اوراس طرح بہت سامال مسلمانوں کے اپتے آیا۔ یا وشا وجوزور بیونیا اور ماریک کو دوباره جونیورمی تیمورکرخود دانس مبوا-او دیرسے نواح میں ! دشا ه نے تقریباً ایک مہیندسروشکا میں سرکیاس دوران میں نبرسانوں نے اوشاء کو اللاع دی که پاریک شاه زویندارون سے غلب کی وجہ سے جونبور میں نہیں عمیرسکا. إدشا وفي محكره ياكه كالاميار عظر بايون شرواني اور فان نا ال موعاني ورحي سنه سے اور مبایک غال کرم کی ما ہ سے جو نیور حامیں اور اس نواح کا اسطام کریں اور إربک شاہ کو تیدکر کے إدشاہ سے پاس بہیدیں۔ باربک شاہ بادشاہ سيرحضيرمين الإأكياا ورملطان سكندرنيه أمصبيت فأن بوحاني اوعمزان مزني سے میروکیا اور خور نواح جونبورسے تلوی خارک طریت روانہ ہوا جسین شا وشرق کے بضي مرجود إن موجود تق كندرلودي كم منا بله مين سعت أرامو في لكن مست كما رفلته بدبو مي دياري تلعه بيمضبوط تعابا وشاه ف اس كا عامره ندكيا ادر البندسي مفافات من كثبه ك طرف روانه مواكلبه كم راجي واليماور نے سکند رش فوج کا استقبال رہے اُس کی اطاعت کا اظہار کیا بعلطان سکندنے

تاريج فرشته

جلدووم اله غرفار ايسر قوام اللك حاكم ولم يشيرخان برا درمبارك فان لوداني الالالك كنو ي عزير مباركه خان بوحاني عالم غال الواجعي كبييرنا س الوجعي مبكين خال المهيزال وطاني براي تال جیارهٔ اس شروانی ا درمُنارُغاں حلوانی تہوزے ونوں سے بیدسلطان سکندر ابری کیا۔ عالم خاب الشهور سلطان علاء الدين سلطان سكندر كابحال بيند وار هزي جنيدونون قلعه بندر النين آخر كارچدوارد سے بناگ رئيسي فاس سے اس بنيالي مااكيسا. سکندرلودی نے رابری کی حکومت فان فانان قرنی سے سپردک اور فو وانا وہ مهويخا بادستساه ني ساسته ميلينه الاوه مين قيام كيا اور ناكم ذاب المشورية بأنشأه علادالدين كو اعظم بها يون من على و كرك افي ياس كرايا ورا او وكريك وست اس کوهنایت کی -انا ده سه با دنیا و نیم بال کوسفرکیا اور مینی خار بیابی زمار در ہوا علیٰی فال نے ہی فیس درست کیں لیکن زئی ہو کرشکست کمی نی ادرعا بزی سے ساتھ بادشاہ کی خدست میں حاضر وگیا عملی خار نے اس فراس و است لیا ہے۔ بإدشا وف این بڑے ہوائی باریک شاہ کے باس ایک متمدامیر کے دراہے سے ينظام معياك بارتب سلطان سكندر كامطيع مور خطبيدس إدشاه كانام افيالم س ملے داخل کرے رائے کیلن جوہار کے کہائی جوا و ہماسا بان سکن رہے تا لما اور يثياً لى كى حكومت الصحطانون . باركب شاون اطاعت سے انحرات كيا بإ دشاه بنياس را فكركشي كي-إركب شاه مي كالابهار كمي سا تند منوج رواسموا وونون الشكرايك ووسيسه ستوسفا ليم مين بيوضي باربك شاه ورون كامقابل مي صعت آرام وكرسكندركي نوي كى علرت برساا دراواني كا بازار كرم بهوا - كالا يار اینی جعیت مے سائد ساطان سکندر کے قاب تشکر برحل آور بناا ور فوج کے درمیان میں گرفار سوگیا جب اسے بادشاہ کے صندرمیں اے آئے تو با دشاہ کھ وڑے سے أترا اوراس سے فلکیر موا کالامیاز بر بی اوارش کی اور کہا کہ تم کالے میرے باب کے ہومیری تمنامید ہے کہ تم بھی جھ کو اپنے بیٹے کی بلدی میں جو وکالا یا اُرسکندی اس مفتكوس بهت شرمنده وااوراس نے كماكداس احمان كے موا وقعے ميں سوا جان شار کرنے کے اور کچے میرے باس بین ہیں ہے اب مجھے ایک کھوڑا غایت موقا كه اپنا سرقد بون برقران كرون با دشاه نيه كالا بيا ژكوايك ممور \_\_\_ بر

كماكتها رى حبيب نوكر سے زيا دونيس بے نم ہم عزيزوں اور قرابت داروں سے

ررمیان میں فِل نه دو۔ خان خانا کو غضه آیا اوراس نے کہا کہ میں سواسلطان سکندر

کے ادر کسی کا نوکزنہیں بروں۔ فان فایا محلس سے اُٹھا اور اپنے ہم خیال امیروں کے

ساتھ اُس نے بادشاہ کی لاش اُٹھائی اور قصبہ مِلَاتی بہونیا۔ فان فاناں ۔نے

سلطان سكندركو بلاكرايك بلندمقام پرجووريائے بياس شيے كنا رے واقع اور

كوشك ملطان فيرورك نام مضتهور سيسلطان سكندر كوتخت فكومت ربيحاد إبلطان كندر

نے باپ کا جناز ہ وہی روانہ کرایا اورخو دملی خاں لودی سے مسر رہیونجا۔ سکند نے

عینی فاں برفتح یانی اوراس کا گناہ معان کرے وہلی واس آیا۔سلطان سکندین

باب كي طرح افغانوں كے ساتھ حسن سكوك سے بنيں آيا ادر أن سے برا در انه برا و

کرنے بگا۔ ہا دشاہ نے اکا برقوم کے سامنے تخت حکومت پر قدم رکھا تخت نٹینی کے

سلطان سكندر كے وربارس ترين امير تھے جن مے نام يہ ہيں۔ خان جہال او دھي

احد فان سيرفان جباب بن فان فانان قرلي شيخ زا داه قرلي - خان خانان لوالي

اعظم ظاں شروانی وریا خاں میسرمبارک خاں بو مانی نائب بہار۔ عالم خاں بودھی

جلال خان سيرمحود خان ودهي نائب كايي شيرخان بودي مبارك فالموجي-

ملیل خا<u>ں لوق</u>عی ٔ ۔احمد خاں لود ہی عاکم اٹا وہ۔ا براہیم خا*ں شروا*نی ۔محد شا ہ لو دھی۔

بابوخان شرواني حيين خار قرمى نائب سهار ن ليمان خان بسردوم خان غامان قرمى

سعيدها رئىبىرمبارك فار روش أغيل خار روحانى يتأمارهان تركى ييثمان فال قركن

شيخ جان يبرمبارك خاب بودهي يثنج زا ده محوالنيهوريه كالاببار سيرعا دخال ترطي

شيخ جال ولد شيخ غنان قرلي شيخ احد قرلمي اً دم خا*ں بو دعی حسین خا*ل ِلادراً درخا<sup>ل آجي</sup>

كبيرظ ب لودى مقرفان بوداني غازي فان لودهي - تأ ارخان عاكم نجساره

ميار حمين منبوه حجاب فناص مجروالدين حجاب فاص يتينج ابراميم حجاب فامس شيخ عرفيا طاف

قاضى عبدالوا در نسيرطا سركا بلى حما ب خام يعوره خان بسرخواص خان شيخ عثمان جباع<sup>ي</sup> مد تراف أنخاص التد مارك فان اقبال فان حاكم قصيما دي

ابرامیم خاں۔ علال خاں ۔ انعیل خاں احسین خاں۔ محمود خاں ا ورعظم ایون فاں

وقت با دنتا ہ کے چیہ بیٹے تھے گئیں کے نام حسب ذیل ہیں۔

ماريخ فرشته

- ارتخ نرخت

بلددوم المنیں کی صحبت میں زندگی بسرترا تھا بہلول لودی اپنے انفانی امیروب سے برا درا ندساوک کرا تھا۔ با وشاہ ان امیروں کے سانے تخت برنہ منیتا اکما کے ب نرش بران کے ساتھ نشست رکھا تھا بہلول نے وہی نئے کرنے سے بعدشا إن انعیہ کے خزانوں برِ قدبنہ کیاا دراُسے تام او ذکا امیروں رہی ہے جو دہی ایک جندمہا ہی کا مالک بنا بید بادستاه اینے گیریں کھانا نہ کھا اور طور کہ فعاس سے كحورون يرسوارنه مونا تفار با دشاه ك يني برروزايك اميركي مرف الأأأ ا ورسواری سے وقت اُسی امیروں کے کھوڑے برسوار وا ہما اور کا آیا ك بمجكو سرون سلطندت كا نام بي كانى ہے يبلول لو دئ فل ساہيوں كى بيا ورى ير بورا بجروسه رکتما نفا اور بی وجهتی که خود با دشاه اور شا بزا دول اور نیرامیزات. مغلِ الأزموں كى تعداد قريب بس شرار كے پرونجى تھى جس نگه كه ! دشا ، و علوم ويا ك كوئى كاراً مدبرا دروبال موجود تيسلول افية أوى بيكراس جوان كواف إلى بلآنا ورأس ف حيثيت سے موانق أس كے سات حسن ساوك كرنا مما يملطان بنول عقلند بهاور شباع اور دلير حكمال تعااس بأوشاه كوامين جها ندارى كابورا عرنتما سی کام میں جلدی نه کرما اور رعایا برعدل ؛ انصاب سے ساتھ حکمر نی کر اتھا۔ سلفان عاول نظام فال اسلطان بطول اووى منے وفات إنى ا درار كان وولت نے الفاطب يبلطان كندرووكا مع موكر تحت تشينى كے بارے ميں مشور ه كيا بعنول في الحراك یفے مرحوم إ دشا ج سے بوتے کی تخت تعینی ک رائے دی اور بعضوں نے سلطان بلول سے بڑے میں اربک شاہ کو تحت مکومت کے لیے متخب کیا۔ اس وقت ملطان *مکندز*ک مال زیبا نام واس مفرمی بادشاہ کے ساتھ تھی ہیں بردہ آنی ا دراس نے ان امیروں سے کہا کہ میرا فرزند سرطرح برالان مکالی ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اجما ساوک کرٹیا عملی خاں نے جوسلطان بلول کے چاکا بیٹا اُتناکال دکرکہا کوئناری بی کا فرزند تخت سلطنت برمیجنے سے لائق

نہنی ہے۔ فان فاناں قرمل نے جوٹراطاقتورامیرتنا بیرمنکرعینی فاں سے کہاکہ کل بادشا دنے دنیا سے کوچ کیا ہے ادر آج اس کی جیر دا دراس کے بیٹے کو کالی دینا اوراُن کو مجلائزا کها کسی ملح مناسب تنبیں ہے علیٰ حال نے نمان خانا سے

تاريخ ورشته 149 -

اسى لاكه ننگے وصول كئے إور گواليارى حكومت مجراسى را جد سے سيروكر كے خووالاوہ مہونیا اور آما دہ کوسکیٹ سگھ کے بلے کسی دوسرے کے زیر علوست کرکے

دانيس بوا ببلول راسته مين بياريرا- اكثرلودي امير وببيت طاقة ربرو كئ تصائن كا مشوره بہر مجواکہ با دشاہ اعظم ہایوں کو اپنا ولی عہد مقرر کرے۔ بہلول کو ان امیروں کی رائے سے اختلاف کرنے کی قدرت نہی ببلول نے اُن کی دائے سے انفاق کیا

ا درسلطان سکندر کی طلب میں ایک قاصد دہلی روانہ کیا۔ عمر ماں خروا نی جو

وزيرا لما لكب تفا اوربادشاه كى بدحواسى كى وجيست اندنول للى اورمالى ماللات كا مختار کل تھا ان امیروں کے مشورہ سے واقعت بھوگیا یسک رسلطان کی ما ں بھی اس سفرمیں با دشاہ کے ساتھ تھی عرفاں نے اس تابی کے مشورہ ہے ایک قابل قاد تتخف کوسلطان سکندر کی فدرمت میں تیجکرائس کواس بات سے اطلاع دیدی کرتم کو

یہاں بلانے سے ان لوگول کی غرض بہر سبے کہتھیں نظر مبد کردیں بہاں کی روانگی کو ليت وتل مي ركفوا وراسي كوببر شرحيو يسلطان سكندراس سيفام سي موافق ابني روائلی کو آجل برٹالٹارہا - مخالف امروں نے موقع باکراس کی شکایت سے باساہ سے کا ن بھرنے نشروع کئے ببابل کوسلطان سکندگی اس حرکت پر بجد خصہ آیا اور

بینے کو کھا کہ اگر تم نہیں آئے تویں خو دتھارے ہاس آتا ہوں سلطان سکندرنے بیٹیان توكرروانگى كا اراره كيالمكين وطي سيء اميرون اورا راكين دولت نه روانكى كي صابح نہ دی سلطان مکندر نے سلطان میں شرقی سے وزر تنافع خاں سے جو دہی میں تید ادر سیج رائے دینے میں شہور ومعروت تھا اس بارے میں مشورہ کیا قبلغ فال نے کہا ئى سراىيەدۇشابى كوبا بىرنكال كرروانى كى شهرت دىدىنيا جاينىئىكىن سامان سفرىك

ورست كرنے كے بہان سے ايام كزارى كرنا بترے سلطان سكندر نے تلئے فإل كى رائے بیل کیا۔ اتفاق سے ای زانے میں باوٹاہ کے حرض میں شدت ہوگئ ا در سلو المحمد میں سکیٹ کے مضافات قصبہ بعداؤنی میں بہلول او دی نے دنیا سے کوچ کیا۔اس با دشا ہنے اڑ تبیس سال آٹھ نہینے ا ورسات روز عکمانی کی سلطان ہول

میں ظاہری خوبیاں تام وکیال موجو وقعیں سیبر با دشا ہ سنست بنی کریم ملی استعلیہ جام کا بورا بإبندة تناء سفروم ضرم رحكمه عالمون اور در دليثون كيرسا تخدر بها ادراكزا وقاست

حلدددم نشر حن كرمے جونبور يرجوعرصه وراز سے شابان ولي كے وار و كارمت سے كا حكا تا وصا واكركے شہر يرفيض كرلياً ببلول نے جونبورك فكومت مبارك فال اوحانى نے ميردى اورقطب فال لودى اور دومرس اميرول كوتصير معقلي مي جموز كرفود براو کیا سلطان سین موقع ایک میرونبور بین گیا سلطان بهلول سے امیرونیورکو چیور کر قطب خال کے یاس تھیجہولی جلے گئے لودی امیرسلطان میں سے فلصاند شین ایک اور شرقی کی بھی خواہی کا وم برنے لیے اور روسیو نینے بکہ انی اسی روش برقائم رہے سلطان سبول ان واقعات کی خرستا مواقعہ بلدی بپونیا اوراس نے تطب ناں کی وفات کی خرشنی سلول نے جینب روزتو مراسم تعفریت میں لبر کیئے اوراس کے بعد جونبور بیونیا سبلول نے حسین شرقی کو بہت دور بھبگا دیا اور نے سرے سے جونبور کو نتم کیا ادر اپنے بینے بار بک شاہ کو سلاطين شرقيه كي تخت يرمبُ اكرخود كالبي سبونيا اوراس بريمي قالض بوكيا كالبي ك حكومست اليني لوتے خواج اعظم ہمالیوں بن خواجر بائر بدکو غاست كى ا ورجند وارتسے را ستے سے دصولبور کی طرف بڑھا۔ راجر دھولپور نے می من سونا با وشاہ کے لاحظہ میں پیش کے اپنے کواس سمے المازین سے گروہ میں والل کیا۔ وهولبورسے با دشاہ نے الدلور کامفرکیا الد پور رہتے ہور کیے تو ابعاث میں ہے مبلول نے اس شہر کو ہمی "اراج کیا اور کامیاب وہا مراد دہلی والیں آیا۔ مبلول اب بوٹرصا ہوجیکا تھا اور اُس کے تام توی اور دواس یرضعت غالب آجیکا تھا ! دنیا ہے اپنا کک مبنیوں اور قرابتدار<sup>یں</sup> میں تقییر کیا جونیوری حکومت حبیبا که اویر ندکور مروا باربک شام کو عایت کی اور الله والك يوركا حاكم شا مراده عالم خار كو مقرركيا ببرايج المفي بمانج شيخ محد قرملي المشبوريكالايباركوديا أوركهنئؤ وكالي أفطر بالول من خواجه بانيريد فال افي يوتي ك مروكيا اعظم بالون كاباب خواجه بالزيداس سي تقوارك دنول مشير الني بي ايك نورسے إلى الله الله وجا تفا بهلول نے ماول كى حكومت الله ايك معتبرام إررا بني غزر خاں جہاں کوعنایت کی دلمی اور بیان دوآب تھے بہت سے مک شا نبرا و د زخلام خاں سيض سلطان سسكندر لودي كومرضعت كرسم إسع انيا ول عهدمقرركيا-اس تقیم سے تنورے دنوں سے بعد مبلول گوالیا رکیا اور کوالیار کے را حب سے

تاريخ فرفشته

علىدد وم

اس کو دی ۔ وہاں سے سلطار جمین کے سربر را بری پہونجا ایک شدید ارا ا کی سے بعد اس مرتبه همی مبلول کوفتی برونی سلطان مین شرقی گوالیا رجلا گیا گوالیار کا راجهٔ خادرون ی طرح میش آیا اورکئی لاکھ ننگے نقدا ورخمیہ اورسرا مردہ ا در ہاتھی اور گھوڑرے اور ا ونظ حسین شرتی سے سپروکئے اوراس کے دولت نواہوں کے گروہ میں داخل ہوگیا اور کالی کک با وشاہ سے ساتھ آیا۔ اسی دوران میں با دشاہ بہلول اٹا وہ بچونیا ورا برازمیم خان برا درسلطان سین ا ورم بست خان عرف کرکرا<sup>ن</sup>ا و ه کے قلعم میں بناہ گزیں ہوئے بیر لوگ تین دن مک برابر با دشاہ سے المتے رہے لین آخرکو ان توكوں نے بہلول سے امان طلب كى اور الله وھ اس كے سيردكر ديا يسلطان اول ئے اٹا وہ ابراہم فال اومانی کے سیروکیا اور جندیر گئے اٹا وہ سے رائے کی مدوم ماش میں عنابیت کئے اورا پاسہ برار لفکر سائند لیکرسلطان سین برحله آور ہوا سلطان سلول کالی سے مضافات موضع رکانوں میں پیچا سلطان میں بھی اور نے سے لئے ا کے بڑھا اوروریائے جنا کے کنارے مقیم بوائی جننے اوائی کا سلسلہ جاری رااسی ووران مین حاکم تنظیره رائے تلوک چیندسلطان مبلول کی خدمت میں حاضر بودا اور أسے ایک یا اب مقام سے وریا کے اس یا دراویا سلطان سین تقالمدی اب نه لاسكا ا ورعم من ما بروا جوميوربيونيا- را در من من في من استقبال كريس انسانیت کابرتا دکیا اورکئی لا کھ تنگے مع جندراس کھوٹروں اور اِنھیوں کے شرقی ی خدمت میں میں سیکے اور اپنی فوج بھی اس سے ہمراہ کردی تاکہ جونبور تک باوشاہ

کے ساتھ جائے سلطان بہلول نے حسین شرقی کا تعاقب کرتھے جونبور کا رُخ کیا سلطان سین نے جونیور کو جھیور کر بہرائے کے راستے سے قنوع کا اُنے کیا بہلول کھی قنوج کی طرف روا نربروا ور در مائے رہائے کے کنا رے فرقین میں شت محرکہ اُرائی

بوني يونك شكست كها ماصين شرقي كا نوشة وتقدير مروحيكا تقا اس راائ مير تعبي سيان ببلول سے القرراجسين خرقى كاسارا سامان سلطنت لود يوں كے قبضے ميں آيا اوراس كى زوجه مساة بى بى خونزه جوسلهان علا دالدين نبيره خضرخال كى مثى تقى

ن کے ہاتھ میں گرنتار ہوگئی بہلول اس عجر کیے ننگ وہا موس کی حفاظمت کا الرا المسي تقول عدون كم بدرسلطان بلول انظا کے و وا۔ آما۔ا

تاريخ فترشته جلدودم 1174 مے انظام کے لیے روانہ کرے خور وہلی والیس آیا۔ ایک منت کا فریقین لڑائی میں محردت كريها مثرقيوس كوفوج كى كثريت اورزوركي وحبست ليوراغلبه حاكل متعاب

تطب فا رادوی نے ایک تیس کوسلطان مین شرقی کے اِس رواند کیا اوراکسے یہ مینیام دیا کہ ہیں لی بی راجی کے احسان کا بید منون ہوں جس دقت میں جونیور

الع ترد فالنيمي يرا بوا مفاس رماني يران ماحسب مسمت سيرني بمرطح الرح کی مهر با نیاں فرائن ہیں میرے نز دیک مناسب میرسیے کہاس وقب ہسپے

میدان جنگ سے دائیں جائیں اور موتع اور کل سے نتظر میں ۔اس وقب بنی مناسب ہے کہ دریائے گنگا کے اُس یا رکا مک آپ اپنے قبضے میں رکھنے اور کنگا کے

اس یار حصے برسلول حکم انی کرے ،غرضک اس شمرط مرطرنین رافنی مرو گئے اور تھا اسٹاگیا سلطان شرتی نے صلح پر میر بسد کرے سازوسا ان کوچیو ورکر کوج کیا سلطان بہلول نے

موتع إكرشرتى كاتعاقب كيا اورأس كينزانها ورمشي بيت اساب كالجهة مصدجو

اونٹوں اور گھےوڑوں پرلداہوا تھا اپنے ساتھ لے گیا جسین شاہ شرقی تے میں اجامیں امیرحن بی تملغ خال وزیرا ور ملک برهو نائب عرض مجبی شر کیب بھتے اسپر بہوے ںہلول نے قبلغ خا*ں کو یا بەزنجیر کرکے اسے ق*طیب خاں لودی *کے سیر*دکیا اورخود آگے

برُ حارببادل نے حسین شاہ ضرقی سے نعب پر گنات پریمی مبضہ کرلیا اور مہنیل یمپیالی س آبا و سکیٹ مار مروا ور جالسیہ ریوانفس ہوکران تمبروں میں اپنے شقدار ہی

مقرر كيئه جسين شاه نع حبب وكيفاكه تعاقب سية بجعيا حينمنا وتبوارب تونوض رام تجيره میں رایستے ۔سے بلٹا اور دلین سے معرکہ آرا کی کرنے برتیا رہوگیا یکین آخرانیں موصلح موکنی ا در بهد طبے یا یا که موضع دھو یامو دونوں فرمانردا وُں کی سرعد*ت قربیا جیا* 

سين شاه شرقى رابري گيا ا دربېلول لودي دېلي واسې آيا-ايك مه ت كي بوترسين شرقي نے نشکر خیچ کرکے بہلول پر عملہ کیا ۔ موضع سنہاں میں بڑا شدید معرکہ ہوا اور سلطان میں جو اس لڑائی میں میں شکست ہوئی اور مین سامال غیمت لودلوں کے ہاتھ آیا اور

اُن کی توت ا درطا قت اورزیا وہ ہوگئی۔سلطا جسین شرقی را بری چلاگیہ اور ببلول لودی نے دصوبامومیں نیام کیا۔اسی زانے میں فان جہاں کی موت کی

خررلی سے آئی۔ باوشا ہ نے اُس کے بیٹے کو خان جہاں کا خطاب و کراپ کی حکم

. حلد

نطبہ بڑھوا دیا۔اِن وا تعات کے بعرضین شاہ ایک لاکھ سوار دل اور ایک مبرار القيول كالترار الشكرسا تعدليكوالوك سے دہلى روا ندموا سلطان سبلول نے باوجود ورهٔ بالا دا تعات محرس دمیش ندکیا اور در بیت سے لڑنے کے لئے آگے بڑھا موارے کے نواح میں فرقین ایک دوسرے سے ملے اور ایک مدت تک مقابلے یہے۔ فان بہاں نے بیج میں بڑکرایک دوسے سے صلح کرائی اور برایب ابنی این حکد دالس گیا بھوڑے زمانے سے بعد میں شرق نے بالٹرکٹی کرے ہلول برحملہ کیا بسلطان ہلال تھی وہلی ہے با سرمحلا اور شکہوں کے نواح میں جند مرتب فرتقين ميں الرائي مي مو ئي سكين بيم صلح مو تني اور سلطا خيدين الما وہ اور بہلول دہلی روانہو گئے۔اس زائے میں سلطان سین شرقی کی ال بی بی راجی نے آمادے میں ونیاسے کوچ کیا اور راجہ گوالیا را ورنطب فاں لودی تعربیت سے لیے میں شاہ مے باس گئے۔قطب،فال اودی نے حسین شاہ شرقی کوبہلول کی مخالفت میں بہت سخت یا یا اوراس سے خوش آ رسیر کہنا ضرف کیا کہ ببلول کی کیا حثیت ہے وہ آپ کا مرمقابل میں نہیں ہوسکتا اس کی وقعت آپ کے نوکروں سے زیادہ نہیں ہے میں عبد کرتا ہوں کہ جبتک وہی تک سارے ایک میں یا دشا و کیسے نام کاخطبہ وسکہ نہ جاری کرلونگامین سے زمیجیونگا تطب فال نے اس حیلمری سے حسین شاہ سے بنجے سے نجات عال کی اور بہلول کی خدست میں عاضر ہوکاس ے کہاکہ یں بہانے اور سیاس تدبیروں سے سین شاہ سے اپنی جان بھاکرتھا رے اس آیا ہوں جسین شاہ تھا راسخت وٹمن ہے اپنی طرف سے غافل نہ رہنا۔اسی رہانے میں خفرخاں کے پوتے سلطان علاءالدین نے بداؤں میں و فاست یا ئی ا ور بلطان سین شرقی ماتم رسی کے لئے آبادے سے بداوں آیا جسین شاہ نے ملاوالدین کی تعزیت کرے بے مروتی کو وخل دیا اور بدائوں کوعلاء الدین کے مبلیوں جِين بيا. بدا ُوں ہے سين مثا ہ نے بيل کا سفر کيا اور مبارک فا ں حاکم عجل کو گرنتار کرکے حشرانبوہ فوج اور ہاتھیوں سے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا بتا <mark>ک</mark>ے کھیں مین شاہنے گزر کھھنے قربیب دریائے جناکے کنارے اپنے فیمے نصب

سلطان بېلول نے سندمیں بید خربی شی اور سین خان جا ال کومیا

تاريج فرشة

وا فرموکیا بھلے سے دوی تمن روز کے بعیرسلطان تعین نے قطب خال کا پوسات مہینے كالى قيد خانے بيں رجيئا تحا تيدے آزا وكركے سلطان بينول سيمے ياس بيبيديا۔ سباول نے می شاہرا دہ جالال عاں کیسین فال کے سپردکیا اور خودِ والی والیں أبا بنه دونون سيمه بعد حبكه سلم كالمقرره وقت تتم زويجها توسلطان ماول ممل أبادمونا ا وزمس آباد کوجونا خاں ہے واپس کی کوئر شرکورائے کرن کے سیرد کیا شمس آباد یں رائے رتاب کے بیٹے زمر کے نے باوشاہ کی الازمست فائل کی جو کررا مرتاب نے ایس نیزوجواس ریا نے میں علم سرداری مجھا وا نا تما زبردی دریا فال اودی مع منيا مار درباخار فيداس والمي أس كا أشقام بيا اورقطب طال اوهى كى تجيزت رائي يرتاب كريني زنگني كونش كردالاس داقع سع قطب خال نیمسین فان افغان -مبارزهٔ ان اور رائے پرتاب آزروہ ہوکرسین شاہ **نرق** سے ما ملے سلطان بہلول کوا سے حربیت سے مقابلہ کونے کی طاقت ندرای اور وبلی والیس آیا۔ بیند ونول کے بعد بہلول نے ماکم ملیّان کی بغاوت کی وجداور مير ويبنج اسماكا أسفام ورست كرفيس ين امل طرف كارخ كيا واورطب ال اور فان جراب كواني نيابته مين وطي مين حيورا . راسته مين ببلول كومعلوم مواكمه حسین شاء شرقی ملح فوی ا در کو و سیگر باغیوں سے ساتھ وہلی برحملہ کرنے سے لیے أرباب اس نے راستے ہی سے مجوراً باک موڑی اور نیاب کا انتظام تطب فال اور فان جان کے سرد کرکے خود علیم سے اڑنے کے لئے آگے بڑھا۔ موضع چدوار مي ايك ووسرسه كامقا بديروا ورسات روز ال كشت وخون كا إزاركم ربله اس زانے میں احرفال میواتی اور شم فاب حاکم کول سین شاہ سے جانے اور تأ ما رفال لو وي نے مبلول كاساتھ ديا۔ ژائي نے بيت زيا وہ طول معنجا دراؤلين لوت كى توشش سے ان شرائط برصلے ہوئى كەتىن سال كے دونوں باوشاہ أبنے اپنے كه يرقا مت كرك أبس مي هيري النهري أنه كري مين سال كرد في كي بعد من شاه من أا وينها خاصره كرك ما كم شهركوجو بطول كا قرابت وارثه الجيري الجواكرالاد مرتعف کرایا اورا حمدخاں میں اتی اور رکتم خار) جا کر کول کو بھی اپنی طرونہ کھینے لیا جسین شا ہ نے امر نار جلوانی کومجی ایسا مشرباغ دکھا یا کہ!حرفاں نے بیانے میں ضعین شاہ شرقی کا

تاريخ فرشته 1824 مك ببلول سے قبضے میں ہے وہ بیتوراووی سلطنت سے ماتحت جھورویا جائے اسم صلح سمه بن بهلول لودي ولمي والسب مبواء ا ورخورشا ه جونمور طلا كيا بهلول واراليك سے قرمیب بہونچاا ور قطب خار کی ہن ماہ شمس خانون نے باوشا مرکز پیغیام دیا کرچنکہ

قطب غاں محدشاہ شرقی بھے قید خانے میں رہے اس وقت کا۔ ببلول رکھاب وثور

حرام بے یہ برول براس سِیام کا بڑا اثر بروا اور یا دشاہ نے وارا لخلافت مبرونجے کے قبل را سلے ہی سے جونیورکی طرف انبی باکسه موزی ببلول مس آباد بہوئیا اور با دشا ہے۔نیے يهال كى عكومت رائے كرن سے كير بيرونا فال كوجوبلول سے راضى بور كيراس لى

فدمت میں آگیا تھا دے وی محدثا دھی بہلول سے السنے کے بیٹے آگئے بڑھا اور دربائے سرمنی کے نواح میں وہ نوں فرنق تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے مقابل خبیدر من ہوئے کیمی محبی طرفین میں تھے شمنیر ہازی بھی ہوجاتی تھی۔اسی زیانے میں

محدثنا وشرن كاجعونا بمائ سين فار ابني بعال شي غيظ وفنسب سے بيراُرا اور مياكة إلى من كفصيل سے وا تعات شرقيدي فصل مدكور بوكا ساميوں كالكروه اور دند خلی بانفیوں کو ساتھ لیکر سلطان ببلول سے معرکہ آرائی کرنے سے بہانے سے

نظرسے جداہوا اورراستے ہی ہے ابنی آگ مورکر قنوج روانہ ہوگیا سلطان لبول نے یہ فرمنگرانیے امیروں کے ایک گروہ کوسین فاب کے مقابلے میں رواند کیسا۔ لودعى اميرشا براده ملال فال سے جوابتے بھائی حدیث سے مجھے میجھے آر اُتھا دوجار مروبے اور ان امیروں نے شا نراوہ علال فار کو گفتا رکرے قید کرلیا یسلطان بلول اس على الما وسع بير فوش بروا اور جلال فال كوقطب خال كيد معا وفعي ميرا

انیے اس نظر بند کرلیا۔ اس دوران میں جونبور کے ارکان دواست محدیثا ہے باسکن منحرن ہوگئے۔ شرقی انبیروں نے محرشا ہ کوتل کرکے حین خاں کو اینا باوشا ہ سلیم کیا اور ملک میں حسین فا س کے نام کا خطبہ دِسکہ عاری ہوا یسلطان بہلول اور حسین شاہ شرقی کے درمیان اس شرط پرصلے ہوگی کہ جاربرس مک کوئی فرتن دوسرے

سے کسی طرحکی تھی ہے جھاڑ کرے۔ رائے پڑتا ب جواس نواح کا زمیندار تھا سلطان ہاول ے رنجیدہ ہوکر محدشاہ شرتی ہے لی گیا تھا قطب خاں کے قول وا قرارا درائس کی

فيلددوم 177 "ماریج نرشته ا در دابری سے الله عدی کاسفر کیا۔ آلاوے کا عاکم بھی شاہی اطاعت گزاروں میں دال آور انبي جا كريًا بدغورساتي حائم تقركيا كيا باس دوران مي جونا فإن با دشاه ي رجیدہ سر محمد وشا و ترتی سے عابلا اور مسل آباد کا حاکم مقرر کیا گیا ممودشا وشرقی في بيلول يرود بارو نشكركشي كي ا در نواع الاوه مين بيركي كفيم ذرن برواميلي ي ون وونوں فوجوں نے ایک دومرے رحل کیا۔ ووسرے ون طب خان درائے راب نے درمیان میں بڑکراس شرار برسلم کرانی کہ جو ملک مبارک شاہ با دشاہ دہل نے فيجيدين غفااس يرميلول قابض ريبها ورسلطنت كاحو حصنهلطان الإتهم بإدفياه جِنبورك زرِ عكر تنا وهمودشا وشرق سجه سروكيا جائے سلطان برول ووئ نے سات بائتی جونظ فاس سے معرکے میں قمن سے لئے تھے ممود شرقی کوانس کئے اس سلے میں بہہ تی طے یا اکربہلو کٹس آباد کوجونا فاس سے واس سے نے۔ اس صلح سے بعدیم وشاہ شرقی جونپوروایس گیا اوربہاول بودھی سفےجونافال کے نام ایک فران اس سنون کا لکھاکہ وہس آباد کوفال کردے جونافال نے بہلدل کیے فران می میل نہ کی سلطان بہلول نے جونا خال برانشکر شن کرے اسے نهس آبادست نحال دیا ببلول نے تمس آبادکی حکومت را کے کرن سے مبروکر کے اس نواح کامعقول انتظام کیا جمہ وشاہ نترتی نے بہد خبریں اور اپنے سکتے بر نو دی شرمنده بروکتس آباد کو دابس سینے کی غرض سے حوالی شهر می مقیم موا-تطب خار اودهی اور دریا غاں بودی نے محمود نتا ہے کئے ریشنجوں الاالفاق سے تعلی خان سے گھوڑے نے مٹھوکر کھائی اور سوارزمین برگر کر ڈسمن کے المحت میں گرفتا ر بروگیا سلطان نمو دیے قطب فار کوجونیور سیکرنظر شدکر دیا سلطان مبلول

نے شا براد ، جال خال اور شا ہراد ہ سکندرا درعا واللک کوسلطان محدور کی فوج کے مقابے کے لیے رائے کون کی مردکو جو قلد بند ہما روانہ کیا اور خو وسلطان محمودسے ار نے کے ایکے ایک بڑھ وریون کے مقابل خید زن موا -اسس ورمیان میں محمو د شاه شرتی بیار جوکر فوت بهنا ا دراس کا مثیا محد شاه اس کا جانشین بوا مجذراه

کی اں بی بی راجی تکیم کی حسن تدبیر سے فرنقین میں اس شرط برنسلم ہو گی کرمووٹناڈگا

الب اس کے بیٹے می اٹنا ہ کے زیر حکومت رہے اور وہ حصہ مندوشان کاجو

جلير ووح

جنا کا انتظام ار ما تھا قطب فاس نے بلند اوارسے وریا خاس کو بکا طاوراس سے لہاکہ تھاری ائیں اور بہنیں تو دہی کے قطعے میں بنا ہ کڑیں ہیں تھارے کئے ہرگز میدزیانہیں ہے کہ غیروں کی طرف سے ہم سے محرکہ آرائی کرو اور این عرت اور انے اموس کی حفاظت کاخیال مرود وریافاں نے جواب میں کہا کہ میں میدان جنگ سے کنا روکش ہوتا ہوں بشرطیکہ ترمیرا بجیا نکرد - قطسب نے تعاقب بحرنے پرتسم کھائی۔ تنظب، فار نے فتح فال سے علی انتیاری اور ب فاں نے ابی مگرے ملتے ہی نتے فاں ڈیک تکاوال ارموااور مید نبردی امیروشمن کے ماتھ میں گرفتار ہوگیا نتے فال نے کسی مشرکتے ہیں *دائے کر*ن مع بمانی پیورا کوتش کیا تھا۔ رائے کرن مواس و تست موقع استقام کا ملا وراس نے تعے فاں کوقتل کرے اس کا مرہلول کی فدرے میں ٹیری کیا تھے جال کی سکست ہے محمووشا وشرقی کی کمرٹوٹ گئی اورٹا کام جونیور دائیں مردا ۔اس منے سیسے تجسیہ سلطان ببدون كالكومة بالدار بروكى اور سلول ني بهت برش بالى توت عال كريم ووسري مالك كالمخيرية وفيدكى ببلول في سب عيد ميدات كارخ كيا احدفال ميواتي نے باوشا ہ کا استقبال کرمیے اس کی اطاعت کا افرارکیا ۔ ببلول نے میدات کے سات برکنے احدظاں کی جاگرے کال کر ہاتی مک اس کے سردکرویا۔ بہاول میوا میں سے برن بیرونجا۔ دریا فان او دھی حاکمتبول میں شاہی اطاعت گزار در ہیں وافل ہوگیا اورائس ننے سات ہاتھی ہا دنیا ہ کی طدمت میں مثیب کیئے۔ برن سے بہلول کول آیا۔ کول کی حکومت بہلول نے علیی خاب کے میروک کول سے باوشاه نے بربان آباد کا سفرکیا مبارک فال اوبانی حاکم سکسٹ باوشا می فات میں جا خربوا وربیلول نے سکٹ کی حکومت مبارک خال کے نام کال رکھی۔ برمان آباد سے بہلول ببوئیں گانوں بہونیا ادر بیاں کی حکومت رائے برتاب کے سروى ببلول في اب ماري كانع كيا- إوناه سم ببونيتري قطب فاربن ین فاں انفان تلعد بند بروگیا۔ بہلول نے قلعے کا مخاصرہ کرکے تفورے ہی دن میں ملعد سر رایا۔ فان جہاں تطب خاں کو اطبیٰ ان ولا کرائے۔ اوشاہ کی

1996 اس کے سلام سے محردم رہیں اور دبیباکہ تمیہ نال بہول یہ دہر الی آئے کا اُت ہم افغانوں کی بنی رماست اور تما ارتزاج حیدظ س نے انغانوں کی بینے بنا سنکہ وربانوں سے عال کما کدانفانوں کا کونی مراحم نے واور اب سب کو اندر آنے دو۔ غرضکه سارے افغانی همچر*م کرکھے حی*د خار ، کی نگبس میں داخل مونے۔ ۱ ور دو دو انغان حمیدخاں کے بہلومیل اُس کے سرفدوت ورکے اِس تقرے موظفے اس سے ساتھ تعطب فاں لوڈی نے فبل سے نینبر تکال کرنید فاں سکے سامنے رکمردی تطب فال نے حمیدہے کیا کہ اب صلمت بین ہے کہ تم 'بوشرُ ما نیست میں جیکر خدا کی عیاوت کرونیھے تمیارہے تی تک کا اِس ولیا طب اور میں تماری مان کے وریٹے نہیں ہو گا۔ افغا نول نے نمید خال و گرفنا رکر کے تیہ کرلیا ادراہے "بریول سے میروکیا جمید خال کی طرف سے المینان خال کرسے مک ببلول نے مک میں اينه نام كاسكه اور خطيه وبارى اوراين كوبا فتا وزبارل بورى شويك واس سال اليف مشطيعته مين ببلول في وأن كي مكوست كوافي برے بينے نواجه إيزيداور جندود سرے مقدامیروں کے سردکیا اور خرون کرنے اور لمان اور نجاب بے فظام *سلطنت کو درست کرنے، سکیر لیل*ے دیبا ایورروا نہ مبرایہ طرفان ملاہ الدیم ہے لعِف املیز*ن تے جو*لو ولول ک<sup>ی ک</sup>ومتِ ، کے نبوا مال نہ تھے سلطان محمووشا بزتیج چوٹیورسے بلایا۔ ممود شرک ایک بڑے کشکرنے ساتھ دروانہ - واا وسٹیمنٹ میں ولى بيرككراس في تمبركا محاصرة كرايا خواج إنهاي اوروه رسندامية بلعه بندم يميك سلطان ببلول بيب فبرسنت مي أوراً وبياليورس ردانه براا وراكب مقام فيرم بنيره میں جود لی سے بندرہ کوس سے فاصلے برآ اوہ شقیم ہوا۔ بہاول سے سابی ممودشاہ نرتی کے نشکر کے کائے اور اونٹ جوجہ اکا میں جررے تھے گرفتار كركے ليے آئے محدوشا و شرقی نے فتح خال ہروی كومیں نبرارسواروں ارس إتعيول مے ساتھ سلطان مبلول مے مقابلے کے لئے نامزد کیا۔انفانوں نے حرایت سے از نے کے لیے ابنی نوج کے مین جصے کیئے ۔ قطب فال اودی لاسلام نے دسنہور مدراز تمانتم فال سے المی کوجوآ کے بڑوکر دیون برطم آ وربوا تفائی کی ٔ یا خاں بودی محبو دشاہ شرتی ہے ا*لگیا تھ*ا اور اس کے نشکریں

حاقت آمیر درکات کرنے شروع کئے بیفول نے فرش برائے وقت اپی جوتیاں آنارکرانی کمرسے باند طیس اور مضول نے اینے جوتے ایک طاق کے اور وجمیاطال کے سرنمے محاذی واقع تھا رکھ دیئے۔ حمید خاں نے ان افغا نوں سے اس نغل کی وہر اچھی ۔ افغانوں نے جواب دیا کوعض چوری سے اندیثے سے ہم نے جو تول کی یبد حفاظت کی ہے۔ مفوری دیر کے بعد بیرہ افغان حمید خال سے محاطب ہوئے ا دراس سے کہا کے جناب کا نیزش مختلف زنگوں کا ایک گلدشہ ہے اگراس فیش میں سے ایک طرا کمل کا ہم کوئی عنامیت ہوتو ہم اپنے اہل دعیال کیے لیکے اس کل کی ٹوپیاں تیارکرائے اپنے گھرسوغات اور تحفیقیب تاکہ ہارے گھروالوں کو يبه معلوم بروكه بيس فإن والإشان كي خدمت ميں فاص رسوخ اورز ديكي حال ہے حیدفال منسا اورجواب دیا که اس کام کیے لیے میں تم کوخل اورزر لفست وونگا. اس سے بعد عطری کشنیاں ملب میں لا ای گئیر شفی افغانوں نے چونے کو عطر کی میربری میں لیبیٹ رجبانا اور پیولوں کو کھانا شریع کیا اور ببضوں نے بان کے ج لے کوند جیٹرایا اوراس طرح کھا گئے اور بعضوں کے بان کی گلوریاں کمولیں اور إوراس كاجونه كالكرواك كي مه يسك كيا توداوانوس ك طرح روف اورسطين لكمه حميد فان ان فانوں كى حركات برمنسا اوركہا كە بېرە توم تجى عجيب وغريب سے جس سے اس طرح کے کام مرز دہوتے ہیں بہلول نے کہا کہ گنوار اور بے عل بیں ان کواچی عبین نصیب بنیں ہوئیں اس لئے سواکھانے اور بڑے رہنے کے ان کو اورسی بات کی تمیرنبی ہے۔اس واقعے کے تقورے ونوں کے بعد ملک بہلول انے قاعدے سے موافق حمید غال کے گھر کیا جو مکہ بلینہ سے قاعدہ پہر حلا آ ماتھا ب میں بلول میدفاں تھے مکان پرجا یا توخیدفاں کے دروازے کے دربان بہت کم لوگوں کو مبلول کے ساتھ اندر جانے دیتے تھے اور ا نفان رہا وہ روکت رای کھیرے رہتے تھے ۔اس مرتبہ افغانوں نے مکب بہلول کی ہلیت کے موانی حمیدخاں کے دریا نوں سے لڑنا نشریع کیا اوران سے حجار اگرکے دولت خانے کے اندر مس آئے۔ افغانوں نے بلند آواز سے بہلول کو گالی دی اور کہا کہ اگ حمدفا کے لماز ، سلو حميدها كا عداده.

ITA

جلددوم أرتج زشة وللى كوفتى فيكرسكا اورمربيندي أكرافي التعكام من ادرزيا و وكوشال من ببالل في اس وتست ابنے ام كا خطب وسكم تو ولى كى تتى يرشوعرر كاليكن سلطان مدكا خطاب اينے ليئے اختيار كرليا ـ اس زمانے ميں محد شاہ نوت موا ا دراس كا مينا عاد الرين تخت سلطنت يرمينا ويندسال كيد بياك اوبر مكور واحد ما سن مبلول كور مبند سنے دیلی بالر مصفحت میں مبلول کو با دشاہ سلم کرلیا۔ اس دفت بہلول او دھی سے نوبیٹے تفے جن کیے ام حسب دیل بیں خوا کہ ایر یونظام خال جوببلول كربيد إب كا جانشين جوكرسكندرشا وكبلا إ- إركب سف اله مأرك غال معالم غان المشهور مباونيا وعلوالدين جنال غال بيقوب غال-مع خاں مینی خال اور حلال خاں۔ ان فرزند در کے علاوہ سلول کے دربار می*ں قطب فاں بیسراسلام فاں لو دئی خاں جب*اں لودی وریا فعا ں لوہی آار فال بسردريا غاں بودي مبارك خال بوبائي بيسعت خاں خاستنل عرخال شروانی طب في ريسرس خار افغان احدخار ميواتي ريوست خار حاواني على خار ترك بجياتيج ابوسيد فرلى -احدفان نيتان خان فا نا ر قمر لمي خان خا ناب بعاني مشيرخان وزيرخان بسراسدغان وشيخ احدشرواني نِنْكُ فان وسنت كرغان. شباب خاں دہیر۔مبارزخاں مہنہ۔رہم خاں بہذان خاں بیرغازی خال کشین تبريخة ال جباب عادالملك اقبال عال ميان فريدمعروت بتوركي شيمال سَيْج عَان رائے پر آب رائے کہنے ور رائے کرن جیسٹیں ان گرامی امیروجو و تقے بن میں بہترے اُمرا باِ دِنما و کے غریرا ور قرابت واربی تھے جو کہ حمید خاں کی طانت اندنوں بہت بڑھئی تمی اور یادشاہ نے سلمت وقت سنے لحاظ سے حمیدخاں کی خاطر د مدارات ہی میں لمک اورسلطنت کی خیر دعمی اس لیے وہ ایک مرمند کک حمید خاں کے سائندس سلوک سے بیس آتا اور برابراس کے مكان برجاً أربا بهلول ايك ون ابني عاوت محدوانتي حميد فا س كامهان بوا-الس نے افغانوں کوسکھا دیا کہ حمید فا س کی ملبس میں ضحک حرکتیں کریں اکہ حمید اس قوم کو کمفل مجھ کران سے کھے خوف اور بدگانی نرکرے۔ ایک انغانی گردہ حید فار کن کمبس میں واکل ہوا اور اُنھوں نے باوشاہ کی ہرایت مستے موافق

146

اريخ نرشته ملددوم اور نقر کے سامنے دوزانوا دب سے میٹھ گیا۔ بندوب نے زبان سے کہا کہ کو اُٹی فعی ؟ جو دہلی کی با دشاہرت کو دو مزار سکے پر خرید تا ہے۔ ملک بہلول نے ایک نراز جیسو منظے جائس کے باس موج و تھے وروئش کی فدست میں بٹیں سکے اور کہاکہ اس سے زیا دہ میرے یاس کیے نہیں ہے۔ مخدوب صاحب نے بہلول کا ندرا زر تبول کیا اور کہاکہ جاتھے ظرانی کامنصب مبارک ہو۔ ملک بہلول سے ہمرائیس فراق کرسے ائے بنانے گئے بہلول نے جواب دیا کرمیرا کام دوحال سے خالی نہیں ہے اگر فقر کی بنیاں کے اگر فقر کی بنیاں کے اگر فقر کی بنیاں کور اس کے مول جوام کر انبہا میرے باتھ آیا اور آگر مخدوب صاحب کا تول غلط کلاتو نقروں کی خدمت کرنا بھی تواب سے خالی نہیں ہے۔ ملک بہلول نے ملک فیروزا در اپنے باتی غریزوں اور قبیلے والوں کے ساتھ مکریانی سے تک تمام حصلہ ملک پر قبضت کے بھی فاقعی قوت سم بہونیائی۔ ببلول نے حسام فال وزیرالما لک کوشکست دیکرانے حسن عقیدت سے اظہار ين ايك عربينيد ملطان معرشاه كى فدمت مين ارسال كيا اوراس مين كهاكمين مرت حام فال کی رئیش کی دوسے فدمت ملطانی سے دور موں اگر با وشاہ صام فال كوتة تبغي كرك وزارت كالتعدب حميد فال كوعنايت فرائين توجيع با دشاهی الاعت اور فرما نبرداری میں کوئی تائل نہوگا۔ بادشاہ نے حسام خاب وزیرالمالک کوتسل کیا اورببلول بڑے فلوس کے ساتھ یاوشا ہ کی فدمست امیں عاضر بواا ورسر مندا ورأس سے نواح كاحسب دستورسائق جاكيروارمقرركيا كيا غرضكم مك ببلول لودى كا استقلال روز بروز برصنه الكا حبب سلطان محموملي حاكم مندوسنه دلى بروحا واكيا توسلطان محدشاه نے بېلول كوسرېندسى بلايا - ملك بېلول سي نېرار انغانوں اورمغلوں کی ایک بڑی فوج عمع کرے جیساکہ اور مذکور بروا با دشاہ کی مددوداً کیا ور دوسرے دن میدان کارزارس اس نے اپنی مرداگی اور بہا دری کے ایسے جرر دکھا کے کہ باوشاہ سے فانخاناں کا خطاب قائل کرکے سرمبند والیس آیا۔ سلول نے اپنی قوت اور افتدار سے بنو وہو کر بلاحکم شاہی لاہور۔ ویبالبور۔ سام اوردوس يكنون يرقضه كرايا بهلول سے برعتے ہوئے افتدار نے اس واكتفا تنكى بكراس نے بادشاہ برخود حلكيا اوراكي مدت تك دملى كومصور ركما ببلول

تأريخ فترشته جكددوم 127 اسے إدرج تعوري بيت بي رسب وه زنده كرفنار بوئے مقتول انفانوں كرمزن لائے کئے جبرت محکمہ لک فیروزلودھی سے مقتولوں میں سے ایک ایک کا ام بوجِمّا تما ادر فیردزائر، کونام ہے آگا ہ کرنا جا تا تھا یہاں کے فیروز کی گا ہوں کے مان بنے کا سروں بیس کیا گیا مک فیروزنے شاہین فال کا سرو کمیکر سبرت کو جاب دیا کداس مقول کولی نہیں بیجا ما جبرت کے المازمین نے کہا کر بیریش بڑا جوا غروتها اوراس نے میدان جنگ میں اینے ایسے کارنامے کئے۔ مک فروز بہم منکررونے رکا۔ لوگوں نے اس سے گریہ کاسبب بوتھا۔ نیروزنے کہا کرہیہ میرسے بیٹیر کا سرمیمی منس اس خیال برکه شایداس نے کئی طرح کی بزدلی اور کم بہتی کی ہو اوریں اس کوانی طرف ضبوب کرکے شرمندہ ہوں اس بیٹے میں نے اس کا نامہیں الما- اب بجار بینے برالمیان موکیا کربیر سیوت، ہے تویں نے ظا سرر دیا کہ بر مرا فرزندہے بیکن نمیے معلوم ہو جیکا ہے کہ مکاب بہلول اس مڑائی میں شامل نہ تھا اور خطره سے میج وسالم حل کیا ہے۔ یا در کھوکہ وہ ان مقولوں کا برارتم ہے آئی طح میگا جررت نے سرمند مک سکندے سروکیا اور فود نیجاب بیونکی اسران بنا کود بی رداندکیا جبرت کی دائی سے بعد کک بہلول نے اپنے درستوں ادر ہم شینوں سے ر وات قرش كيكرا فغا نور بير تقييمين ا درايك كرده كو ابنا بأكر رنبرني ا درانت الي سين شنول بوا ببلول كوجوكيد إت إلا تما ابني ساتميون ك بمرام ابم تقيم كراتيا تا مو المعدد اس وران میں کمک فیروزی ولمی سے بماک رباول سے الما۔ اورطب ماں نے بھی اپنی حرکتوں سے شرمندہ موکر سلول کی رفاقت اختیار کی سلول نے اب دوبارہ مەرىئەر رقبضه كرليا محدشاہ نے اس مرتبہ حسام فاں وزیرالمالک کو ایک بڑے بشکر کے ۔ انتہ بہلول کے نقنے کو فروکر نے کے لیئے نا مراکبیا۔موضع گڑھ میں جوخرفر آ آووشاہور معدنا فات من سے ب مک بہاول اور ای نے جنگ کی غیں مرتب کیں اور ماخان كوشكست وكراوررياده صاحب توسع وإقتدار وكيا كمت مي كداني زندكى كم البداني ولا ني بي جي بياول اين جي اسلام خان كي خوست ين آيا تحا توايك ون اسني ردودستوں کے ساتھ سا نہ میں ایک مرج غلائق وروش کی خدمت میں ما ضربوا

تاريخ فبرشته 110 موجود شف نکین اس نے مرتبے وقت رصیت کی کہ اس کا جائشین ماک بہلول اوڈی

مود اسلام فال تے محدثا و کے زمانے میں وفات بائی۔ اسلام فال کے بعد اس النازمون سلے مین فرقے ہو گئے۔ افغانوں نے تواسلام خال کی دصیت کی بابدی کی اور ملک بہلول کے بی خوا ہ بنے رہے۔ بعضے ملازم اسلام فایں سکے بھا تی مکک فیروز کی رفاقت کا جوخو و بی شاہی منصبدار تفا دم مجرانے لکے ادر میفوں نے قطب غاب ولداسلام خاب كا وامن يكرا - اسلام خاب عيم إن عينوب وارثوب بیں مک بہلول اپنے مورث کا رشید عائشین نابت الواا در رفتہ رفتہ اس نے پورا استقلال عال كرايا \_ ملك فيروز في قطب فان كو باكل كروركرديا اورقطاب خان اسى جمالي كى وجه سے سربرندسے سلطان محدشا وسے إس دملى علاكية تطب فال نے درباری امیروں کے دریعے سے محدشا ہ کے حضور میں بہم معروضہ میش کیا کہ سرسند افغا نون كامركزين كيابيحب كانتجه ايك روزيري بوگاكه كمكساين فتنه وفساد بریا ہوجائے گا۔ محدشا ہے مکاسسکندرتحفہ کوایک نشکرے ساتھ قطب خاں ہے ہمراہ سربزندروا نہ کیا تا کہ ملک سکندر افغانوں کو دلمی روانہ کردسے اور اگر سرتنی کریں تواضیں مرمندسے فارج البلد کرے محدشاہ نے جبرت تھکھر کے نامھی امك فرمان اس مفهون كا صادركيا - إفغا نون كواس واقعه كي اطلاع بروكتي اور كوبهتنان ميں يناه گزيں ہو گئے جبرت تھکھ اور ملک تحفہ نے انفا نوں سے کہلا بھی ا كهتم سے كوئي ايسا قصور مرز ذہبيں مواہدے سُ كى بنا برتم او صراُ دھرجان كاتے تھے وہ انغالوں نے عبرنامہ طلب کیا۔ شاہی امیرا ورحبرت کھکھرنے ایکان کی تسم کھاکرائے بمان كومضبوط كيا اور كمك فيروز لودهى ابني بيثي شامين قار اورائي عقيم كالسبهار كو افيدابل وعيال كي فركيري سم يفي جيور كرخود مقبرانغان راسيون سم ساته مك سكندرا ورجسرت سے ماس آیا۔ مكا سكندرا ورجسرت نے قطب فال كى تحريك سے عبدتكنى كى اور ملك فيروركونظر نبدكيا اور دوسرسے انعانوں كوتىر تمغي كرسيم من رأن كے اہل وعيال كے سريررواندكيا - مك سبكول اہل وعيال كوتو ایک مفوظ مقام برلیکر هلاگیا اور شابین خان نے ووسرے انعانی سرواروں کے

سالة شابي نشكره لمقابله كيا. انها نوب مجه اكثرسا بي تومن شأمين فا ب را اي مي كام

جلدووخ ، ·

تاريخ نبرشته 140

جلدورم اہم مکر مین دوستان میں سوداگری کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ای افغائی کردہ میں ے ایک عض مک بہرام مان نے جوبہلول اودی کا داواتھا اپنے بعالی سے رنجیدہ ہوکر سلطان فیروزشاہ بارلیب کے ِرانے میں متان سکونت انتیاری ۔ ایک بہرام نے مکے مروان دواست جاکم لمان کی لمازمت افتیاری بہرام کو ضافے ایج نیٹے دے جن سے نام حسب دیل ہیں ۔ ایک سلطان شد ۔ امک کالا۔ امک فیروز۔ امک مِیر اور ماک خواجہ ۔ لیہ بانجوں بھال باب سے مرنے سمے بعد ملمان میں تیام ذیر ہوئے سلطان فيروزشاه كيم عبدين خضرنان حاكم شان موا- كمك سلطان فرخفرفان كي النصت انتیارکے افغانوں کے ایک گروہ کا سردار ہوگیا سلطان شہ کے نصینے نے یا دری کی اور خفرفاں اور ملوا قبال کے معرکے میں مک سلطان شد ا ور المواقبال كامقا بله موكيا- اقبال كي مرريا دبار جهاجيكا عمّا الوسلطان شه كالموار يه اراكيا ا ورسلطان سنه خضرخاني مقربوب مي داخل بروكيا يسلطان شهاسام خاب ك خطاب سے سرفراز موكرسر مندكا عاكم مقركيا كيا - سرام ك بقيد واروں سينے می ہا کی کے پاس ریکنے لکے۔ مگب کالاسلطان بہلول کا باب اپنے بعائی کا بجہ سے دورآ لد کا ماکم ہوا۔ مکس بہلول کی اس جو مکس کالاک جازا رببن بھی جی حاملہ تھی۔ اتفاق سے مکال گرا اور بہد مزنصیب عورت گھرے جیجے دب کر ہلاک ہوتی جند کم وضع حل كازما نه قريب آجكا تعا مرده عورت كاسيط فوراً جاك كريم بجه يف بہلول لودی عال لیا گیا۔ بچیس جان باتی تھی حفاظت کے ساتھ اُس کی بدش کی جانے گئی۔ ایک مرت کے بعد کمک کالا اور نیازی افغانوں میں معرک آرا فی مونی حس میں ملک کا لاقل ہوا۔ ملک بہلول جواس زانے میں لوکے ام سے شہور تفا اینے چا کاس اسلام فال کے باس مرزند جلاگیا اور وین اُس نے تربیت بانی. سى الرائى مني مبلول نے مروائحى كے جوہر دكھائے صب كاتيجہ بيد مواكد اسلام خان نے ابنی مٹی بہلول کو بیا ہ دی اور وا ما دی اور زیادہ ترمیت کرنے سگا۔ موفین کہتے میں کداسلام فان نے رفتہ رفتہ ایسا افتدار قائل کرلیا کہ بارہ نبرار افغانی من میں زادہ تعداد خود اسلام فا ب مے عزیزوں اور قرابت داروں کی تقی اسسلام فال کے حلقہ اِطاعت ملی داخل ہو گئے۔ اگرچہ اسلام خان کے خودصلی سعا دست مند فرزند

ساباا

تاريخ زشته تفا ورسلطان محووهمي بإوشاه مندوببت دورتقا حميد فأب ني ان رونو ب كاخيال ترك كيا اوراوديون برجوسب سے قريب تھے نگاہ والكر مكاب ببلول لودهي كوجر اتبك إوشاه ندتها دلى كے تخت ملطنت برطوس كرنے كے ليے بلايا حميدهان كا مقصدید می کدودهی کوبرائے نام فرا زوا باکر تقیقت میں خود کرانی سے مزے اڑائے۔ مک بہلول اسی موقع کا منظر تھا انی یا وری قسمت برخوش ہواہلول نے علاوالدين كواس مضمون كاايك خطاكها كرمين حميد فالسب استيصال سير يف دہلی جا اموں اورخو د حبد سے عبد دہلی ہیا اور شہر پر قائض ہوگیا پہلول نے حبیبا کہ آ کے عل کرمعلوم ہوگا ایاب مرت کے بعد حمید خان کا قدم ورمیان سے اُٹھا کرائیے کو سلطان ببلول اودهی سے نام سے شہور کیا ببلول نے خطبے لی علا والدین کا نام بی واقل کیا اورسم صفحت النے بڑے بیٹے خواجہ با بزید کوامیروں کے ایک گردہ سمے ساتھ وہی کی حفاظت سے لیئے وارا لحاافت میں جیوٹرا اور خودمصلحت وقات کا الخاطرك ديباليوربيونيا اورافغانول كوجع كرني اورملك ك أشطام مين شفول موا ببلول نے سلطان علاوالدین کو کھاکہ إ دشاه کے اقبال سے حیدفان کا کام ا تبربرويدا مين نے بگڑى بولى سلطنت كوازىرنو بناكر شمرى محافظت كى ادربادشا مكا ا م خطبے سے تبین نکالا۔ علاد الدین نے بہلول کوجواب میں لکھا کہ میرے اب نے تجركوبيا بايا تعااورين تحصه اباطرابعا أسجسا مون مين دمل كى ملطنت بوشي تجص ويكرخود بداؤل برتناعت كرنا مول ببلول لودعي النيه مقصدين كامياب موارافير

اربعالا ول فقيم كستقل فرازوا بوكربهات سلطنت كانجام دينيس مشغول ہوا بہلول نے علادالدین کا نام خطبے سے کال کرخیرشاہی اپنے سربر رکھا۔ علادالدین ایک دست کک بداؤں کے گوشتہ کمنا می میں زندگی بسر را راہال ک كرساده هرسي أس نے وفات إلى سلطان علادالدين في ركي سي سات ال فرمانروا نی کی اورانھائیس سال بداؤں کا امیررہا۔

لودى خاندان

حالت ميه كودهي فرقع كبراكة وعاني سلطان بهلو کود فانيا

تاريخ فرشته فيلدووم

حسام خال نے بیرِظوم سے کھا کہ وہلی کوجیوور کر براوں کو یائے تخت بنا نا ہر رزاس بنیں سے اور شاہ نے حسام کی بات نہ مالی اور دل میں اس سے اور بی زیادہ رنجیدہ موا - با دشاه نے حمام کو اپنے سے علی کیا ادراکسے دہلی میں جوزا ادرانے دونوں

سالوں میں سے ایک کو دہل کا کوتوال اور دوسرے کو امیروبوان مقررکیا اورخود

مناهدهم کے آخرمی بداوں روانہ روگیا بھوڑھے ی دنوں میں با دشا ہے وواوں سبتی بھائیوں میں باہم حبر کھا ہوا ورایک ان میں سے ماراگیا اور وسرے کو

صام فان في تعاص مع بعين عرضايا بادشاه اس تدريش وعشرت كامتوالا

مور ا القاكر أسے الن واتعات برس مبی ندمونی قطب خال اور رائے برناب نے شاہی خدست میں ما ضرم و کرم ف کیا کہ تمام امیر حمید نما اس کی زندگی سے بریشا ن میں اگر بادشاہ اُسے ته تینج کروا ہے تواجی جالیاں برگنے خا معنہ اِ دشاری میں سف مل

موجائي محے وائے برتاب نے حمید خان کے قتل برزیا وہ زور دیا اور وجائس ک بہتی کراس سے بہلے حیدفاں کے بایس نے فاس نے دائے براب کے مارکو الاج كركي برناب كي جوروكوافي حرم من داخل كرليا تها برناب اب موقع بأكر باب كے ظام كا بدلا بيئے سے لينا جا بہا تھا۔ علاء الدین نے جو اقبم اور اقبت اندیش

فرمانروا تفاحیا فال محوس کا حکم صا در کردیا ۔ حمید خان کے بھالیوں اوراس کے مبی خابون کوما دشنا ه سے اس حکم کی اطلاع مروثی اور بهد لوگ بری شکل اور سخت

تدبیرون اورصلوں سے حمید کو فید سے چھڑاکر دہی نے نگئے۔ مک محرال حمیفان کے گہیا ن کواس واقعے کی اطلاع ہوئی اور وہ حمید خاں کے 'نعاقب میں دائی ک م یا در حمید خان سے گھر پہونی ملک جال اور حمید خاب میں ال<sup>لو</sup>ائی ہوئی اور عال تیر کے زخم سے لڑائی میں کام کیا۔ حمید خاں شاہی حرم سرامیں تھس گیا اور اُس نے با دشاہ

کے اہل وعیال کوشاہی مل سے با سرنکال کراٹری واست اور رسوائی سے ساتھ شابی فاندان کوحصار شهر کے با سرعال دیا اور تام اسباب اور شاہی فزانہ برخو د

تابض ہوگیا۔ با دفتا ہ ابن بھیسی کی وجرسے اب ہی ندچ کا اور برسات کابہاند کرے اسفام کوائے کل براات اوا میدفال نے موقع اگر دلی کے تخت برسی ووسر کو منجانے کی تدبیر سوئی معلطان محود شرقی حاکم جونبور علاوالدین كارشداد

تارمنج فترشته

سفركيا - براور كي آب وموا بادشاه كواليي بينداني كه ايك مرت مك وبين تعيم رياً-باوشاہ نے دہلی والیں اکر کھا کر مجھے وہل سے ریا وہ بداوں کی آب وہوالیند لیے۔

حام فاں وزیرنے جواس سفرس بادشاہ سے ساتھ نتا علا والدین کو بجراضیت کی ليكن المحداثر ندمهوا اورنا دان باوشاه اسى طرح بدائون كافرنفيت ربا- أس وقت ساس

ميندوت ن مي طوالف الملوكيميلي مونى تفي - دكن - كجرات - ما لوه جونبورنيكا له ويسك

برقكه صاحب سكه ظمرال بيدام وكتئ تصربنجاب اور دبياليور وسرم ندس وإني بيت ملک بہلول او وی قالبس تھا۔ مہرولی سے سرائے الاد ویک کی سرزمین برجو المکل

دلی سے می روئی ہے احدفال میواتی کا قبضہ تفایقیل سے گذر واحد خضر کا سبج وبی سے ملا ہواہے دریا فال لودھی کا اور کول میں سیلی فان ترک بجہ کا دور دورہ

تقا۔ رابری سے قصبہ بجور کی نوں کے تطب فاں انغان کیٹل ٹیا لیمس الے یرتاب اوربیا شمیں داؤ دخاں اوحدی خود فتاری سے ڈیکے بجارتھے یہے۔ والالخلافت دملی ا درجندووسرے موضع علادالدین کے زیرا تتدار ما فی رکھنے اور

ائى قدر وسعت برعلانى حكومت جارى تى -اسى دوران مي مكب ببلول لودهى نے جرت و کی طرح علاوالدین سے ساتھ بھی بیوفائی کی اور دہلی تھے کرنے سے الاوے

ے اکر شیر کا عامرہ کرلیالین ببلول تو کامیابی ندمونی اور ناکام والی آگیا سلطان علاء الدين نے استحام سلطنت برتوج کی اورطب خان یا نا را درائے پرتاب سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان امیروں نے جن کا دلی مشاہرہ تفاكه علاء الدمين كوبيس برتر حالت مي گرفتار وطيعين با دشاه سے كہاكة امشابي

امرجمیدفاں سے بیدنا داخل ہیں اگر حمیدفاں وزارت سے علیدہ کرنے نظر بند كرديا جائے تواميد ہے كہ تام امرا بادشاہ كے مطبع ہد عالميں مے اور سلطنت كے کار دبارس رونت پیا بوجائیگا ان امیرون نے بادشا ہسے بہلی وعدہ کیا کہ

حید فا س کی مغرولی پر سید امراچند رکنے ابنی جاگیروں سے علیارہ کرتے رکنات ملورو بادننا وسے فالصد میں نبال كرديں تھے۔ علار الدين كوتفل ونوم سے كچھ سروكار تھا اس نے ان امیروں سے تول کو با ورکرے حمید خاں کو یا به زنجیر ار دیا۔ اور بدا کول

ئەيدائو كىسى قىا كرو*ن* 

تاريخ فرششة 14. جلددوم ا ورمحدشا و کی کوئی عزت اور وقعت رعایا کے دل میں نه رمی بھیل محتمد میں مجرشاہ نے سا نہ کا سفر کیا اور اعلان مرج سے وریعے سے بہلول کو لاہورا در دیبالیور کا حاکم مقرر کیا اور اُسے جسرت تھکھرکی سرکوبی برنا مزوکرے خود والیں بہوا بہلول نے لاہورہی مفنبوط بنیا د حکومت کی رکھ لی اوربیت سے افغانی اُس کے گرد جیج ہو کئے بجرت مجی ببلول کی ہوا خواری کا دم بحر نے سگا اور کھی نے لودی کو تخت وہلی برحلوس ارنیے کی ترغیب دی۔ مکب لہلول سے سرمیں حکومت دہلی کاسو داسایا اوربیت سے برگنوں پر قابض ہوگیا بہلول نے بہت بڑی فوج حیج کرلی اور نیر کسی طاہری سبب سے محدثنا ہ کی محالفت پر آیا دہ ہوکر بڑی شان وشوکستا اور طاقت سے ساتھ محدشا ہ کو تباہ کرنے کے لیے ولمی رحلہ آور ہوا بہلول کا بہر جلہ بے سود رہا اور السي ناكام والبس مونا برا يحرشا وكي حكومت روز بروز كمز در مون لكي اورنوب بيأتك يهوكي كهجواميروارالخلافت سے نزويك تھے دويمي بادنيا ه كي نا فرماني كرنے گئے۔ بیا نہ سے زمیندا رسرش ہوکرسلطان محود کی سے ل گئے۔اسی زبانے میں محرشاہ بیار ہوا اور موسی مصرین أس نے دنیاسے رطبت کی۔ محدثا ہ کیے بعد اس کابناعلادالین باب کا جائتین میوا نحرشا ہ نے بارہ برس چند مینے حکومت کی۔ سلطان ملاءالدین بن (سلطان علاءالدین نے تخت بسلطنت پرحلوس کیااورسوا مکسه سلطان محدث ہ ابہلول اور می کے تمام امیروں نے دارا نحافت میں حاضر بوکر علاءالدین کواہنا با دشا ہ سابر کیا سے مشہمیں علادالدین نے بیانے کاسفرکیا راستے میں معلوم ہوا کہ باوشاہ جن بورد ہی پر دھا داکرنے کے لیتے أراه با وجود مِكر برجُض ا فواه تفي كين علاء الدين اس خبرسے بريشان موكر دملي واس آیا۔حسام فاس وزیرا المالک نے جو علاء الدین کی عدم موجو دگی میں باوشاہ کا نائب تفاعلادالدين سے كہا كرصرت ايك بازارى خركومنكرسفرسے والبسس آنا یا وثیا ہوں سے واب سلطنت کے خلات ہے۔ علاء الدین کو وزیرا لما لک کی بہد تقريرنا كوار كزرى اورأسف اليفاس رنج كا اظهار جى كيا درباريون اوراميرون كو معلوم مروكيا كذعلا دالدين باب سيجبي زيا وهسست اورمعا لات سلطنت مسم سمجینے ایں محدشاہ سے بھی بڑھکر افہم ہے ساں پڑھیں علاء الدین نے بداؤں کا

تاريخ فترشته جلددوم 119 مدسمے ایئے وہی طلب کیا۔ لک بہلول میں برائسلے سواروں کے ساتھ وہلی الیا۔ سلطان محد نناه با وجود أما ترشامي كالشرت اورزيا دتي فوع سيم خودميدان بينك میں ذکیا اور امیروں کو حکم دیا کہ فوج کو الاستہ کرکے وہنن کے مقابلے میں صف اُدا

موں۔امیروں نے شامی علم مے موافق درمیت کے مقابلے میں صفت آرائی کی۔ كك ببلول أين سياميول سل ساتدجن مين عد اكثرمغل اوراففان تيازمارت داوى نشكر كامقدمنه فوج نبكرميدان من آيا سلطان محمود في شأكد وشاه خود معركة فيك میں نہیں آیا اس سے میں میدان داری کی رحت نداعمانی ادر اپنے دونوں بیون غیات الدین اور قدر فال کوحربیت کے مقابلے میں روانہ کیا۔ دونوں فرتی شام تک ایک وور ہے سے اوتے رہے۔ کمک ببلول نے اپنے ساہیول

مے ساتنہ بہا درا رحلہ کیا مبلول کی قابل قدر کوششوں سے دہوی فوج نے اس روز حربیت کی کوشوں کوسرمبرز موتے دیا۔

یس و موں و عربر ارسے رہا ان خواب دیکھا۔ صبح کو اٹھکرا سے بہہ سلطان محمد وظلی نے اس رات پریٹان خواب دیکھا۔ صبح کو اٹھکرا سے بہہ معلوم ہواکہ سلطان احدثاہ گراتی مندہ کی طرف آر إسے - ببدخبر سنکر محمودشاہ اور

زیا ده ظرمنداورسلی کاخواستگار مواکین این غیرت کی وجرسے صلے کا نام زبان م نہ لاسکا۔ اس درمیان میں محدشاہ سے ایک ایسانعلی سزر و ہوائس کی تنظیر سی بادشاہ دہلی کے کارنامے میں نہیں متی اور وہ بہد تھا کہ محد شاہ نے دوسرے ون تغيرس سبب اور تخريك اور تغيرادكان وولت تح مشور سي سع بي توبهات مي

گرفار ہوکر دربار کے نئبی گردہ کی ایک جاعت کوسلطان محمود کے یاس بھیجا اور اس سے خودصلے کا خواستدگار موا-سلطان محمود فداسے جاتھا تھا کہ ضلح کا نظاد میان

میں آئے اس نے بیغام صلے کو قبول کیا اور باراصان محدشاہ کی گردن بررکھر اسی وقت میدان کارزار اسے روانہ ہوگیا۔ مک ببلول نے جوبا دشاہ کی اس ناوانی سے غم وخصه كها را تما الويون كا تعاقب كيا اور ديغون كوكنيرتندا دس قل كرك مشار

ال واسباب يرقابض موا اوراس طرح كوياس نے وہوى تشكرى عزت ركھ لى موثاه ببلول بودى سے بيد نوش ہوا اور اس كواينا فرزندككر ببلول كوخانخانا س

خطاب سے سرفراز کیالیکن اس صلح کی خواستدگاری با وشا مے ادبار کا باعث بوئی

مَّارِيخ فرشته' طدودم IIA فيفياب موكربا دشاه نعاس كمك كانتظام سياس افيه اكيب متدامير كع سردكيا اورخود دلی کی طرف دانس آیا سلطان محدمتا است مندس سانه کی طرب گیا اور اس نے جسرت کھر کے ملک پر نوح روانہ کی سیامیوں کو حکم تما کہ اس مفید کھرے مك كونافت واراج كرك وابس طيع أئين - إدفاه اس بهم كواروابدكر ك فودويلي بيوي اورايساعيش وعشرت كامتوالا بناكه أسه مك ومال كى يروا باكل ندرى بإشاه كاس بے خرى نے ظال كيداكيا - مك بېلول نے جو اپنے جي سلطان شرافي طب براسلام فان کے بعدسر بند کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس موقع نے فائدہ اٹھایا اور وبباليورا وراا بورسي ليكرباني بت كستام حعد بلطنت يرباعكم شاي وافض بركيا میشاه نے طیباکنفیلی طورر الے جلامعن ایان میں آئیکا اس کی مرکونی کے لئے ایک نشکرردانه کیا بباول اودنهی کومتان میں بناه گزی بهوا ادربیت معتبرافغانی امیرش کئے گئے۔ مک بہلول نے دوبارہ ایک جبیت اکٹھاکی ا درمرم نداور نجاب پر حله آور بهوا ا دراس مرتبه مي ياني يت كب تام مكب برقابض بوكيا محدشاه نياس وفعدهام فال كواس فهم يرروان كيا جسام فال شكست كماكروبلي والس آيا ببلول ودی نے اوشاہ کو بیغام دیا کہ اگر صام فال قل کردیا جائے توس شاہی اطاعت تَبُولُ كُرُبُونُكًا- با دشا ه نے زمن كى باتول برتقين كرليا ا درحسام فال كوته تبيغ كرديا۔ محدشاه نعجيدنان كووزير مقرركيا اورايك ودمر يتحف كوطهام خاس كاخطاب وكراك نائب وزيرينا يا-اطرات وجوانب مع التحون في باوشا وكى روى مالت ِ دَنِي كُلُوا فِي اور فود فتاري كے خواب و تجھنے مشروع كئے۔ زمینداروں نے جب خواج لینے والے کی الیمی برسرحالت دہمی تورقم مقررہ ا داکرنے سے بازرہے محرشاہ نے مفسددن اور باغيون كأسبيها ورسركولي كي طرف بأكل توجه ندى اورسار علك میں باوشاہ کی ہے بروال کا زمبر ملا اٹر بھیل گیا-ابرام مشاہ شرتی بیض پر کنات دبا میما اورسلطان محود فلجی حاکم مالوه نے دہلی برحله آور ہونے کا امادہ کیا سرا کے میں

سلطان محدد الوی نے دہی ارشکرنی کی اور شہرسے ددکوس کے فاصلے برخمرزن موکر کمک کے سیاسی اشظام میں مھردت ہوا بحد شاہ بید بریشان ہواا ور قاص ببلول بودي كئ خدمت بيل روانه كركيے بير مبالغدا ورا مرار كے ساتھ اس كوائي

"ا رخ نرشته 116 انی زند سے اتھے دھور قوم منو دی رہم سے موافق اپنے گھر میں آگ روشن کی اور زن وفرز زرکواس ملی بولی آگ سے سپرد کرکے خود حریف سے مقابلے میں آیا ادر الميت الأت فاك وفون كالموهر وكيا وسرارن ايني م قوم كهتر بول كيسيات كرنتار بروا ا در شابي حكم كيے موانق سلطاً ت شهيد كيے حظير ب اسے نز ديك ترتيج كوياً كيا لكسد برنباراور لك مارك جوسرورالملك كيدوست كرنند تصے ورواز اللك قرب موت کے کما الے أارب كئے جب كقربوں اور مروراللك كے دورے ہی خوابون نے اینے اینے گھروں میں بنا مگریں ہور الرائی کا بازار گرم کیااسوت سلطان محدشاه فيحكم ويأكروروازه بغدا وكوكهول كركال الملكب اورووسر جاں شاران سلطنت کوشہر کے اندر بلایا جائے جنائی کال اللک وغیرہ امراشہر میں وافل ہوئے اور باغیوں کے آھروں کا موا مرو کرسے سجوں کو گرف ارکیااوروت کے گا اُ آثار دیا۔ اس دا تھے کے ووسرے دن کال اللک اور دوسرے امیرون نے دویارہ محدشاہ سے سیبت کرے اُسے ابنا با وٹا مسلیمیا ۔ کال الملک کال فال سے خطاب سے وزیرسلطنت مقرر کیا گیا اور مکاسمین کو عاری مکاس کا خطاسب عنابیت موا- مک اله وا واو دی نے اپنے لیے کوئی خطاب فبول نہیں کیالیکن اپنے بمانی کو دریا خاں کے نقب سے سرفراز کرایا۔ مکس کہوتراج مبارکہ فانی کو اقبال فار کا خطاب دیکراسے حصار نیروزه کی حکومت پر بینتورسابق بحال رکھا گیاا ورغان ظم سبید فا سیلس عالی کے تقب سے ہم خیموں میں متنا زہوا۔ حاجی ضید لی الشرور وسام فال وتال شهرمقرر موا- اوراس كى جاكيراس كى جاكيران سلمان محدثا م کو دلی کے جہات سے فراغت عال ہوئی اور ارکان دولت کیے مشورے سے ماہ رہیج الاول میں باوشاہ میر کے لیئے متیان روا نہ ہوا محدِشاہ چبوترہ مبارک بدر کے قریب اثرا اور اینے شکر کو حاضر ہونے کا حکم ویا اکثر امیر عاضری میں بس ومیں کررہے تھے لین عاوالملک سے آتے ہی تام امرالثاری بارگاہ میں فاضروکے اميراورسرواران فوج مثلًا اسلام خال لودى - يوست خان اوجدى اوراتبال خال وغیرہ نے با دشاہ کی الازمت کا شرف عال کیا اور گران قیمت فطفتوں معصر شراز كيَّے كئے سلطان محدشا و تمان ميں وال موا اور ادليائے كرام كى زيارت سے

تاریخ فرشته ۱۱۲ تیلددوم

ا در مکاب مشارج کمال الملک سے پہلے ہی سے نبوت زوہ تھے آدعی رات کو دہلی

بعاك كي كال الماك ان دفا بازوں كے بعاليے سے آگاہ مواادر أس نے ايك قاصد إك الدوادور ملك مبن سے باس معيكران كواني باس ماليا يہد

ایک فاصد آب الدواداور ملک جمن کے پاس بھیکران کواپنے باس بالیا بیر۔ نکس طلل امیر جلد سے جلد کال الملک سے آلے ان امرا کے علاوہ اور لوک محالال میں مدال الک سے آلے ان امراکے علاوہ اور لوگ

، بن اطرات وجوانب سے محال الملک کے پاس جمع ہو گئے۔ یکم رمضان کو محال الملک اپنے ہم خیال الملک اور جرار نوج کے ساتھ دہلی کی طردت بڑھا۔

کال الملک اپنے ہم خیال امیروں اور قرار توج کے ساتھ دہلی کی طریت بڑھا۔ فان جہاں سرورالملک جبور آحصار میری میں قلعہ بند ہوگیا اور مین مہینے کالل

کھال سے اڑمارہا۔ اطراف وجوانب سے حکام روزبروز کال الملک سے پاس مج ہونے گئے۔ اور اہل قلعہ برروزان نخیوں کا اضافہ مونے سگا۔ سلطان مح شاہ

مجع موتے ہے۔ اور اہل فلند برروزانہ سیوں کا اصا قدموے میں۔میطان حربہاہ سرور الملک وزیر کی غیاری اور اس کی بیوٹا ئی کا خوٹریز منظرانبی آنکھوں سے خو و مکھید دیجا تھا۔ ما دشاہ کا دل کیال الملک وغیرہ حلی ورامیروں کے ساتھ تھا

خود و تکسه جبکا شا۔ بادشاہ کا دل کال اللک و فیرہ حله آورامیروں کے ساتھ تھا اور ہروقت اس موقعہ کانتنظر رہتا تفاکر جس طرح مکن ہوا بنے کو یا تو کال اللک

ا در ہروقت اس موقعہ کامسطر رہتا تھا کہ جس طرح ملن ہوا ہے لویا لوجال الملاب کے پاس بیونچائے اور یا سر ورالملک کو تلوار کے گھاس اٹارے۔ سرور الملک سند کر میں میں سال سام میں اُس ور خرد معتری سرمصر اراد کا لیا آگئیں

بادنا و کی نمیت سے آگا ہ ہوگیا اوراس نے خودسقت کامسم ارادہ کرلیا آھیں محرم مشکشتہ کو سرورالملک اپنے نوکروں اورمیران مدر کے بلیوں کے ہمراہ علوار باتھ میں لیئے ہوئے سرابر وہ شاہی کے اندر داخل ہوا۔سلطان محیشا ہ ہلینہ

ائی جات سے ہوشا رمتا تھا اور کسی وقت مانظوں کو اپنے سے جدا ندکرتا تھا بادناہ لیے اپنے دربانوں کو سرور الملک کوئل کرنے کا اشار دکیا۔ سرور الملک بنای جاعت شمے علے میں نظر سکا درسامنے سے بھا گا قریب تھا کہ سرایدہ سے

من ہی جو سے سے سے میں معربیت اور ہوسے بن ہا مرب ما می م محکران میں خواہوں سے جاملے کہ شاہی بیا دے اس تک بہونج گئے اور فرشاہی فرزند مرب مردر ہارتہ من کئے گئے۔ سرور الملک کے اور و دسرے بی خواہ ان اب

گھروں میں سکم موکر جان لینے اور دینے برآ اوہ ہوگئے۔سلطان مخرشا ہ نے کاللک کار اللک سے الکامی کاللک کاللک میں کاللک اللک اللک اور سے الکامی کاللک اور اس کے ساتھی امیر مبلاک وروازے سے شہری داخل ہوئے اور سد اللہ نے

تاريج فرشته בלאנובה أسے اینا فرمانرواتسایم رایالین بالمن میں اپنے دل بعمت کے بیکنا ہ خون کابدلہ ليف سے ليك تيار ہو كئے اسر ورالملك نے اپنى كاردوائى سروع كى إورسب سے بيلے

سدبال اورسد ہارن اور اُن کے عزیز وا قارب کومبارک نتاہ کے قبل کرنے کے

صلے میں بیا ند امروب ارنول مرام اورجند برگئے میان دواب مے تطور جاگیر عطاك ميران مسركوعين الملك سمع خطاب ك ساقه عده فالرعطاكي اور

سیسالم کے فرزندکو فال اظم میرفاں کا خطاب اورزر فیرفیالک، ما گیری دیراس اف سے رضی اور فوش کیا۔ اورمبارک شاہی امیروں اور جان شاروں کو ورشاہ کی بعيت ليف كع بباف يسع ويوان فاف مين بلاكر بفون كوتو ماوار كير تعال ال

ادر ملک کرم چند ملک عبل اور ملک فنوج وغیره بیش امیرو س کو نظر بند کر کیے اُن کی جاگیر ملنے بہترین اور سب سے بڑے حصول برخود قابض ہوگیا۔ایتا فالام

را نوشه کوتھیل مال کے لیئے سانہ روانہ کیا۔ دانوشہ محرم کی بارصوبی تاریخ ساز بہرنجا اوراس نے جا اک قلع پر قبضہ کرے۔ یوسف فان ادمدی کواطلاع مولی ہوسف

مندوان سے ساندایا- را نوشد اور بوست میں لڑائی موئی را نوشد نے بوست کے ایل وعیال کو تیدکرلیا- اِس و تعت سوخضر فانی اور میارک نتای امیرجوا بی اینی عاكرون مين فق يعف ملك جن حاكم بدارن مكك الدوا ولودى حاكم بجل ميلا

مجراتی ا ورکنک ترک بجد وغیره نے علانیہ لفالفت کا اظہار کیا۔ سرورالملک ب خان اعظم سيدخان ـ سدارت اورافي فزرند يوسف كوكال الملكب كيم اوم النشابي امروں سے مقابلے میں جمعیا۔ بہدامیر قصب برن بروٹیے اور کال الماک نے جا الک اس موقع سے فائدہ اُٹھا کرانے آقاکے خون کا بدل مرور اللکس سے سیلے مكس يوسف اورمدارن سے ليے- مكاب الدوادكوكوال الملك كے ادادے سے

أكارى موئى اورأس في مطلن موكرا أرتي قيام كيا اورايني جگه سے نوال-مك مرور اللك عي كال الملك كي نبيت سے واقعت ہوا اوراس نے اپنے غلام ملک برشیار کوایک برست بڑی نوج کے ساتھ کال المالس کی مدو ابہار کرے

روان کیا اس کا مقصد رہے مقاکہ ہشیار کال اللک کے اس بیو کی لک یوسف کی حفاظمت كرے -اسى دوران ميں مكسمين مكس المدوادك، يأس أيااور مداران

"إربخ فترشته بجلدووم - 411 تیاریان کرنے نگا۔اس وقت بہر ب مروت میں جاعت کینے میران صدرا ور

قاضى عبدالصدر مندوو سے ایک مسلح گروہ سے ساتھ اندر داخل ہوئے ادرسداران دلد کا کوانی جاعت سے ساتھ اسری مقیم را آلکوئی دوسرا اندر ساجا سکے۔ اوشاہ نے با وجو داس سے کہ ان محراموں موسلے دیکھائین اس سے دل بن کوئی خطرہ

نرگزرا اوراس طرح بے تحلف میٹھار ہا۔ بہر مفسد قریب بہو نجے اور سد بال نے ملوار

المينجر إ دشا و مع سرر واركيا سدبال مع ساته ي دوسر في المون في المرت

سے با ونتا ہ کوزخی کرنے ایسے عدیم التال فرمانز دا کوشہید کیا میراک صدر ارتباہ ک جوں آلود لاش وہر چور کرسرو والملک سے باس بہوئ اوراسے بادشا مسک

ال كا مشروه سنا يا اوركماكرس في قرار دا دي موافق ايناكام كرايام دوللك شقى نے اسى وقت مخدشا كى تخت سلطنت بر بھاكرا بنے كو تفصود اسے بم كمار بايا-

سلطان مبارک شا و نے تیروسال بن مسنے سولہ دن حکرانی کی ۔ برید بادشاہ عقلیند

ا در عده اخلاق کا منوند تفا مبارک شا و نے اپنے تام زمائد حکومت میں گالی یافش الفاظ زبان سے نہیں تکا ہے اور کروہات کے گرد نہیں جھکا بہہ باوست اتام

مرات الطنت كن و وتحقیقات كراتفا آن مبارك شاری اس مبارك انجام بادشاه كے نام نامی سے مشہورہے۔

ذكر الطنت محدث او بناكا قاعده ب كركك بلاكك كے رونبیں سكا اس عامرتم نرریفاں بن خفرفاں کے موانق سلطان مبارک نتاہ کی شہادت سے دن محر<sup>تیا</sup>ہ بن فریدفاں بن خضرخاں نے تخت ہندوستان برعلوس کیا

سروراللک کا فرنعیت فان جانی سے خطاب سے سرفرازکیا گیا اورمباکستای فزانے فیلی نے ۔ قور هَا بنے وغیرہ بر قابض مور قوی اور طفن مواس کورنک در نے انی پوری طاقت اس کوسس میں مرت کرنی خروع کی کدیرانے امروں کو تباہ کرکے

افي دست گرفته جديدام اكوائن كى جكه اموركرے اور فرصت باكر محدشا و كو يحى سلطان مبارک سے بیروس سلارخود حکرانی کا ونکا بجائے کا ل اللک اور

دوسرے جان شارمبارک شاہی امیروں نے جوشہرے بامبرسرابروہ شاہی کے اس خیر رن تھے تقدر الہی سے مجور ہوکر ظاہر اعتراشا و کے اتھے برمبیت کرکے

تارنج فرشة سا

كام اكيكي سروراللك سے مرانجام نبيل إنا جؤلك سألك شاه سروراللك سطين می ند تھا اس نے اشراف کا کام مکے کال الدین سے حوالے کیا اور حکم دیا کہ دونوں امير ملكر فهات سلطنت كوانجام دين - مك محال الدين ايك سنجيده اور تجربه كار امير مونے کی حیثیت سے خلائق کا مرجع بن کرصاحب اختیار ہوگیا سرور الملک کو عبده اور جاگیریینه دبیا بیورا ورلام در کے تغیرو تبدل اور ملک انحال سے مقابلے میں انی کسا دباناری نے مِنافقت برآمادہ کیا سرورالملک نے مدارن ولد کانکو کفتری ا درسد پال نبیره گنجه کفتری کوجوخاندان مبارک شاری کے نکخوار ا ور برورده تھے اپنے سے ملایا اورمیران صدرنائب عارض الم الک اورفاقی الحاصار عاجب خاص وغیرہ ملازمین تساہی سے سازش کی اور ان سجو ں کو ہا دنیاہ کی نالفت اینا م خیال بنالیا اور دفت اور موقعه کا منظر رہا۔ اس زمانے میں مطان میال تاہ نے نہر جنا کے کنارے رہیج الاول کی متروی سنت کھے کوایک شہر بناکراسے آبا دکیا اوراس کا نام مبارک آبا در کھا اور شرکار کی غرض سے سرمبندروا فدہوا۔ اِرتاہ فے متور سے بی زمانے میں اس نواح کے زمینداروں کو مطبع اور فرما خبروار بنالیا۔ اسی روران میں تیربزندہ کی فتح کا نامہ اُس کے ساتھ فولا دغلام کا سر با دشا ہے لاخطه بن بیش بردا . با دَشاه بیر. فبرنشکرمبارک آباد دانس آیا اور شاکه سلطاً ن *ابرا آیم* شرتی اورسلطان بہوشنگ کالی سے یئے ایک دوسرے سے مقابلے میں صف آرا میں مبارک شاہ نے جو مالک شرقی کے فتح کرنے کی بمیشہ تدبیریں سونجا کرتا تھا اس موقعه كوغليست مجها اوراشكركوجيج بوف كاحكم ديا قران هادرموا كرماررده شابى دہل شہرسے باہرجب ترہ سرگاہ کے زدیک نصلب کیا وائے۔ نشکر صع ہونے میں جندروز کا وقف ہوا۔ با وشاہ نے اینے برامیرے ساتھ اچھاسکول کیا تھا اور سوا جاگروں کے تغیروتبدل کے اور کوئی بات اس سے سرر دیم موفقی۔ مبارك شاه سروراللك وغره ك طرف سے باعل طئن تقا اور بيد بے كلفى كے ساتھ مبارک آبادی عارتوں کی سیروتفریج کے لیئے جا اتھا۔ رجب معظیمہ کی ٹویں کو حمد یکا دن تھا با دشاہ بیند فاص فا دموں سے ساتھ ابنی مقررہ عاوت کے موافق مبارک تا در گیا اور عارتوں کی سرسے فارغ ہور حبعہ کی نا زادا کرنے کی

جربرنج فرشته تبعدد وحم ا وربيتون ونظر منديد - إمراق على في في وبهنوب في مدير فيفد كيك تن ورفاتون ورست رسي تنف ووفر خلوم البون أن حفاظت من ميرديا أور تعدد اري کے تم مرمان میں کرکے خود دیما بیوررواند میوا ماک ایست اور دکھ ایش کے جواميرتي في كے إلحول أم ورہے ميات كرمان بنا النزل تھے جا إكا وعدارين الو بى قائل كىكە دا د فرار نىياركرى ئىن عاد ئەكەسىلىدەنى كىا اوراپنى جائى مک جرور ناید میرست و اسین ک روئے کیے دو ناید میرسی عن ایک مرتبہ وتمن سنتشب كابيا تناس مرتبدز أن سائا رؤش موروبو بيور سبائا الدام وراور المديكة مورميان تعبون يرتاعل موكد اس أواسل على سنطَ ن مبارك شروع أموندي ورووم و و وفي الشياع على ويركون و مداك اور سوم في ل الودی بی تیرمیندے کے دیا کیے فدی د زمت جس زیں اُن کے سوا واقع میں اور منعب داری من تیرمند و سے اور سے میں معددت رہیں۔ میر سنتی می کو مَهِ زَلَ مِنْ وَ فَى سَدِقَ اللهُ عَرِيهِ فَى رَكِيقَ مِن وَرَيْتُ وَرِيدَ سَتَحْتِهُم كُوذُ رَبِيه الورسية ليتيح بخفرفان والاسمخ فلنصبوري فيورز ورجان روانه مبوكيا وسأبي أبارية ر مک مکند تخفہ ویس نے یک بڑی رفر تبرت و دیر تنو دیجت ماری می معام تنعب ويروب بيورج لندرا وراموري ومقررك يمس ببت باي مع بالمام حدرام برزيع وسنوعي كارزمول في جان كا ان كا سات تعمل مك کے جوالے کیا اور خود کا بن روان میوٹنے۔ یا دشا و نے ملیٹ کے ساتان سے دیدے اوی کیٹورکیا ورمینور کا می مرہ رئیا منظفرہ کی نے ایک نیسنے کرک تو تربیت ک ما قعت كالمين الزيارة التربيوري من أور تومنيش أوشا وك ما خطار أران م رك ش وكيسيورس وابيل كرزال وش وف شكركوتونواح ديبانيوري جيوارا اور فيود اين يندفاعي وبدريول كے ساتھ ملكان روار شروا ورا ويا الح كرام ك أرُو رت مِي فَا نِ إِورُ عِرامِي الشّرِيع الرام الآل شا وف عويم في با الربياليور ن تعومت من المك مع الرحاد المك كرول ورفود مرس وبدوري ينزوي كياب دن يرونكو في وشا وكومعلوم جواكه وتارت اورا خرات دونول عبدول كا

عرصے مک بقیم رہا۔ با دشا ہ نے عا دالملک کوایک جزار فوج کے ساتھ مر زميندارون كيتنييه كع ليئ بيانا وركواليا رروانوكيا اورمك الشرق رورالك

واتیں آیا۔ ذی الجیم<sup>صط</sup> الصمیں جسرت نے میرلا ہور کی سزر میں پر قدم رکھا اور

نصرت فان سے مقابلے میں صف آرا ہوائین مبارک شاری فوج سے اعلے کی

تاب نہ لاکرانے ملک کو والیس گیا سیسم میں با دشاہ نے دوبارہ تیر بندہ کے

غنف كو فروكرنا عالم اور دلى مصرات بيونيا سكن انى والده مخدور جهال كى رعلت

ى خبرسكرمنها وارا كلانت وابس آيا - فخدومة جبال كي تجيير كمفين أ درمراسم تغريت

سے فرافت مال کرسے مبارک شاہ اپنے لشکرے جا ملائین آب تبرہندہ کی مجم کو

ملتوى كرشي ميوات كى طرف روانه بهوا - تصرت فاين كولا بهورا ور جالندر كي موبدارى

سے معرول کیا اوراس کی جگہ ملک الد دا ولودھی کوحاکم لا ہور مقرر کیا جبرت کو بادشاہ

مے بے وجد والیں آنے سے بھرمت ہوئی ادراس نے جاند کو نعرت فاس سے

جین کر کفکھروں کا ایک بہت بڑا لشکر حیج کیا اور الہ دا دلودھی مصف اراہوکر

حربین کے مقابعے میں کا میاب ہوا اور گویا اس طرح جسرت کا خوابیدہ مقینہ میربیدار

ہوا۔مبارک شارہ نے میوات کے اکثرشہروں کو تا رائع کیا اور قدیم دسنور کے موافق

طِلالِ فَا ن مَعْ شَكِيْسِ كِي رَقِم عَالَ كُرِما بُوا وَلِي وابسِ آیا۔ آسي دورا اِن ميں اِمير شيع علی

کی آر آرکا بیرنلفلہ اُٹھا اور معلوم ہواکہ کابل امیرفولا دغلام کی مدد کے لیے کالی سے

مندوسًا ن أرباب مبارك شاه ن مجوراً دوباره نَجاب كالمفرافة إركيا سلسين

میں دمل سے روا نہ ہواا ورسب سے پہلے عماد اللک کو ابن امیروں کی مدو کے

یے روا نہ کیا جو تیر ہندہ سے محاصرے میں مشغول تھے۔ امیر شیخ علی کا تظرعاداللک

کے نام سے ڈرتا ہما کا بی سیامیوں نے تیرہندہ کا سفرملتوی کرکے لاہور کی راہ لی

مك يوسف اور مكك المليل جرمبارك شأه كى طرت سے لا مور كے محافظ تھے

اہل شہر کی نحالفت سے آگاہ ہوکرزات ہی رات لاہورسے کوج کرے ویبالیور

بھاگ سننے ۔ دوسرے ون امیرتینج علی نے ان دونوںِ امیردل کے تعاقب میں ابنی

فوج کا ایک دسته روانه کیا کالمیوں نے بہت سے مبارک شاری سیار بور کو گوارگیا

زيرك خان ا دراسلام غان وغيره أمراكو قلعد تبرېزنده كى دېم برمقرر كريك خود دېلى

تاريخ فرشته

وارمنج فرشته حلددوم

اینے زندہ میوینے کو نبرار درجہ غنیمت سمجھے عا دالملک اورائس کے ساتنی امروں نے شنج علی کا قلعہ میکٹور کک تعاقب کیا اور وہاں سے بلّیان داہر، آئے شنج علی

نے اپنے تقییج ملک منطفر کو صار داری سے اسباب منطائن کرکے تلائد سیوری جوالا

اور خود کابل روانہ ہوگیا۔ مبارک شاہی امیر چورد کے لئے گئے تھے بادشاری عمرے مطابق وبلي واليس آئے واس دوران ميں باوشا وعادالك سي فلي اورطاقت سے

ول مير، نوت زوه بروا ا دراس كوتام اميرول كيم مراه دالي مي طلب كرايا-ربيخ الاول مستختر مين حبيرت كفكمر أنه ميدان خالي يأكر دريائ جعلم را وي اور

بیاس کوعبورکیا اورمان در بیونج گیا . ایس سکندر تحفه جوکنی فرزرت کسے لاہور

کیا ہواتھا لینے لفکر کو جیج کرتے جرت کے مقابلے میں آیا ۔ ایک سکندر کا کھوٹرا

معرك كارزار ميں ايك ولدل ميں تنبس كيا اور اكك سكندر حبرت سے إ تيمين زماد گزنتارہوگیا۔ مک سکندر کا تام ال وا ساب حبیت سے اِنچہ نیکا اور بیرکھکے اِہور

برونجا اورأس نے شہر کا ما مرہ کرایا اور تلعہ گیری کے انتظام میں شغول ہوا جبرت

کی تخریب سے موافق شیخ علی انتقام کی فکرمیں محروث موار تیج علی کا بل سے روانہ

موکر مٹیان کے مدود میں ہونج گیا اور تصبّہ طلبنہ کا اس نے محاصرہ کرلیا۔ ہا دجود مکہ اس قصے راس نے ملے کے دریعے سے تبغنہ کیا تھالکن اس رہی بہت سے

ں ملائ غلام گرفتا رکرسے تقبید بگیا ہو ل کو ملوار سے گھاٹ آتا را۔ اور حصار کوم مار کرسے سطح زمین سکے برابر کردیا۔ اس دوران میں فولاد علام بھی تیرم نسدہ سے آگیا اور رائے فیروز کی المنت برط کرے اُس نے رائے کو ترتیج کیا سلطان مبارک نے مذہری مُنیں اور جا دی الاول سفظیمی شاہی سرایر دوجس کا زبک سنے تھا لاہورا ور

لتَّان كِي طرفت روَاز بنوا- با درتًا ه نے ملک سردارالملاک وزیرکو لاہورہ نجاراس کو مقدر النكريا إسردارالك سانيم بونيا اورمست إئين تلف سع باكس كر كومشان يس بناه كزير بردامير تي على في كابل كى راه لى فولا وغلام في

مى تيربنده كافخ كيا - مبارك منا وين البهوركي حكومت سے مك الشرق ملك سرور اللَّاك كوعلى وركم نعرت فا سكرك المازكو ومال كا عاكم مقرركيا اورفود وریائے جناکے کنارے یانی بت کے قریب ایک مقام برانے لشکر گا ویں

عالیس نیرار غیر المقل روے اور بہت سے ابیر روکر اوندی غلام کیالے۔ شیخ علی کا الولی حریف مرومیدان نرتھا اس کیے اس نے سفای اور خونریزی میں کوئی رقیقہ انظانیں رکھا۔ عا والملک اس عفے کو فروکرنے کے لیے قصید ظلبنہ مک آیا۔ امرعلی نے العام بن رساد مور مواقع المان المان المان مين با وشاه كا فرمان مين با وشاه كا فرمان ميونياك عا داللك طلبنه كوجهور كرملتان روانه موعا والملك نيم بلتان كاسفركيا إوراني على نے میدان فالی دکھیکر دریائے را وی کو عبور کیا اور دریائے خبیلم سے معمور پر گنوں کو جوچاب سے نام سے مشہور ہے ویران کرا ہوا ملمان سے دس کرس سے فاصلے بر بيونخ كيا علواللك نے بہلول لودي مے جا اسلام خاں كوامير شيخ على محمقا ليلے نیں روا **زریا۔ رانتے ہی میں وونوں کشکر**وب کی ٹابھیٹر ہوگئی اور ایک خوز نیرل<sup>وا</sup> ئی سے بعداسلام فاں کوشکست ہوئی اس کا لشرکھیے تو الا گیا۔ اور کھیہ او حرا و دھر منتشر برگیا اور اور الملک نے مان سے تین منزل کے فاصلے برخیراً با دمیں ینا ولی ۔ وور سے دن یفے چوتھی رمضان کوامیر نینج علی خیر آباد ہونجا اور ملمان سے فرب فيمدزن موكراس في قلي بروها واكيا عادالمكك في فهرش بيا دول كو تلے سے با ہر جانے کا عکم دیا کہ ساہی امیر شیخ علی سے نشکرکو باغیوں میں بیکار اللہ ویں۔اس ون قینج علی ناکا م وائیس گیا۔امیر علی نے ایک مدیت مک دوزانہ قلنے بر وها وسع كيُّ اوربيَّناه كالميوب كي جانين ضائع رّا رماء مبارك شاه ني يرفرن شنیں اور فتح خاں بن منطقہ خار گجراتی کوزیرک خاں۔ کاک کالویے شخہ میل کیا۔ یوسعت کال فاں اوررائے بعوراسے معمد امیروں کے ساتھ عا والملک کی مدوکو روازياجيبيويشوال كويبراميرمان كي قريب ببونج عاداللك ان امروں کے آنے سے توی دل بوا اور ان کے ساتھ ملکر کا بی امیر کے مقابلے میں صف آرا ہوا۔ ایک شدیدا ور فوزیر الوائی سے بعد با وجود یکہ فتح فا س اس معرے مين كام أياليكن مبارك شاجيون كونتم بوائي - اميرتيع على برى شكست كاكربها كا الشراس كسي سابى قل موئے اورجو بي وه دريائے جار ميں ووب كرغرقاب بوك امير بين على نيے جو نقد ومنس مندوستان كى لوك مار مصطبع كى تقى وه سب صائع

امیر بیج ملی کے جو تعدومبس ہدوسان کی توت ارتصابع کی کی وہ سب سا۔ اور بربا وہو کی اور کا بلی امیر چندانے ساتھیوں کے ساتھ کا بل میرونیا یہ لوگ

تاريخ ندشته جلدووم

موجود کی ا ورزیا ولی نے نولا و کولٹ نے اور قلعبدداری کرنے پر بیرا مادہ اورتیا کرویا۔

عا واللك ناكام وأبس آيا-أس قله كانتح كرا كسان كام نه توا- با دشاه فيان

وشواريون يرنطاه كرك على والملك كورد لمان جافي كى اجازت دى اوراسلام غال

اودعی کالی فاں رائے فیروز اور دوسرے امیران سدہ کوظع سے عاصرے یرمقرر کر سے

تیر منده کے نواح سے والیس ہوا عا دالملک بیلے تیرمندہ گیا اور وہاں امرو

امیردں کو اُن کی خدست پرشعین کرکے خو دیلما ن روانہ ہوگیا۔ان امیروں نے

تلھے سے سرکرنے میں بڑی سخت کوشٹیر کیں عامرہ تید نبینے تک برابر جاری رہا

ا در قبرمیب تها که قلعه نتی جوجائے۔ نولادا بن امیروں کی کوشش ا دراینی عاجزی دکیھا

بعدرينان موا اوراس بلاح نجات إنه ك يك اس ف اميرنيغ على ماكم كالل

کے دامن کی طرف الم تھ ٹرھانے کا ارا دہ کرلیا۔ اور اینے چند مقدموا خواہوں کوکال

روان کرے مبلغ خطر دنیا تبول کیا مبارک شاہ نے اپنے باپ کی روش کے ظامت

مرزا شاہرخ کے ساتھ اپنے صن سلوک میں کمی کر دی بھی۔ اس تینے علی کابل سے

آیا ورداتے می کھی اس سے آمے۔ امیر شیخ الی نے دریا کے باس کو

عبور کیا اور اُن امیروں کی جاگیروں سے تاخت و تا داج کرنے میں مشغول ہواجو

مبارک نتا ہ سے حکم سے قلعہ تیر زندہ کے محاصرے میں معروب

تھے بھراور آگے بڑھا اور تیر بہنے و کے قریب بہونج گیا امیروں نے شیخ کی ک

آمدى خرمنى اورابني كوأس كامدمقابل نرتجهكر مصار كوجيورك بعاك ستف

ادرائی این باگیروں کو چلے گئے۔ فیزلا دیلھے سے با سرنکلا اور امیر شیخ علی کی فدت میں

دولا کھ نگلہ نقرہ بیش کرے اپنے اہل وعال کوئی امیر شنے علی سے سردکیا اورخود

قلع میں بنا ہ گزیں ہور مصار سے مضبوط اور شکر کرنے میں بیلے سے زیادہ کوشاں

ہوا۔ امیرنیخ علی نے دریا ہے سلج کوعبور کرے مل و غار گری کا بازار خوب گرم کیاادر

فولا وکی تینی کردہ رقم سے سوحصنہ زیا وہ نقد وهنب تاخت و تاراج کے وربیعے کسے

مال کی اوراینے اسے زمانے کے بیو کے سامیوں کو مکن کرے لامورسیونی

مك سنكر در تحفد ف أبني ساليا فك قم امير شيخ كو دركر أس لا مود سه داسي كيا يشيخ على لام ورسي

دیبالپوررواند بروارات میں برآبا دمقام کواس نے ایسا ویران اور تبا میا کاتقریباً

تاريخ فرشته 1.6. جلدودم و فع كرف كالنفير كوفكم ديا جائے كا اور يري اس غلام كے ساتھ بغاوت كاجندالم کریں گئے۔ بادشاہ کوان کی میت کا حال معلوم ہوگیا۔ سیسالم کے مبیوں کو قید کیا اور ملک پوسف اور رائے بھو بی کو نولا دے زم کرنے اور جا بدی اور سونا عالی کرنے کے لیے تیر مزدہ روا نہ کیا۔ فولاد نے سلح کا پیغام دیا اور مبارک شاہی امیروں کو اِس طرح اپنے سے غافل کرنے صبح ہونے قلتے سے تکل آیا اور شاہی فوج پرائس نے تسنون ارا - ملک بوسف وغیره تجربه کارسای تھے فولا د کا خجربیکا زماست مہوا اور ترکی غلام بھرتلعہ بند ہوگیا۔ نولادنے دور بری ات بھر پوسٹ وغیرہ برحل کیا اور قلعے ہے برج و بارہ سے شاہی نشکر پر توٹ ونفنگ کی بوجھاری شروع می شاہی نشکر سے یا وں اکھرکئے اورسائی او حراً وحراً وحراً وحراً دو اللہ عال علے فولاد تهم ال واسباب يرقبضه كرك اورزيا د ومغرورا ورسرش موااوراب أسع بولاغليه عال بوگیا مبارک شاه نے بہد خبری اور خود تبر مبندہ کا سفرکیا ۔ تام امیروسردارا ور زمیندارشاری علم یاتے ہی حیے ہوگئے۔عا دالملک حاکم مثان بھی شاہی فرمان یا کر يا دشاه كى خدمك مين عاظر بهواء با دشاه ندود توسيك مرسى مين قيام كيا ا ورجند اميرون كوقلع كى طرت روائلي كا فكم دياءان اميرون ني تبررند وليوني والفيكا ما مرة كرايا فولاد في شارى التكركوبنيام وياكر مجيعة كا والملك بربورا عيروسي اوروه بها ن آرمجه وان كى امان و التي توين قلع من كلر با دفناه كى للازمت مال کروں ۔ نولا دکی درخواست منظور مرونی ا در مبارک شاہ نے عا واللک کو تمير مبنده رواند كيا . نولا دنے قلعے سے دروازے برعما والكك سے ملاقات كى اورشد یر تول و قرار کے بعد بہد طے یا یا گہ نلا قات کے دوسرے ون نولا و قلعے سے ملکر یا وشاہ کا شرف ملازمٹ عال کرریگا۔اسی دوران میں خو دمبارک شاہ کے ایک ساری نے جونولاد سے برانے بھی خواجو سیس تھا اُسے بنعام برونحا یاکاس میں شبدنهي كرعا والملك بيدسج اور رأست بإزامير سياسكن مبازك فناه اني سياستكو مر نظر رکھرعا دالملک کی سفارش اوراُس کے قول و قرار کا کھھ باس و کا طاکر کا اور روسروں کی عرب کے لئے مجھے ضرور سرا دیگا۔ نولا داس بیفام سے فررگیا اورانیدارادے پریشان جاخزاندا در دو سے سامان حرب و قلعہ داری کی

حلددوم جا کم ساندا وراسلام فا ل عاکم سرمند علید سے جلد ملک سکندر سفی کا مردیر رواند ہوں لئين لك سكندر نے قبل ميو كنيف مدد سے راجه كلانور سے نملج اور اتحا وكر سمے

دریائے بیاس کے مگساور وکی اور میں قدر مال علیمت وسکہ جبرت نے ال شہروں سے مامل كيا اتفاسب اس سے واليس ليكرلا برورة بيونيا۔ محرس التيكنديس مك ممووس

میانے کے نتنوں کو فروکرے دہلی واپس آلیا۔ ممیود ننے آنا کے بن مبارک شا منے میوات کاسفرکیا ادر بهدواری بنونیا۔ جابال ناں اور تشیبہ کے سار سے میواتی نامار

عبوسے اور ہمیوں نے ماگزاری اواکر نے کا افرار کیا بلکه مینسوں نے ماخر جربا دنیاہ

کی ملازمت بمی مال کی بادخا واس ہم سے نرائعت مال کرکے ویں وابس آیا یی ررمیان میں معلوم م واکد مکے رجب اور ٹن ماکم امّان نے وفارت إلى مبارك شّاء

نے عک، جو وس کو بیانے کی کارگزار بوں سے خطے میں عا واللک نما خطاب و کر

حاكم ملمان مقرر كيايتن سيختهم بإدشاه نيه تواليا ركا مفركيا اور تواليار كانتسه دضاد فروكريم الكفائ بربي والتي ملكها ث نكست كن كركوه بإيه من بنا وكزي موا. إذ أه

مے تلکھا سے کوفو ب تاقت و تاراج کیا اور مبت سے لوندی غلام گرفتار کرمے رابری یا ا ورتسین نا سے مبلے کو دابری کی حکومت سے علیٰد ہ کرکھے مکٹ تمزد کو وہاں کا ماکم مقرركيا اورولى والبس مبوا رايته مي سيدانسا دات سيدسالم نيه وفات يابي إدنياه نے سدمروم کے بڑے بیٹے کو سیدفا س کا اور اس کے جیو سے فرز ندکوشیاع اللک کا

خطاب دیا او کی کتیے میں کر سیدانسا وات نے میں سال کال ابن ند کی خفرخان کے اِس بسری عی ادراس کے نامی امیروں میں نغا اور ملک کے عمدہ حصوب بر كطور جاكيروار فالفن تفاء سيدساكم نع تبير تبنده مين خزانه اور وخيره ا در فلعه داري ك اسباب حيج كئے تھے ا در تير مند و كے علادہ امروب مرسى اور سيان وواب كے اكثر

صے بی اس کی جائے میں شائل تھے سدم دوب مردیہ کرنے کے اسے دلدادہ تھے۔ إديناه نے مرحوم ميد کا ساداخزا نہ جو شاہی خزانوں کی برابری کرنا تھا تام جاگیرا ور

برگنوں سے ساتھ اُن سے مبیوں سے والے کیا۔ سید سے دونوں میوں نے حقوق خاہ کا کھے لحاظ نہ کیا اور نولا دنام سیدسالم کے ایک ترک غلام کو تیرم ندہ کے قلعے کوروانہ کمٹر بریں اور نولا دنام سیدسالم کے ایک ترک غلام کو تیرم ندہ کے قلعے کوروانہ كركمه أسي شابى نحالفت لبرأبحادا الن احسان فراموشول كأنيال بتفاكر فولاد كانتنه

شرتیوں سے مقابلے میں روانہ کیا۔ ووہبر سے لیکرشام مک لطوائی کا بازار گرم <sup>ا</sup> ہا لیکن رات نے درمیان میں حال ہوکر دونوں فرت کو بلاکسی نتیجے کے ان کے لشکرگاہ کو والس كيا۔ ووسرے ون يعنے اعلوي جا دي آلافركوشا و تشرقي نے ميان جنگ سے کو ج کرمے جونبور کی راہ لی اور مبارک شاہ نے لکھا سے کو آتے سے گوالیا رکا رُخ كيا و اورگواليار سے راجہ سيشكش ليكر بيانے كاسفركيا - محدفال اوحدى نے جو بینترسے قلعہ مند مروچکا تھا سر حند القد باؤں ار سے انکین کچھ کا رم اری نہوگی اسے اب ابراميم شرقي كي مدوسے بي ايوسي بروكي تني اب اس گنبرگار نے مجبورا مبارك شاه سے جان کی امان طلب کی اور باوشاہ کے حضور میں ماضر موگیا۔مبارک شاہ نے محرفان کا تصورمعات کیا اوراس سے جان وہال کونش کراجازت وی کرجہاں اس کاجی عاہدے علاجائے۔ محرفان میوات روانہ ہوگیا اور مبارک سف اسف طك محودت كوبيانے سے شہرادر قلعے كا أتنظام كرتے سے ليكے دميں جيوڑا اور خود 10 مرشعبان سلط مصر كوكامياب وبامراد دبلي واليس موافي السالا مصريي بإدشاه نے مک قدوی میواتی کوجوابرامیمشا و شرقی سے ہواخوا ہوں میں داخل ہوگیا تعالقار كرك مزادى اور مكب سرداراللك وزيركو ولايت ميوات ك انتظام ك ين روانه کیا اس شہرے لوگ اپنے گھروں کو خالی اور دیران کرے کوہر سان میں جانسے قدوی کا بھائی جلال فان اور احرفاں اور ملک نخرالدین قلعمہ اندور میں میں ہوئے ا ورملک سردارالملک خراج وصول کرسے شہر کی طرت وائس آیا۔ اہ ذیقیدہ کستانستہ سي معلوم بواكر حسرت نے كلانوركا ما عره كرايا ہے اور ملك سكندر تحفيه حاكم لامورنے اس كامتقابله كيالين عُكست كماكرلامور وأليس آيا ا درجيرت نے دريائے بيالس كو عبوركے قلعة جا نزرير وها واكنا ہے جؤنك قلعه في نئيں ہوسكا اس لي حبرت نے مجبوراً قلفے محے نواح کو تاخت و ماراج کیا اور بہت سے اونڈی غلام گر تما ارکر کے كلانوروايس السعدمارك شامنة ان خروس كوشكوفران صادركيا كزيكفاك

جلدووم

ملردوم

1.4

مقبل خال ملك احرارين كوقلعه بيانه مين جيور كرخود جيادن كيا بيميا في روعا واكرويا

ا در شہرے زمیندار دل کی مددھے شہر مرتال النب ہوگیا۔ مک نا مرالدین سے نلعہ نہ اس کا

ا دروہ مخرفاں سے اماں طلب کرہے دنمی حلاآیا۔مبارک شاہ نے ملک مبازرکو بیانے کا

ما کم مقرر کرے اُس کو مخدخال کی مرکوبی سے لئے روان کیا۔ محدفال مکس مبارزے

منا لله نكرسكا اورمجبورا قادد نبدر وكيا - مك ما رزنے تبر رقبند كرايا - مخد فا سنے

جندونوں کے بعد تلعہ اپنے مقبر امیروں سے سپر دکیا اور خود عبدے طبد سلطان ابراہم

شرتی کے باس جا بہونیا ابراہیم شرتی اس زمانے میں کابی نی کرنے کے ادا وے سے

آر ہاتا۔ قادر شاہ امیر کالی نے اوشاہ دلی سے مدد اعنی اور مبارک شاہ نے بیانے کی

نتح کوچندہے بوقومت رکھا ا درسلطان ابراہم کے مقابلے کیے لیئے روانہ ہوا نمرنی نبزیل

نے بہون گاؤں کو ناراج کرمے بیداؤں کا قصد کیا تھا۔مبارک شاہ نے دریا کے جناکو

مبورکرکے موقع جرتولی کوجیرہ اس سے بتسرین شہروں میں تھا گاخت و تاراج کیا اور

وہاں سے اتر دی بہوئی۔ اتر ولی بیو کیر مبارک شاہ نے مک محمود سن کو وس نبار سواروں

ی مبیت سے خلف فأں برا درسلطان شرقی کی سرکوبی کے لیئے جواما دیکونتے کرنے

کے ایکے آر ہاتھاروا زکیا قبلس فال ملک محمود کے طلے کی تاب نالاسکا ادر استے ہی

سے بھاگ کرانے اونٹاہ کے ماس ہوئ گیا۔ ملک ممود جندر در توقعت کرکے اپنے

تشریع الا ارام خرق نے دریا مے کنارے بنا ہ ل اور برمان آباد سے حالی میں

بهونیا مبارک شاه ننے اردول سے کوج کرے تصنیدانی کوله کا رُخ کیا۔ إبراميم شرقي

مبارك شابى عظبت اور شوكت وكيحراه جادى الاول مستديمة مي الماني سي كنارة ش

ہو رتعبدرابری کی سمیت روانہ موا۔ ابراہم نے داری سے وریائے جنا کوعبورکیا اور

بیانے بہونیا اور دریائے کھنتیرے کیا دے تھیم ہوا ۔ مبارک شاہ نے بی جند وارکے ترب

رریائے جنا کوعبور کرمے ابراہیم شرقی کی نوع اسے بایخ کوس کے فاصلے پر اپنے دیرے

فالے۔ مرفرنتی نے اپنے اپنے الشکرے سامنے گہرے خندق کہدوا نے اور بائلی*ں روز* 

ایک دو سرے کے مقابلے میں خیمہ زن رہے ۔ مبارک شاہی ساہی ہروور شرقی فیج ب

مرطرت سےجمایہ مارتے تھے اوغنیم کے نشکرسے جا نوروں کو جرانتے اور اُن سے

منوسكين كوتنيد كرلات تفي إلافرساتوي جادى الأفرست في كوابرابيم سنسرتي

تاريخ فرشته

جلددوم

تاريخ نرشته ا ور د إن ببونجكر لمك كونوب ماخت ومّاراج كيا ميواتي اينا وطن جيواركركو وحبره مبي بنا د گزیں ہو گئے مبارک شا ہ غلے اور جارے کی کی اور دشمن کے امن کی مضبوطی بر نماظ کرسے دلی دائیں آیا۔ امیروں کو اُن کی عاکیروں پر جانبے کی اعبازت دی اور خود عشرت مین شغول مواسط علاقته مین مبارک شاه نے بیر میوات، بر دها دا کیا جاوادر تددیبا در نابر کے ایتے اینے مدد گاروں اور بی خواہوں کی ایک جاعث کے ساتھ کو ہ الوریریناہ گڑی ہوئے اور آیک دت مک شاہی لشکرسے لڑتے رہے آخر کاراؤنے سے عاجز مبوے اور جان ک امان حال کرے مبارک شاہ کے حضور میں حاضر ہوگئے ہموٹرے دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے بھائنے کا ادا دہ کیا ۔ بادشاہ کوا <sup>ن</sup> کی سے کا حال عادم ہوگیا دونوں نظر بند کردیے گئے بادشا ہے نے میوات کو خوب تاخت وتاراج كيا اور تحط كى دجس وكلى والسي آيا -اس ميم سے جارمينے كے بعد محرم سنتششيرس مبارك شاہ نے ہيم ميوات بر دھا واکيا اور دلإں نے سرکشوں کو سرا دينا برابا في يوي اميرفال فوت بوديكا تنا اميرك بهاني مي محدفال في برا دير عِاكر تلعے میں بنا ونی اور بیندر و روز برابر شاہی تشکر کا مقابلہ کرتا رہا۔ جنگ سے ووران میں مخدخاں سے اکثر زنتی مبارک شاہ سے جالمے ۔ مخدخاں نے رسی اپنے گلے میں ٔ وای اور عاجزانه با د شاه کی خدمت مین حا ضربروا اور گھوٹر سے ہتھیا را ورنیز خبقدر شیقمیت جیرین قلعے میں تعیں سب کومبارک شاہ کی ندر کردیا۔ یا دشاہ نے محدّفاں سے اہل وعیال <sup>م</sup> تلعے سے باسرنکالا ادرسب کونظر مندکر کے دہی روا نہ کرڈیا اور تلعم بیا فیکی حکومت مقبل فا س مے سردی سارک شاہ نے سیری کی حکومت جو انبک نتے بور سے نام سے منبور ہے مک خرادین تحف کے حوالے کی اور وہاں سے گوالیار بور تی اونا محالیار سے راجہ سے تیکنی لیتا ہوا دہل آیا اور ملتان ادر اُس سے نواح کی حکومت اُلکے جین سے الكرالك رجب نادرى كودى اورخصارفيروزوير الكحن كوحاكم نبايا دمبارك ثناه ني فیروز نابی کو شک جہاں نا کومخد فیاں سے خیام سے لیئے بچونر کیا اوراُس کے ساتھے حسن ساوک کرنے یرغور وفکر کرنے سکا لیکن مخدخاں نے جلدی کی اور اپنے الی وعیال ا درتام معلقین توساً تد لیکرکوشک سے بما كا اورميوات ميں جاكرينا وكريں بوانخ فال میوات بین نیکر دوسری مرتبه میرلوگون کواینے گردمی کیا مخدعان نے معلوم کرے ک

تاريخ فرشته ولمدووم 1.1

اینامطلب ماک کرے ۔اسی وورا ن میں تاکب علاءالدین حاکم کما ن نے وفات یا فی اوراميرشيخ على كابلى سمے خليے كى خبراطرات و نواح ميں ميلي۔ مبارک ثما ہ نے ملک ہم ورس كو

ملمّان المكرا درميوسّان كا ماكم مقرركرك أسع ورأ ايك جرّار شكر كم بمرا واس طرمت روا ندکیا به مک محرو د نصر حصار کمتان کی جوتیوری سیلاب نتوحات میں مار موگیا بھا

مرمت کرائی ا در نشکر کو اطران وجوانب سے جیم کرے ناوب سے جنگ کرنے سے لیٹے كرستيه تيار بروكيا راسي سال سلطان مردشنگ ماكم مااده فير گزاليار كونتم كرف كااراده

كرك شهركا محاصره كرليا. مبارك الم حصاري مدوئه يئير روانه زوا- باوشا وبياني ببونيا

اوربهاں بہرنگ اُسے معلوم ہواکہ امیرخال بن دائد دخال بن مس خاں حاکم بیاز نے اپنے

مجا مبارک فان کو آل کرے شہر کو ویران کردیا ہے اور بادشاہ سے باغی زو کر بیا زیر فَلْعَهِ بندمولِيًا ہے مبارک شاہ نے اس بہاڑے دامن میں تیام کیا۔مبارک شاہ اور

امیرفان میں اسه وبیغام جاری جوئے اور آخر کار امیرفان نے سرسال معولی خاج

ا واکرنے کا اقرار کرمے اطاعت اور فرا نبردا ری کا انابار کیا مبارک شاہ نے بیانے ہے

ا گوالیار کا سفرکیا ۔سلطان ہوشک نے دریائے عیل سے گھا مے بر قبضہ کر رہماتھا مبارک شا ہ نے دوسرا کردگا ہ بیدا کیا ا در علد سے جلدروا نہ موا لیفے مبارک شامی امیروں نے جومقد ملے لشکر تھے سلطان مونٹنگ کے نشکر کے ایک حصے کو الج بن کیا اورببت سے تیدی می گرفتار کئے جؤ کہ سارے قیدی مسلمان تھے مبارک شاہ نے ا ن سِحُول کو آزا دکیا سِلطان ہوٹنگ نے دیلے کی درخواست کی مبارک شاہ نے

اس کی درخواست منظور کی اور بوزنگ مبنی قیت بیکش با دشاه کی خدمت میں بھیجرد هارردانه ہوگیار مبارک شا دنے دریا مے منبل کے کنارے قیام کیا اور پرانے " فانون سے موانی مک کے نام رمیندارون سے خراج وسول کرنا ہوا رجب عند مس میں دہلی میویج گیا۔ مشکلت میں سارک شا ہ نے کمنیتہ برحلہ کیا۔ زستگہ را جہ کمنیتے نے مُسُلاکے

کنارے با وشاہ کی ملازمت کا شرت خامل کیا۔ راجہ معولی خراج تین سال تیک ندا داکرنے کے جرم میں قید فانے میں نظر نبد کردیا گیائین رقم اداکرتے ہی قیدسے راكيا كيا يا- إداثا وف كنكاكوعبوركريم ولاس مع بمرشول كويا ال كيا اورولي واليس

ا ای دوران میں میواتیول کی سرشی کی خبر میویی با دشاہ نے میوات کا اُرخ کیا۔

مارنج فرشت . 1.1 جلدووم: سردارالملكيب كووزرالالك مقرركيا-بادشاه ني غيرسلم شوره نتيوس كي تنبير سيء يئ مردارالكك كورواندكياا ورأس ك ييهي خودي كمنيتربلوج كيا مبارك شاه في كميترك چوو مرون او د مميون مع خراج وصول كرك فلند يرواز گرده كوموت كے كاف آمال مبابت فاں امیریداوں جوخفر فا سے عبد میں فلعہ بند ہوکر مرحوم با دشاہ سے الاتھا عاجزانه مبارک شاه کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیاری نرمان کے موالق دریا گے کما کا عبور کے توم را فور کے لوٹنے اور تباہ کرنے میں مرگرم ہوا۔ مہابت فال نے بہت میں مرگرم ہوا۔ مہابت فال نے بہت سے مانفور قیدی گرفتار کئے۔ اللا وسے کا راجہ جواس سے بیٹیر مبارک شاہ کی فدمت میں ما ضرمود کا تھا دریائے گنا کے کنارے نیاری نشکرے بھاگ کر عبراً اوے بوج گیا ننای فوج نے راجہ کا تعاقب کیا۔مبارک شاہی سیاہی اگرچہ خود راجہ کو تونہ گرتبار کرسکے سكن إمادي بهونكر أبغول ني شهرك اخت واراج كرف من كوئي وقيقه المان وكها. اس درمیان میں مبارک شاہ خو دہمی جلدسے عبد بہونج کیا۔ راجہ راجیو توں کی ایک بڑی جا مت سے ساتھ قلعہ بند ہوگیا مبارک شاہ نے تلعے کا محاصرہ کرلیا۔ لاجہ محاص ئى تى تى ما جزموا اور د د باره اپنے بینے کو بیش قیمت عیکی کے ساتھ مبارک شاہ كى غدمت مي بهيا اور با دشاه دېلى دانس آيا اسي دوران ميں ملك محبور س بادشاه کی خدمت میں بہونیا اور بخشگیری سے عہد، برس کو اُس زمانے میں عارض کہتے تھے فائز ہوا۔اس سال جبرت اور را مصیم میں معرک آرائی ہوئی راجہ میدان جنگ ہیں کا م آیا اور مشار مال فنیب حبرت کے اشد لگا جبرت کے گرد دس ار مرزاد کھوں کا مجع ہوگیا ادر میراس کے سریں لاہورا ور دہلی برمکرانی کرنے کاسو واسایا جمیرت کے وسالبورا ورلام وركم اطرات ونواح كوخوب اراج كيا آدراس غارمكري في المريديديد بہت بڑی دولت حیج کی۔ مک سکندر تحفہ نے حبرت کی منبعد کا اوادہ کرکے دریائے جنا کے عبورکیا لیکن کچه کامیابی ندمولی اور ملک سکنیدروالیس آیا جسرت کیکوروں کے ملک میں بہونیا اور نظر اور اْنا نوسی کی ترسیب اور طلیم میں شغول ہوا جبیرت نے اب میزا شاہرخ کے ایک امیری شنے علی سے جو کابل میں رہتا تھا دوستی کی راہ کھولیاور كالجى مرواركا بدردين كرائس سيوسان بحكرا ورهمه كاخت وتاراج كرف يراجارا ت كامقف يهد تفاكر مبارك شاه كوبر مارطرف عدادا أى كالمكش مير الرقارك

تاريخ فرشته حكدؤوم عبور کیا اور کوہتان میں بناہ گزمیں ہوگیا جموے حاکم دائے جیم نے باوتناہ کی میت میں حاضر موکرائس کی دارمبری کی ادر مبارک شاہی اشکر جسرت کے مطبور اترین امن مالی میں برونج کیا جبرت بہاں سے بھا گا اور اُس مرتبہ بھی اُس کے ساتھی مبارک شاہی

ملواروں كا تقر وال بنے جبرت كا ال داساب بهان مى وتموں كے القولِ تما ، اوربربا دہوا محرم مصلات میں مبارک شاہ لاہور آیا اور ویران تنبر کو از سرنو آیا وکرے

مكسالنرق اميرس كولاموركا ماكم مقرركيا اورف ماكم كوحسارداري ك تام

سازوسا مان مصطنت اور قوى دل كرميخ ودملى واليس آيا . مبارك شا وسے المرور سے بنتے می جسرت کو بھر موقعہ اتھ آیا اور لنکر جنج کرے معمار برحل آور ہوگیا جبرت

نے قلعے سے ماس میدان میں قیام کیا اور امیرسین زنجاتی رحت اللہ علیہ سے نزویک

نیمیزن بروانیک ماء بانی روز محاصره جاری رما اور بار ما کفکرون نے قلعے پروها واکیا ليكن كجهد كاربرارى زبونى جرت في العربي المداني إا وراام ورس كلاوربوكيا

اوراینا برلد لینے کے لیے رائے جمیر راشکرسی کی اور لڑائی کے بعد بے کی نتیج کے وہاں سے دریا کے بیاس کے کن رائے آیا اور ایٹا نظر حیج کرنا شروع کیا اسی دوران میں ملک سکندر تحفه ملک محمودسن کی مرد کونا مزد جوکرجا رہا تھا ملک سکندر کا گزر . أوي گفاٹ سے موا ا در ملک رئیب حاکم دیبالپیر ا وراسلام فاں اودھی حاکم سرمنے۔ بھی

لك سكنيرسي آملے جرت كوان أميرون سيمقا بلدكرنے كى طاقت ندھى إور دریائے جناب اور را وی کوعبور کرکے اینے اہل وعیال اور مال واسباب کے ساتھ كوم شان من جانيها- بارطوي شوال معلان كوكك سكندرلاموروابس آيا للكروين

نے مک سکندر کا استقبال کیا اور اس کی آمد کی عزت و توقیر کی - مل سکندر نے ہی دریائے راوی کے گنامے کو فتح کرے کا نور کا اُرخ کیا۔ مل سکندمو کی سرحدید بیونی اور ا فصح می اس سے آلا کیک سکندرکوجہاں کہیں کے محکمہوں کی بنا وگزینی کا حال

معلوم مواس نے دمیں بری کر اچیوں کوسل کیا اوراس کے بعدالم وروایس آیا اس مرمان من إدراه الإ فرمان بيونياك ملك ممودس بالندنا كرافي كومضبه وادراقت در بنوكروني وابس أسك اورمك مكندلامورس قيام كركم اس نواح كابورا بدوبت

ت سے اس اس سان سادک تا وقے ماک سکندرکو وزارت سے مورل کرے

تاريخ فرشته جالندهر كي قلع كا محاصره كرايا : ديرك فان حاكم حصار قلعه بندم وكرمسرت كامفاله رنے لگا . حبرت نے کر کا جال تجیایا اور صلح کی گفت و شنید شروع کی اور بہر قرار دیا کہ زرک فاں جالندھرکوغالی کرنے ملفا کے سپرد کروے اور طفا کے فرزندکور میتر تنہیں نذرانے کے مبارک نیا ہ کی غدمت ہیں روا نہ کرہے۔ زیرک فاں دوسری جادی الکافڑ بہ قلعُہ جان دھرسے یا بڑکل کرمبرت کے اشکرسے مین کوس سے فاصلے یہ دریائے سرتی کے کنار سے تھم ہوا۔ حبرت نے دوسرے دن اپنے عبد دسیان کو توڑا اورزیک خال حله كرمے أے أنده كرفتاركرليا ا دراو ديانے كو دائيں آيا جبرت نے مبيويں جا ديالاخ ستكيمته كوسرمبزد برحله كيا اسلام فاب حاكم سرمبندهجي قلعه نبدم واحبسرت كي فتنه بروازيوكي خبر ما وشاہ کک بہونجی اور با وجو دبرسات کے نا قابل بر داشست موسم کے مبارک ش ب البدكو وبل سے كوچ كيا مبارك شا و مربزدك نواح سي بيري اورجسرت باوشاه کی آمر کی خبر شکر لودیانے چلا گیا زیرک نے اپنے کو خبسرت کی قید سے آزادكيا اورسافيي بادشاه سے الله مبارك شاه ف لوديا في كاسفركيا جبرت في نبرسنج كوعبوركرك بنبرك ووسرى طرت بادشابي تشكرك مقابله مين تيام كاكتتبال بسرت سے تیضے میں تعیں اور دریا کا باٹ طفیانی کی وجہسے بڑھا ہوا تھا مبارک شاہ نے مجبوراً دریا کے کنارے اپنے فیمے والے سہل شارے کے طلوع مونے کے بعد دریا کا إك كم مودا ورمبارك شا و تبول بوركى جانب درياك كنارك كناري آكم برها برت انع بارت کی اور دریائے اس بارمبارک شاہ سے ساتھ ساتھ سفری منزلیں طے کرنے لگا۔ ہرروز کھکے وں کا تشکر مبارک شاری فوج کے مقابل دریا کے إس بإرفيمه زن بهومًا تعاليه رطوي شوال سنتك هذكو ملك سكندر تحفه وزيرالما لك زرک خال محمودس اور ملک کالو وغیرہ نامی امیروں نے باوشا ہے کی کم سمے موافق ایک برارفوج اور جهه بانقی ساخه لیکرایک با یاب مبکه سے دریا کوعبورکیااورکھکروں بر وحا واکرویا با دشاہ خودمی ان امیروں کے چھیے سچھے روانہ ہوا۔ سبرت مبارک شاری مان ند علیرسکا اور بغیر مطرے ہوئے میدان جنگ سے بھا کا شاہی لشکرنے ، مدد گارو**ں کی ایک کثیرج**اعت کو تہ تینچ کر<u>ہے</u> أس كے تا سازوسا بان كوغارت كيا۔ ت نے غربت زودن كي طرح دريا نے چناب كو

تاريخ فرشته حلددوم 91 فيضفان النصات ليندمجمه وارتيني اورسيا نظارعاً يا أس م راضي اورأس كَتْ كُرْكُزار می اس سے مرنے پر شہر کے تام جھوتے بڑوں نے اس کا ماتم کیا اور سجے روایت کے موافق امیروں اور رعیت نے خضرفاں کی موت سمے تیسرے ون مائی لباس أناراا دربادشاه كم بڑے بیٹے مبارک نئاہ کو تخت سلطنت بریکھا کرا سے اینا فبرما نرد آنسليم كيابه معزالدين ابوالفتح اخضرفاب نع إينه مزس الموت مين بيهمجد لياكه وه اس بياري بالك شاه بن خضرفال اسے جانبر نه مرحكے قا اوراني وفات سے نن روز بل انج سعادت ا البيني مبارك فال كواينا ولى عهد مقرر كرديا - مبارك فال في انیے ہاہد کی وفات کے ایک رور یا تین روز کے بعد تخت سلطنت بر قدم رکھااور ا بنے کومغزالدین ابوالفتح مبارک شاہ سے ام سے موسوم کیا۔ مبارک نیاہ انے اميروں مشايخوں ا درار كان دولت كى سابقلْہ جاگيرىں اور وظيفے بحال رتھے ملكه کبضوں کے روزینوں میں خاطرخواہ اصا فدیمی کیا۔ اسٹے بھتیجے ملک بررکوفیروز آباد ا در ہائسی کا صوبہ دار نبا کو اُس کے مرتبے کو بلندو بالا کیا اور لکے رجب بن سدهونا دری کو نیروز آبادا در بانسی کی حکومت سے علیٰدہ کرسیے دبیالیورا ورنیاب کا صوبه دار مقرركيا يجأدي الادل سنتات تدمي سلطان على بادشاه تشمير نع طف كاسفركيا ا درا نے ماکس کو والیس ہوتے وقیت ابنی نوج سے جدا موکرسفر کی منرلیس طے رہاتا تجسيمت المكرهوان ببان في المكرك فعل سے بعدان فيليك كامردار اورصاحب قوت بوجيكا تفاراه كيس سلطان على سے برسرمقا بله مواا ورتشميري فرانرواكوزنده كرفعار مركبيا اور بنيار مال غليمت حال كرك اليها خيال خام أس كي سرس ما يا كرنجو والواس موردلی کونتے کرنے کا خیالی بلا و بکانے رگا حبرت نے مک طفا کو جو خضرفان الوار کے صدمے سے کوہسان میں جیبا ہوا تھا اپنے یاس بلاکراس کوامیرالامرا مقرر کیا اور لام درا در نیجاب بر قالبغی ہوگیا جسرت نے کام درکو ما راج کرکے دریا کے سالح کو عبوركيا اور دائے كال كى جاكير شهر تلوندى كوئمى جى كھولكرلوٹا۔ تلوندى كا زميندار مسی رائے فیروز تلوندی سے بھاگ کروریائے جناکے سال بربناہ کریں ہواجبرت بوریانے بہونیا اور لودیانے سے اوپر تک تا راج کرتا ہوا دریا کے سالج کے اُس یارگیا اور

بدودم

عابسانفا يخفرفا سف مك شداودهى المخاطب براسلام فال ط مرسز دكواس نے ہوئے سازیگ کے مقابلے کے لیلے روانہ کیا جعلی سازیگ ہی مقابلے کے لیے اسمے بڑھا اور سرمند سے نواح میں شاہی اشکرسے وست وگرساں ہوگیالکن اسلامان سے شکست کھا کرا طُرا ن کے کوہتان میں نیا ہ گزیں ہوا۔ اسلام خا ک نے سازگ کم کا بيهيا ندجيوزًا اس درميان ميں ملك طفا امير عالندهر۔ زيرک عال اميرسانه ا ور لك خيرالدين حاكم ميان دواب بعي خضرخان كي حكم سع اسلام خال كي مردكوا كي جؤكداب حبلى سارنك ايك حكد برهيب راتها مراميران افي افي لمديك واليس کیا ستایت میں سازیگ میرکورت ن سے باہرنکلا اورعبدوسیان سے اپنے کو طلمن كر ملك طفاس جا لل ملك طفاني بدعيدى كى اور مال ودولت كى طعيس سأرْبُك كونلوار كے كھاٹ أنارا سازنگ كا باغی خون انبا رنگ لایا ا ور قائل بي مقتول كاطرح خضرفان بيربركنته بوكيا لفانع قلعه سربزندكا محاصره كرسياس نواحكو "اخت د تا راج كيا ا درمنفور بور اور بايل كى سرعدتك بهوج كيا خضرفا ب نحفرالدين ادرزيرك فان كوطفاكي منهية سي ليئ ما مردكيا - طفا ابن اميرون سي المالكين خفواني ت كرسے فكست كهاكرلو إنك قريب دريا في سلح كو باركرما مواشيا كهكر كے بهائى جيت ككرت مك من جابيونيا زرك فال كوجالندهركي حكومت على اور جيرالدين وملى والبن آيا يسكك مين خفرفال في ميوات كاسفركيا بعض ميواتى سردار بإدشاهكي فدمت میں عاضر بولے اور معبنوں نے کوئلہ بہا ور نا سرمی قلعہ نبدی اختیار کی ان برگشته امیردن کافقوری و دنون مین براحال بروگیا اور تملعے سے کل کرمیاروں میں جا چھنے خفرخاں نے قلعے برقبضه كركے حصاركو ويران اور تبا ه كيا -اس درميان ي تاج اللك نّع وفات بأنى اور بجائے أس كے الح اللك كارُ البيّا لك الشّق كندر وِر ارت سے عبدے بر مامور کیا گیا۔ کو کلے سے خفرخاں نے گوالیار کا سفر کیا اور مِنْكِيْنَ عَالَ كُرْمَا بِوَاللَّهِ مِيهِ كَيادِ الْيُسميرنوت بروجيكا تقا با دنيا ٥ ني مردوم راكي کے بیٹے سے بی ندرانے کی رقم وصول کی اب خضرخاں کے ون قریب آگئے اور عليل بيوكر منسرل بمنزل كوي كرتا بروا دملى ببونجا اورسره جادى الادل سكالم مسيري ابني اسلات كى طرح دنيا كوخير با دكها خفرخال نف سائت برس عار مبيني مكمان كى

خفرخاں کی خدمت میں روانہ کردیا سلام ہیں خفرخاں نے تاج اللک کو گھنیتہ سے را جرائے زنگر تنبیجہ کے لیئے روانہ کیا۔ ان اللک سے لشکرنے دریائے لنگا کو یارکیا اورنرسنگیرانینے ملک کو فا**ل** کرسے ٹولبہ کے فبکل میں نیا ہ کڑیں تروالشکرشائی ے آیک شصیر نے شکل میں اُس کی تلاش کی *اور سنگر سیاں سے بنی ہ*وا گا اور موزے اوراساب جنگ لشكرشارى سے ماتعدا يا۔ خضرفاني سياميون نے زہنے دون كا کوء کمایون مک بھیا کیا اور پانچویں روز مجرانے کشکرے آلے۔ تاج اللک کنتیرے مك كوتاراج كرم بداؤس آيا اور دريا نے گئاكواس نے عبوركيا اور جابت فاك عاکم براؤں کوجوسلطان ناصرالہ بین محمو و کیے نامی امیروں میں سے بھا اجازت روئٹی ويتا إدا خود انا وي بيون الك ممرانا دين قلعه بندم وكيا اورتان المكري في جى محمول كرشهر كوافعًا آخر كاردا جهيئية ندراني كى رقم يثيب كى اورتاج الملك ملح کرسے دہی والیں آیا۔ اسی سال خفرخاں نے کھٹیرٹسے مفسدہ پروازگرہ و کی شبیحہ سے لیکے اس جانب سفرکیا۔ خفرخاں نے پہلے کول شیر شورہ پشتوں کو سراد کرورا کے نگا كوعبوركيا الطرمل كو اخت ومالأج كري ذابس أيا و ويقعده المصمر من وأثماه نے براکوں کا رُخ کیا۔ خضرفاں نے قصبہ ٹیا لی کے نواح میں دریا کے کما کا وعور کیا اور بادشاہ کے اس راہ مص سفر کرنے سے مہابت فال کے دل رخون عالب موا اوروه بازل کے قلعیں بناہ گریں ہوگیا۔ چید مینے کال محاصرہ اور لڑائی حاري ربي اس درميان مين فضرخاب كومعلوم مواكد بعضه اميرس مين توام خال انعتیارخاں بودھی اورتمام ممیو د شاہی خانہ زا دیملی نتال میں یا د شاہ کی طرف سے دل میں برا ادا دہ رکھتے ہیں خضرفاں نے ان امیروں کی بنتی کی وجہ سے محاصرے ے إلته الله اور دارالحلافت كى طرف دالس بواء أصوب جادى الاول سام الكرك خضرفاں نے دریائے گنگا کے کنارے راستے میں تیام کیا اوران غدارامیروں کو نسى بهانے سے ایک ایک می علی میں حی کرکے سھوں کو موت کے گھا سے آنا رویا۔ خضرفاں دہلی بہونیا اور اُسے معلوم ہوا کہ ایک تفص نے اچیواڑہ کے نزدیک

جلددوم

ا بنه كوسارنگ فان مشهور كرك اجهای فاصی جاعت ابنه گرده م كرلى بسه طالانكه حقیقت پہسپے کہ سازنگ خاں بجارہ تیموری نقوحات سے دوران ہی میں کوریں

تاريخ فرشته 90

ائس نواح برقبضه كرليا يهي خضرها ل نيه زيرك خان ا درملك دا دركو ايكسب بہت بڑے نشکر کے ساخدان باغی ترکوں کی مرکوبی کے لیئے رواند کیا بڑگوں نے ورمائے شلیج کوعبور کرکے پہاڑوں میں بناہ لی۔زیرک خاں ان باغیوں کا پھیا ارتا ہوا بہاڑ دل میں ہی وافل ہوا جؤنکہ اس نواح کے بہاڑ گرکوٹ اوراس کے اطرات کے بہاڑوں سے ملے مردئے میں اور اُس دقت اس حصہ ملک کے 'رمینگدار د*ن بننے* ان پہاڑ دن پر قبضہ کرتے بہت اچھی قوت پیدا کرلی بھی اس لئے سرحیندزیرک فال اور ملک داود نے ان باغیوں سے تباہ کرتے میں کونسش کی کین كجد فائده نهوا سول مصين خفرفان في سناكه سلطان احدشاه كراتي ناكوراً ليايد ا دراس کا ادادہ سے کہ ناگور کوفئے کرے بنفرغاں نے احدثا ہے دفع کرنے کا تصمراراً دہ کرکے ناگو رکاسفرکیا۔ احدشاہ گجراتی نے خضرخاں کے بیرونینے کا اتتظار ندكيا اور ناگورسے مالوي روا نرتبوگيا۔خضرخا بُ مفركي مندليس طے كرنا نبوا جالوينجا ا دراياس خاں ما كم شهر نوجوعروش جاں سے تقب سفتہ ہوراور لطان علاالدین فلجی کا بیا ہوا تھا خطرفاں کی خدست ہیں حا ضرم وکرشاہی نوازشوں سے مرفراز ہوا ۔ خضر فاں نے جالور سے گوالیار کہ سفر کیا اور گوالیار سے ہاجہ سے تقررہ رقع نذراكى وصول كراموا بياني بيونيا اورشس فاك اوحدى سحه بهاني كريما المكت بھی خراج لیتا ہوا و ملی والیس آیا۔ سنتھ میں ملک ملغا ترک کی بغا وت کی اطلاع مل - بہد طفا ملک سدھوکے قالموں کا اس زمانے میں سردار ہور ہا تھا۔زرک فال عاکم ما نه ایک جرار نوج کے ساتھ طفاکی مرکوبی کے لیئے مقرر کیا گیا۔ زیرک فال باغیون کے قریب بہوئیا اور طفاا دراس کے ساتھیوں نے سربہندیے مامریت التقويمًا يا ادريباً رون من جاهي ملك مال الدين نے قلعہ بقدى كي صيبت اور قیدسے نجاست یا ئی اور دہلی روانہ ہوگیا۔ نیرک خاں نے طفا کا بھاکیا زیرک خال

جلددوم

تفسیہ پایل ہوئیا اور ملک طفانے نا جار اطاعت قبول کی اور ندرانے کی رقم ادا کرنا قبول کیا ۔ طفانے اپنے بیٹے کوبطور پرغمال زیرک فا*ں کے سپرد کیا اور مک مو*و کے قاتلوں کوجواس نتنے کی جرفتے اینے سے مداکیا۔ زیرک مال نے جالند حرافا کے زیر حکومت چیوزاا در سانے کے اطراف میں حاکراس نے ندرانے کی ریا اور طفا کے بیٹے کو

مارنج نرشته

بلدووم خضرفاں کے اِفلاق والموار لیف سخاوت شجاعت کم آوانن نیک نیک جاتی اور صلة رحم وغيره كي عدة تتين جناب رسالت بنا بملي الشدعلية وسرك برزيج منا سے باکل مشابقیں اور بیہ بات بی خضر فال کی میادت کی بڑی ہوں اہلی ہے۔ غرض بيد كذ خفرخال في الك تجفيكو ان الملك كاخطاب ويراسه اينا وزرمقرركيا اور كمك سليان كم مند بوك بنيه عبدارتم كوعلاه الكاك ك طاب سے سرفراز کرکے متان اور نتم بور کا سوب دار بنایا۔ انتیار خار کومیان دواب کا تتعارا ورسيدسالكركا مرتبه بدرك أس تباني رزيدا اوروورو مقرركيا اى طرح أفي ووسرك بى خوا بول اورد وكار وكري خطاب والقاب سے سرلبندا ور سر فراز کیا فرخر فیاں نے باوجود توست نو دنتیا ، ن سے مال مونے اوراسباب مکمانی سے بہم میوئی بانے سے ہی امیر بیو کی عزید کا ادب ولا الکیااور انیے کوشاہ کے خطاب ہے کہی نا لیب اوراعلیٰ احتاب سے بہی مردن ہیں مونے دیا یخوز فاس سے ابتدائی دور حکومت میں امّا بن میں امیر آبور کے نام کا ادر دہلی میں میزوا شامن کے نام کا سکراد فطب جاری تماعین آخر رافے میں خفرمان کا نام بمى خليوں ميں وعاكے لينے براسا جانے لائے خطرفا كرائد و ندرا نے ميروا شامن كى فدمت بر بھی تا تھا خفرفاں نے حلیس کے بیلے ہی سال ان انک کو ما نمالیلہ فعن سے ساتھ منترروان کیاتان الملک نے دریا نے انتا اور بنا کو عبور کرسے کفنتیرادراس کے نواح کو ناخت و تارائ کیا کمفتیر کے باجہ می رائے زیسا کھی نے جو باكركومتان مي بناه كزيم وتعالان اللك كوفيكي دف ك بعدا الاعت افتیاری مہابت فاں حاکم بداوں می فدست میں عاضر موا۔ تان الماک سے كفنيتر سيح كهوركنبل اوريندواركام فركيا اوريندسال كالالواساب ورخراج عال كرا موا جاليسركوني اس نے بند وارد كے راجيوتوں سينيس كرففرشابى حكومت كے دائرے ميں دائل كيا۔ تاج الكك جالىرے أنا و يہوئ اورانا و مے محمدوں کو قدار واقعی گوشالی دیکراس اواح کامعقول انتظام کریا موا دیلی وابس آیا. ما وجا دی الا دل سنده بوس میں معاوم ہوا که بیرام خان ترک بچے کی ایک ہم تہ ساعت نے شا ہرادہ مبارک فاس کے مال مک سد و کوتل کرتے

كى امارت كا ذكر

سيفظر فان بن مك سليان إصاحب طبقات محود شاي اورمصنف تاريخ مبارك شامي دوندن امورغ خفرخاں کو غاندان نبوت کا فرزند تباگراً ہے قوم کا پیدیکھتے

میں خضرفاں مکسسلیان کا بٹیاہے اور ملک سلیان کو خیروزشاہ

باربك كے ناى ابير لك مروان وولت نے اپنا مند بولا بيا بنا با الله مروان اوت

نے بلکان میں وفات یائی اور وہاں کی حکومت ملک مروان سے صلبی فرزند

كَلَّتَ يَحْ كَيْرُوكَ كُنُ لَكِ شَغْ نِي كَنْ فَعُورِ اللهِ فِي وَيُولَ بِعِدُ وَنِيا كُو خِيرٍ فِي وَكِها اورَ

مكسليان وسيرون كا دعو في كراتها منان كاحاكم بوليا - مك سليان ك بدوورشاه

سے مکم سے خضرفاں باپ کا جانئین ہوالکین جبیاک مم اور لکھ میں سار نگ فال

نے خطرخاں برغلب طال كركے أسے ملمان كي حكومت عص محروم كيا تيمورى طوفان

داردگيري حب ولي نتح بهوني توخفرخال اميرتميوري خدمت ميب عاخر بهوا إور اين

خادس اورض خدمت گزاری کے صلے میں اتان اور منجاب کا حاکم مقرر کیا گیا بیانتک

کر تیموری اطاعت اور فسرا نبرداری نے اُسے ایک دن دہلی کے تخت مسلطنت برتمجادیا۔

خفرخاں رعایا کے ساتفداچھ سلوک کرا تھا۔ صاحب ارکے مبارک شاہی نے دونوی زمیں

خضرنا سکے نسب کی صحت اوراس کے تبوت میں کھی ہیں ہم جی ضروری مجھتے ہیں

كان شما دتوں كوانى كتاب ميں درج كردين تاكم الل وسن كوخفرفان كے

مسب ونسب كي صحت كا يورا اندازه موجائے۔ (١) يهد كرهس زماني مين فرخان كا

ماب ملك سليمان ملك مردان دولت كى اغوش مين تربيت بارما تها ايك مرتبه

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمته الله علید ملک مروان ووست تسمینهان بوسے

جب كفا فيه كا وقست آيا ا در دستر دوان بھا يا گيا تو مكب سلمان جس نے اس واقع سے

ببشيرهمي سيد بهونے كا دعولے نبير كيا تھا خەزمت گاروں كى طرح كوٹا اور طنست لىيكر

مہانوں کے باتھ وصلانے کے لیے آیا حفرت مخدوم نجاری رحمت اللہ علیہ نے

نرما یا کہ سیدکواس قسم کی خدمتوں بیمقرر کرناگشاخی اور لیے اوبی ہے چونکہ ہیہ بات

ایک ول کامل کے ملہ سے کلی ہے تقین ہے کہ ' خان قوز کا میر ہوگا۔ (۲) ہمد کہ

خانیان بادات

علدووم

تاريخ فرشته 91

جلدووم اس سال بھی میان دوآب میں سخت تحطیرًا اور خضر فاں بجبوراً اس ہے دست بدار موكر فق بور والبي أيار رجب مي باحرالدين في كمتيل كالمفركميا ا ورشكار كطيف من مرون موا۔ شکارگاہ سے واپس مور ہا تھا کہ ویقعدہ کے جینے میں راستے میں بارموااور فردول کے بعد فوت ہوا۔ ناحرالدین محمود کے مرتبے ہی حکرانی کاسلسلی شہاب الدین فودی کے ترکی غلام یا غلامانِ غلام کینس سے جآنار اِ۔ ناصرارین محود نے با دجود ا دبار اور انقلاب سے میں سال دومینے کارنی کی۔ نامرالدین کے مرفے کے بعدامیروں نے دولت غاں بودھی کواپنا با دنیا ہ تعلیم کرسے اہ محرم سلات میں خطبہ ا ورسکہ اس کے نام كاجارى كيا- ملك أوريس ا درمبارزخان خفرخان مع مخرف موكرد ولت فال سے بی خواہوں میں داخل ہو گئے۔ دولت فان نے ماہ جلوس بی میں انتے کا اُخ کیا رائے نرسنگیراورو وسرے زمیندار دولت خال کی خدمت میں عاضر مروسے۔ دولت خال تصنيبيالى برونجا اور دبهابت فال بداؤلى في أس كى ملازمت كالمرت مالكيا اسی زمانے میں معلوم جوا کہ ابراہیم شاہ شرق نے کاپی میں قاور فال بن محمود فال کا ماصره كرليات حجونكه أورخاب كي ياس أنى فوج ندفتى كدابراتهم شرق كامقابله كرا اس ليئم مجوراً دلى والبيسس آليا خفرها ل سروقت ايبه موتول كوتلاش كيا رّالها به خرستنج می فورا ولی کونت کرنے کے لیے آلادہ مولیا اطراف وجوانب سے انکر جیا یا ا ورقرب ساغه نرارسوارون كوساته ليكروى الجيمالية مين ولي بيون كي خفرفان کے بیج نخیتے ہی دولت فاں لودھی حصارمیری میں قلعہ بند ہوا۔ عاصرہ عار تبینے لکے جاری رہا ا درالی قلعہ سرقسم کی ختیوں اور صیبتوں سے تنگ آگئے بندرہ رہیا لاول ا كودوات خال قلعے سے كل كرخفرخاں كى خدمت ميں حا خربواا وركرندا رموكرما ورزنا ا می قید کردیا گیا اورای قید کی حالت میں فوت ہوا۔ دولت فان نے ایک سال ترینیے حکرانی کی ۔

طددوم

جرمت سی ایجا اور اپنے تصور کی معانی چاہی۔ اورادین نے اس کی اتجا کو تبول کیا ا در دہلی والیس آیا خفرخال کوہی ان حالات کی اطلاع ہوئی اورا نیے مقام سے کوچ کے فت آباد بہونیا۔ خضرفاں نے ال شہر کوجوسلطان امرارین سے بہی خوا ہ تھے طرح مرح کی اليفين بيوَيْ الرمك تحفد كومم وباكرميان دوآب سيم ما حرى علقة مكومت كو غارت كريد اورخوداس سال ربتك سے راستے سے دملى بيونجا ـ نا صرالدين كوعل و شجاعت سے چنداں بہرہ نہ تھاخفرخاں کے بیرونچتے ہی فیروز آبا دنمیں قلعہ سنب رہوگیا۔ خضرفا س نے قلعے کا محاصرہ کیا ایکن غلیا ور جارے کی کی وج سے جندی روزی ما صرر سے وست بروار بوکر فتح بور جا گیا سلامظر سی بیرم فال ترک بجی خفرفال سے برگفتہ ہوکر دولت فال سے جاملا دولت فال اس زمانے میں دریائے جنا کے کنارے خیر دُن تفا بیرم فال نے اپنے بال بچوں کو بہاڑ پر روانہ کیااور خودوولت فا کے باس آگیا ۔ خفرفال نے بیرم فال کا بچھا کیا اور جنا کے کنارے بہونج گیا بیم فال ابنی اس نا دانی پر شرمندہ ہوا اور عاجزی نے ساتھ خفرفال کی فدمت میں عافر ہوکر الميني تفسوري معافى كاطلبكار موا اور عبرانبي حاكير بربجال موكراب بركين كودابس كيا ستار مسی خفرفاں نے ملک ادرسی برجوممودشاہ کی طرف سے رہمک کاحاکم تھا وھا داکیا۔ ملک اورس فلعد بند ہوائکین جب مبینے کے بعد عاجز ہوکرانس نے انے بیٹے کو بین قیمت سیکٹی کے ساتھ خفرفال کی فدمت میں بھیا اور ملے کے بجد اس کی اطاعت قبول کی خضرفاں رہنک سے سانے ہوتا ہوا فتے بور والبس ایا سلاف میں مرربتک کے اطرات ونواح برجونا حری علقہ عکومت میں والل تھے وصا واکیا۔ ملک ادرس اورمبارز خان مینیوائی سے لیے آئے اورخفرخان کی مہر بانیوں اور عناتیوں سے سرفراز ہوئے۔خضر خاں اقلیم خاں اور بہادر خاں کی حاگیرنا رنول کوغارت کرے وہل بہونیا سلطان ناصرالدین لحصارسری میں قیم تھا خصرفاں نے اس قلعے کا محاصرہ کرایا۔ افتیار فان فیروز آبادی نے ناصرالدین محمود کے رُ وال کے روشن آٹا رکود کھاا ورخصر خاں سے جا لا۔ اختیار خاں خضر خا کو نیروزآباد ہے آیا اورمیان دوآب پر بورا قبضہ کرئے غلے اورجارے کی آمدورفت کے تمام راہتے

تاريخ فرشته

جلددوم نک پروروہ غلاموں میں تھا اور بہرام خان سے مرنے کے بعد الدیر مکومت کرد اقعا المرالدين في دولت ظال كوتوا وهو يجل اورفود تنوع يروسا واكيا تناء ابراجيم مقاطِ محه لینے میدان میں آیا چندرورگھسان کی لڑائی ہوٹی نگین احراب پن حرابیت ویسیا تحرسکا ا دراس مہم کو بیکار اور لاحال محکودلی کی خرت اوٹا۔ فیرڈزی امیرا و راءکر ہلازم جونا مرالدین سے بیزارا در کشرت ون کشی سے جا ل اب موجیکہ میں البا وشاء کی الملاع اوراس کے علم کے این حاکروں کوروانہ موکئے ساطان ابراہم ترنی سے يهه خبري شيس ا در در إليه كنظ كو باز كرسمة تنوي ونتي كيا ادر الإست ولي كي لمزت برها ابراتهم شرتى منرل مدمنرل كوفة كرنا بواجمنا تحقيمنا برعدي أأيا اورعا متاتما كه دريا كويار كرے كه أس نے مناكه مان أفلم المفرخان قبرتي نے اب ناں والى مندو لوگرفتار کرکے مالوے کوئی فتم کرلیا ہے اوراب اس کا اراد و سے کہ جرمیور پر وحا واکرے ۔ ابراہم شاہ نے اب آگے بڑھنالنؤی کیا ا: رجینور دالیں ہوا۔ رجیب سنا مشمر وولت فال او وعى اوربيرم فال ترك بجيرم في عدد وكوس كے فاصلے برایک و دمرے سے مقالمے میں صنت اُران دیا اُس لڑائی میں میرم فال کو شکست ہوئی ہیلے وہ میدان جنگ ہے ہماک کرمر بندمیں قاحہ بند میگیا میر جان کی ا ما ن عامل کرنے وولت فال سے ملالیکن اس جنگ اور سلے کوتموڑا ہی مرتب راہ قا كه خفرخال نے سانے كے اطرات يرقبضه كيا اور دولت خال او دين ولمي واليس آيا۔ ویقعدوسند البحرمین نا مرالدین جمود نے ملک میرضیا برجوابراہیم شرق کی طرت سے برن كا حاكم تما نشكشي كى - ملك ميرنيا تلح سے كل كر ا درالدين كے مقالمے ميں آيا مین پہلے ہی حلے میں شکست کھاکر قلعے میں نیا ہ گزیں ہوگیا۔ ناصرالدین محمو د کیے نظری اورسیامی بمی میرمنیا کے تیجیے تلفیے یں دائل موئے ادر اہنول نے حربیت کو ترمین کروالان ا عرالدین نے برن سے بل کا سفرکیا تا ارفال حاکم سنیل بے لڑے موٹے مجھوڈر کتنوح کی طرف ہما گا۔ نا سرالدین نے اسد فال لودھی کو نبھل میں چیوڈا ا درخو دوہلی والیں آیا۔ سلامتہ میں نا *حرالدین نے* توام خا*ں پر* جو خضر خال كى طرف سے معمار فيروزه كا حاكم تحالئكر كشى كى - قوام خار سلے تو تلعه نبد بروالكن چذروزك بعد اس نے اپنے بيٹے كو گران نيمت تفول كے ساتھ إدافاه كى

جلددوم وہاں سے والس ہوا۔ اب ملواقبال نے بوری ٹا انصافی اور نمک حرامی بر مربا ندھی۔ ا ورنا حرالدين مُود برقنوج مين حكه كيانا حرالدين محمو وقلعه سنديروكيا - لمواقبال ني قلعه كا عاصرہ کیا اور ایک مدت تک امرالدین سے ارتار بالکین طعے کے استحام می وجہ سے ناکام رہا۔ محرم سند سے میں مواتبال فان نے سیانے کا نیخ کیا بہرام فال ترک بھی جو فیروزشا ہے کک پروردہ غلاموں میں تھا اور سازنگ خاں سے اس زیانے میں مغرت بردگیا تھا ملوٹاں سے خوت سے سانے سے بھاک کرکوہ ویہورمیں نیا اہ گزیں ہوا المواقبال نے بہرام خان کا بچھاکیا اورائس بہاڑے وریے سے نزدیک برونج گیا جفرت علیم الدین سید حبلال الدین بخاری رحمته الله علیه سیم بوتے نے اپی سی سے صلح کرائی ا ورملوا قبال خاں تبرام خاں کوسا تقدلیکرملتان روا ند ہروا ٹاکہ خضرخاں کابھی قلع وقعے کرکے دلیٰ میں خطبہ اور سکہ اپنے نام کا جاری کرے ملوا قبال تلوندی میرونجا ا در را لیے دا ودا در کال بین اور دائے بیتو پسردائے رتی کوگرنا در کے نظر بند کیا اور وہد کو تو کرک ببرام فان کی کھال تھنچواکراس سے خطرے سے مفوظ اور طنن ہوا۔ ملوا قبال نے اجودی کے نواح میں ڈیرے فیے والے خضرفاں کو حربیت کی آمد کی خبر موئی وہ بھی نیجا ب اور دسالیورا ورملیان سے شکر کو حج کرکے ملوا قبال سے بڑتے کے لیئے آ مسی رہوا۔ واسرجا دی الا ول مشده میں فرقین ایک دوسرے سے مقابلے میں صعب ارا موے کے ملوا تبال کوشکسیت مونی چونکہ مدعمدی اور وعد متکنی کا ادبارووبال ملوا تبال مے مربر سوار تھا اس کا کھوڑا میدان جگ میں زخی ہوا اور وہ خود بھی ڈمن کے ہاتھ سے جان نہ کیا سکا اور اسلام فاں لودھی کے سیابہوں نے اُس کا سرکا کارفواں کی خدمت میں بیش کیا خضر طال نے ملوا قبال کا سراس کے وطن فتح آور روائد کیا و إن لوگوں نے سركو دروازهٔ شهر سرائكا ديا خصراور طوكى لرائى كا حال دولت خال اودى ا وراختیار خاں نے دہلی میں مُناان امیردل نے سلطان امرالدین کوتنوج سے بلایا۔ ناصرالدین جا دی الاول من مصمین تصوری می جاعت کے ساتھ وہی پروکیا اور تخت سلطنت يرمبطيه كياليكن اقبال مندى اور مكراني فيروز شايي سل مصحاعين تفي نا مرالدین نے تحت پر میتینے ہی وہلی اور بچاب ولمان کی ہم کوہل چھوڈ کرددلت خال اور جی كوسيت رم خال كے مقابلے ميں روا ندكيا - بيرم خال مي ترك بجدا ورفيرورشا وك

لجددوم

في اكما زُب اورافي افي مك كوروانه وكي ملواقبال في بركاني كى وجب راتے ی می میں خان اور مبارک خاں دونوں کو طوار کے جھیائ آنال سکانے میں میں سلطان ٹا *صرالدین محم*و د جو طفرخاں کی بیساد کیوں ہے آزر دِ ہ خا طر*ر و*کر مالوے آیا تھا اب ملوا قبال کی درخواست بروملی بیرد کالیکن عرف گدشنشنی برقفاعت کریم سلطنت سے وست کش را ۔ اور لمواقبال سے نون سے مہمات ملک میں ایکل وظل نه وبیا ہما۔اس سال مبارک شاہ نے جینپورمیں دنیا سے کوچ کیا۔ مواقبا ل کو موقع ل كيا ـ ناصرالدين محود كومراه ليكرد وبارة ننون برحلة وربوا ـ شاه ابراميم نيج افيے بعالی مبارک شاہ کا جانفين بركرچ نبورير كمرانی كرد با تعابرى شان وشوكت سيساته شرقی سیاہ کو ہمراہ لیکر ملوا قبال کا مقابلہ کیا ادر ملک کو ہرطین اس کے بینجے سے مفوظ مكانا فرالدين محود ف ايك وومراخيال فام دماغ من بكايا ادر بيريج ارتناه الأيم میرا فا ندنا دہے بھی کو تحت پر ٹیماکر خو و فا دموں کی طرح افلاعت اور فرمانبرداری كريكاً- ايك رات شكارك بهاني سے لمواقبال سے جدا ہوا اور شاہ ابراہم سے پاس بہوئیا ابراہیم نے ناحرالدین سے اس ناکہا نی ورود کا سبب طوم کرلیا بید فازلاد ائی اصالت رگیا اورانے مجبور آقاکی ضیافت اور بہانداری سے رسواست بی مذبجالا یا محدوشاه اس طرح نا امیدوالیس موا ا در ابراسیم شاه سے نائب کو قنوج سے مكال كرخود مررة النس موكيا - شام إراميم جنبور والس آيا اور او اقيال نع دلى كى را ہ کی سف شف میں ملوا تیال نے گوالیار سے قلعے پراٹسکرٹشی کی بہت قلعتیوں اُنٹوب میں دائے زم کے تبضیمیں آگیا تھا اوراس وقت زر کا مرا بیا ارم دیوقلد بر کومت كررم تعالموا قبال كے اس دھا وے كا كھے تيجہ ندىكال اور قلعدائي مفلوطى كى وجرسے فقح نرموا ملوا قبال نے قلعہ سے ماتھ اُٹھا یا اور اطرات ونواح کو ناخت و تاراج کے د ہلی واپس کیا بخوڑے دنوں بعد ملوا قبال نے بیر قلعے پر حملہ کیا یرم دیونے قلعے سے تکل کرمقا بلر کیا لکین مواقبال کے بیلے ہی جلے میں شکرسٹ کھاکر بیر فاحہ بند موگیا ملوا قبال نے اس مرتبہ میں اطراب و نواح کولو مکر دہلی کی را ہ لی۔ سُنے مصر میں اقبال نے دوبارہ اٹا دے برلشکرشی کی اور رائے سمیروگوالیار اور رائے جھا لدویرہ سے جو آٹا و بیں جع ہوئے تھے بیٹیش قائل کی اور حیار میننے کی ملسل الرائی کے بعد

جلددوم اس نے بھردہلی برحلہ کیا۔ گر ملوا قبال سے مقابلے میں نہ شہرسکا اورمیوات بھاگ گیا۔ مواقبال دوباره دلمي كا حاكم موا ورحصارميري مين اس في قيام اختياركيا ملواقبال کے تسلط سے کچھ اس بوا اور جولوگ کہ تبروری ملوار کے خوف سے بھاک کرا دھر اُوج منتشرہ و کئے تھے تھے تھے دہلی والیں آئے۔ اور حصار میری کی ویرانی میں ہیت کیے کمی ہوگئ یرانی دمکی اس وقیت سے اِبک خاب اور تباہ بڑی ہوئی ہے اور نی دہلی کی آبادی ون ڈوگئی رات چگنی ترقی کرئی۔میان دوا ب کا سارا مکب لموا قبال سے تنضیر آیا ا ور دور درا زیریشهرون برجها رجس کوموقع لما قبیف کرمینیا چنانجه گجات برخان الخراطوخا مالوسه ير دلاور فأل وتتوج أو دهدكره اورجونيور برسلطان الشرق خواجه جماب لاموروبيا بو اورملنان يرتموري فيرمان كيم مطابق خضرخان ساخ يرغالب خارب بيانځ تيميس فال وه کې کالی ا ور مبویه پرمحد خاک بن مالک زا د ه فیروز نب حبرا حداحکومت جما کی۔ان امروں کو أيك ووسرك بربيم وسانه تتا برايك افيه أينه شهرمي خود متمارى كالأنكا بالحالك ان میں سے آکٹر صاحب حکومت ہوئے جن کا ذکر عبقرمیب آئیگا جا دی الاول سنگ میں مواقبال فاس نے وہی سے بیانے برائنکر شی کی اوٹرس فاس سے اور اُس برفتے ماً بَي اور بأنتيوں ادر سار ہے سامان حكمراني برقبضه كرليا۔ بيانے سے ملونے كفتير كائغ کیا اور وہاں کے راجمی رسکھ سیسٹین وصول کرے دہی والیس آیا۔ دہلی بروتھتے ىلوا قبال كومعلوم ہوا كەسلىطان النسرق خوا جەجہا *پ تىے رىقلىت* كى اورائس كانى بولابىيا مك والسلطان مبارك تماه كي مام يع خوا جرجها ل كى حكر تحت حكومت رمبيام يبه فبرَسَنتے بي ايک بينے سے اندري اقبال ذا ں نے سلطان مبارک پرلشکرشی کی۔ ں خاں حاکم بیا نہ آورمبارک خاں اور بہا دیرنا میرنے بھی لموا قبال کا ساتھ دیا۔ طواقبال درمائ كناكك كنارك قصبه ليياتي كمية قريب بيونيا رائي مرا وربقيه زبینداراس مقام سے مقابلے کے لیے میدان ہیں آئے سکین شکنست کیا کر با منے سے فرار ہو گئے ۔ کموا قبال قنوح بیرونجا اور عامتنا تھا کہ جونیور ا در کھنومیں دہل ہو کہ اد هرسے مبارک شاہ ایک جراد لشکر نیر لموا قبال سے لڑنے سے بیر سراین کا دولا لشکروں کے ورمیان میں گنگاکا یانی وایل مقا اورکسی کوعبور کرنے کی ہست نه ہوتی تھی دومیننے کے لاحال تیام سے بعد طرفین نے اپنے اپنے 'دیرے اور

بلدودم

تقاخِقانی عالموں کے ماتھ برمریکار ہونے برہتی تبیدے کی اور سار نگ فا س کے فلات نوراً اینے وطن سے روائے وار تیور کی فدمت می حاضر موگیا۔ شیانے اوتاہ کے دل میں اپنی جگر کمر کی که نشا ہانہ نوازشوں ا در معبر بانیوں کی اس پر ہوتھا رہونے تگ تیموری امیروں میں سی تامی کی بہد مجال زائی کوشیا کے سدراہ ہونے بانے الرسطین الترانس كرے مقورے دنوں كے بعد شخاتمورسے فصت ہوكرانيے وكلن واليس كما اورموقع كوغيمت مان كرحمارلام وريرقابض مروا اوربلا وجداين تدمى فلوس سع منحرت موکراس مورخ فرشته کے حدم ندو نتاہ فازن اور اورا را النبر کے مشہور زرگ مولانًا عدد الله مدرك ساتحد يرك سلوك كرف لنا ينفاكا تروانا برا عاكتمورك سفرنیجاب میں باد نتا ہ کی ندمت میں بھی ندحا ظر ہوا۔ اس احسان فراموش کھکر کو اس کی مرکنی کی نزادیفے سے بئے شاہزادوں اورمفیر خیتائی امیروں نے اس برحلہ کیا اور حصار لامور کونتے کر کے تینا کوزندہ گرفتار کیا اور اسے یا دشاہ کے سانے لائے تمور نے شیخا کو تہ تینج کرے لاہور۔ دیالیورا در ملان کی حکومت مفرفا س سے بیرد کی اورخود کابل کے رائے سے جلدسے جلدسمر قدروانہ ہوگیا۔ دہلی اور بیرتی وونوں مقابات دومسنے یک دیران اور خراب بڑے رہے فارگری کے علادہ ان بھیب شهروں برآسانتی بائیں ہی نازل ہوئیں اور تحطاور وبا نے ہی ان کے تیا ، کرنے میں کی نہ کی تعرت خاں مواقبال خاں کے ڈرسے ووآب میں نیا ہ گزیں تھاا ہے موقعه باكرمير خوبيونيا ادرعا دل فال مي ابني جميست اورجار إنفيون تع ماقاس مع جا لما في نصرت شاه عادل خال سيطلن نه تعاسي عادل غريب كوميرهم ميزيجي تيدفا في كامنه ديكفايرا عادل خال سے اساب يرنعرت فتاه نے تبضه كيا اور و دنرارسوارول کی جمیست سے فیروزآ با دبہونیا اوردہلی کی ویران اورتبا مرزین بر تابض موليا يشهاب فان الين لشكراور وس عدد التعيون كومراه سكرالماس خأن کے میواتی سامیوں کے ساتھ نصرت شاہ سے آ المانوت شاہ نے شہاب نا س کولوکی تبای ا دربربادی کے لیے برن روا ذکیا۔ داستے میں لوا قبال سے اگسانے سے اس نواح سے زمینداروں نے شہاب فاں پرجیایہ مارا ادرا سے قتل کرفوالا ملوا قبال نے دھا واکرے شہاب کے ال واسباب برقبضه کمیا اور اس نئی نفیمت سے قوت ماکر

اور دوسرے نائی امیروں کی ایک جاعت کو قلعدمیرط کی سب سے زیا دہ اعجاجی روانه كيايب قلعه برندوسان مين تام قلعول سي ببت مفنوط تفا اميرشاه ميرث بريجا اوراس نے باوشاہ کواطلاع دی کہ اہل قلعہ المنے برا ما دہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے فاتح ببیت سے آئے اور واپس گئے ترمتنرین فال می بڑے یورسے حل اور وہوا۔ نكين بالآخر ناكام ونامرا دوابس كيا- باوشاه كوابالى قلعدكى يبرتعلى بيوناكواركزري اوراس نرفضبناك موكرفلعه برخود دها واكيا تيوري ساميون كاايك صنقب زني میں اور ایک حصد اڑنے میں شغول موا۔ ووسرے ہی دن دس یا ببدر و گزنقب الحد کی جانب تيار مركئي \_الياس أعوان عالى -اور سير مولانا احد تعا تعبيري اور ملك صفى كبيه وغیرہ جو قلعہ میں عبان دینے کے لئے آما دہ پیکار تھے لڑنے برستنعد ہو گئے مغل میاری معض توسیر طبوں اور معفقے کمند کے وربعے سے قلعد کی دیواروں پرج دھ کے اور ب کے نام ہونے سے بہلے ہی اِن جنائی بہا دروں نے درنیوں کو تد تین کر کے قلعے كوفت كرليا أور الى قلعميں سے كسى كوزنده ندهيورا - اس دوران ميں نقب بھی تیار ہوگئ اور قلعے کی فیل اوراس کے برج وبارہ بارود کے دریعے سے اڑا دیئے کئے غرضکہ میرٹ سے قلعے کابھی وہی حضر ہوا جو منتیر سے حصار کا اور مذکور مودیکا اور المهان سے باتیں کرنے والی دیواریں فرش زمین کے برابر ہوگئیں۔ آئی بڑی فتح آمانی سے ہوئی اور فاتحوں کے حوصلے اور بڑھے تیمور نے میرٹ سے کوہ سوالک کانے کیا ا دراس سلسائه كوستانى كے وامن میں عقبے ملک اور شہراً باو تھے اُنھیں جی کھولکرلوٹا طِنْ عَارْسِينَ فَاكُ مِينَ مَا دِي كُنينَ اور باوشًا وفي النَّاكُ ويأركيا اور موردة أيك جهال محود غزنوی می گیا تھا تام علاقے کو تاخت و الاج کرمے اس حصہ ملک کے غیر سلم بإشندوں سے لڑا اور ان کیے زن وفرزندکو گرفتا رکر کے بیٹیا زغلیمت عال کی اس تنظ سے بدر تیمور نے والبی کا ادا وہ کیا ۔ را سے میں رتن نام ایک زمینمار کوشکست ویکر اس سے کثیر دولت عال کی اور حمو مک بہو بختے بیرو خیتے راستے سے بہت سے تلفے نتح کئے۔ تیمورجرببونیا اور وہال کا راجدالف برآ ا دہ جوالکین زخی ہوکر تیموریوں کے ہاتھیں گرفتا رمواا ور با دفتا و کے اصرارسے وائرہ اسلام میں دالل بروگیا شیا مکھرنے اپنے چھوٹے بھائی جیرت کھکے وج تمورسے مقابلے سے بھاگ کرمھائی کے اس با اگریں

جلدزوم

تنی امپرشاہ ماک بہاوروں کی ایک جمعیت کے ساتھ معید پٹ گیا ا دراس نیم عجدیت اُن كى جاعت كوستشركيا ان واقعات سمه بعدتموركواس غارتكري كى المار مولى تكين تبريحهان سے كل چكا تما نظام الدين احدوفير: نے ابني ارنج ميں مُدُور في يا لا وا تعات کواس طرح بیان کیا ہے کر تیموری سا ہمون کا ایک گروہ مال ا ان کی سیل كرربا تعاشهرك لوك ان مالموں كى تى ئے نگ آئے اور أضور نے زم دیے سے انکارکیا بلکہ بندتموری مال تہریوں کے ہاتھ سے مارے کے تیورکو میا ال منكر بيد فعسه أيا با دشاه نب بم دياكه سا دات علما ا درمشائ كے سوا بات المشہزيكا فون معان ہے بادشاہ کا بیہ فران سنتے ہی سامیوں نے دسیت درازی ظروع كردى اور غارتگري كا وي انجام مرواجوا دير مذكور موتيكا - موردين ليت مي كريل إرتاب یں سواتیور سے اور کس ورسے فرال رواکے عبد میں ایسا واقعیم بی میٹی مہیں آیا۔ تیور نے ایک سومیں اِنتی ا در بارہ گرگدان اور دوسرے شکاری بانورول بر وفرز بناه کے وقت ہے دہلی میں ملے ہوئے بھے اینا تبضد کیاا ورشہرمیں وال مزایتی ورنے سلطا ن مُرْبِعِلَتِي كَي بِمَا لُي مُونُي مُنْكِينِ محدِكِو ديمينا اوريب عارت أس وبيديينيد آنى -تمودنے ادا و و کیا کہ اس سجد کی ایک فل شہر سر قندیں خود تعیہ کرائے آب ادا دیکو بورا كرف ك يك صاحب قران دلى محد سنك تراشول كوسم تند ف يكا اوركينون في اس طن کی ایک عارت مرقندس تیاد کی تیمورنے کل بندرہ دن دلی میں قیام کیا ا درائس کے بدرائے ولمن کو وابس ہوا۔ روائی کے وقت بادشا و نے اپنے سام بال ا درانسرو*ں کی* ایک جاعت کود ہی کےمعا :ات علما در شانج کی حفاظت *سے لئے* جامع مسجد میں مقرر کیا اور خود شہرسے کوج کرکے فیروز آبادیں وار دموا۔ بادشا و فیززالد ہی میں مقیم تنا کہ بہا در نامبرنے میوات سے دوسفید طویلے یا دِنیا ہے لیے تخفے سے طور برروان كرك ملوس اورا لاعت كا انباركيا - تمورف سيمس الدين رذى كو بہا در اسر کے باس روانہ کیا اور اسرنے میدماحب کے ساتھ بایشاہ کی لازت کا منرف فال کیا خفرفا ب و نا حری ادر تیوری مناکاے میں میوات کے بہاروں ی یناه کری نقااب با وشاه کی خدمت میں حاضر موا اور شاہی منایتوں سے سرفراز كياكيا ـ بادنياه نے فيروز آباد سے بانى بيت كائخ كيا بانى بيت بير بخبراميرنيا ممك

جلددوم

تاريخ فرشته

ٹر آئے ۔ سلطان نا صالدین اور ملوا قبال خاب جو تھوڑی سی نوخ کے ساتھے ٹہر میں داخل ہوئے تھے اسی دات وہاں سے بھا کے ناصرالدین نے گھرات کا رخ کیا اور ملوا قبال فاس نے برن کی راہ کی تیمور کو حریقوں کے نسرار ہونے کی اطلاع مولی اس نے اپنی فوج کے ایک حصے کونا صراور اقبال سے تعاقب میں روا شرکیا۔

تیوری سیامیوں نے فراری حربیت سے بہرامیوں کو داستے میں تاتی

ا اور ملوا قبال فاس کے دومیون سیف الدین اور ضداداد نامی کوزندہ گرفتار

كرايا ـ صاحب قران نے اب عيد كا وسے ميدان ميں قيام كيا ـ وہلى كے سادات علما

مٹایخ اور شرفاتیموری خدمت میں عاضر ہوئے اور ان سب نے عان کی امان

طلب کی تیمورنے ان زرگوں سے معروضے برتوجہ فرمائی اور مبعہ کے دن دہلی

ى ما مع مسي ميں صاحب قران سے نام كا خطبه برها كيا بسولھويں جا دى الادار ك

ين تيموري الميرضير وروازے يرمنيكرال الماني كاتخينه كردہے تھے اور فيد فياكي

سابی سارے مہری عرم باغیوں کی جوشہریں جیے ہوئے تھے تلاش ادر جوری

تب اس سبب سے شہرس ایک شوربا ہوا مردید تیوری امیرول رئے اسے

بيابيوں كومنع كياليكن نوجيوں كواُن كى نصيحتِ مفيد ندم بوكى اور غار مگرى كا بإزار

رُم ہوگیا۔ ہندووں کے گردہ اپنے بال بجول کو آگ کی ندر کرمے جان دینے لگے

تمور پانج روز کے لیئے طوت عیش میں نے خرز مدگی بسر کررم اتھاکسی امیر کی بہ

مجال ندیقی کر حقیقت مال سے باوشاہ کومطلع کرے ان امیروں نے شہر سے

تام در دازے بند کردیئے تاکہ اور بیرونی لٹیرے شہری آکران بے مہابیا ہوں

مے معین دیددگار ند ہوجائیں بتعبر کے سامیوں کی تعدا دخود ہی کیا کا تی ماری اِت

شہر رہیا ہے بڑا کئے اور لوٹ مارکا بازار کرم راضی موتے ہی اور بیرونی لٹیرے بی شهر میں داخل ہو گئے اوراب غار گری کی انتہا ندری اکثر کشکرادی نے سوسے

زیا ده مندو و کو گرفتارکیا اور مال اور اساب کا توشار عبی نبیس موسکتا-جوکیمه

سونا عاندي جواسرات الماس ياقوت اورمرداريد بالقدآيا أس كا داره صحاب

سے باہرہے مندووں کی ایک بہت بڑی جاعت عامع مسجدیں اکٹا موراران

سچیا کیا اور فتح مندا ور کامیاب دایس آگردون خاص کے گردانے نیمے نص

دریائے سندھ کے کنارے سے لولی کے شرقی صفے مک کی فتومات میں ایک لاکھ سے زیا وہ تیدی گرفتا رہو تھے ہیں جس دن کہ لطان نا عرالدین اور لواقبال خال غازی مقابلے میں صف آرا ہوئے بھے توبید قیدی حریفوں کی فتح کی امید با ندحکر آسس میں خوشاں منارہے تھے کہیں ایسا ندہوکہ بیہ قیدی ایکا کرے کسی رشمن سے نشکرسے جالمیں بہر قیدی منتیر خیرسلم تقے اس کیئے بادنتاہ نے عکر دیا کہ کوئی تیموری سابی نیدرہ سال سے اوپر کا قیدی ابنی غلامی کے لیئے زندہ ندر کھیے ا درجو فوجی اس حکم کی یا بندی نکرے وہ خود ملوار کی گھا سے اُٹارا جائے اِ ورایسے مقتول سیاری سے مال واساب کا مالک وہنفس ہوڈگا جواس کی نا فرمانی کی اطلاع بارگاه سلطانی میں بیونجائیگا۔اس عکم کی نبا برایب دن میں ایک لا کھے تعیدی تہ تینج می محمد میمورنے برد منی حکم دیا کہ سروس سیامیوں میں سے آیک سیامی لڑائی کے ون نوعمر غيرسلم قيديوں كى حفاظت اور نكبا فى كے لئے لشكر من مقيم رہاكرے غرضك تموری نظر بانجوی جادی الاول کو دریائے جناکو پارکے فیرور آباد کے میلانیں خمدرن ہوا۔ نوجی انسروں نے اشکر کا ہ سے ایک گہرا خندق کھو دا اور بے شار مبلون اور مجنیسوں کے یا نوں اور گردن حیر ہے سے باند حکر اس خدق میں مینکدیا محافظ لوگ فندق سے میجیے دن ورات لشکر کی مفاظت سے کیے متعین کئے گئے۔ ساتویں جا دی الاول کو با وجو داس سے کہ شارہ شاس صاحب قران کی راہے سے خلات تھے امیرتمورخودسوار ہوا اور ایے میند بیسرہ اور قلب لشکر کو درست کر کے وتمن کے مقالمے میں صف آرا ہوگیا۔سلطان نا صراکدین اور ملوا قبال خاں کو تیمور کے ارا دے سے اطلاع مو ئی اور ہیرہ دونوں خا دم دمخدوم بھی اپٹی جا نوب بر کھیل کرانے لشکرا درایک سوایک ہاتھیوں کی ایک جارفرج تیارکیکے تیموری سامک طرت بڑھے جفتا لی بہا در ماصری فوج میں گفس گئے اور دیکھتے ہی دیکھے اُنھوں نے تمیرا ورنیزے کے زخم سے ہاتھیوں اور فیلبا نول کوزمین برگرا دیا۔ ہندی ساہی اینے کو چھا میوں کا مرمقابل نہ سیمھے اور میدان جنگ سے مند موٹر نے لگے ۔ اصرالدین اور لمواقبال برئ مكل سے أيك جوئى مى جاعت سے ساتھ اڑائى سے مدان سے مكارتبرك اندرداخل بوكيُّ - صاحب قران في شهرك ورواز اكم كاردين كا

جلددوم أن كى فوج تيوره كى طرت روانه بوء بإ دشاه بإنى بيت بيرونيا اورحكم ديا كهمام شكرى جبہ بین لیں جاڑے کی زیا دتی کے خیال کو مدنظر رکہ کر با دشاہ نے دریا ہے جہا کومار کیا اور میان دوآب میں تقیم بردار لونی کا قلعہ فتح کرنے وہاں سے ہندووں کو تدمین کیا بہ قلعہ دریا نے جنا ادر ہنائ کے درمیان میں واقع سے ہنڈن ایک کری ندی نیے جے سلطان نیروز شا ہ تعلق نے وریائے کابی سے کا ا کرلونی میں جما سے ملایا ہے۔ لونی سے بانندے اکثراتش پرست تھے۔ تیمورنے اس قلعے کونتم کرسے وریا کے کتارے عارات جہاں نا کے بیبلوس قیام کیا اور دریا کی گزرگا ہوں کی تود بنفس فسيس مفاطت كرنى شروع كى - ادرامير اليمان شه اوراميرهما ل كونبوبي دملي کی لوط مارکے لیے روانہ کیا اور خودسات سوکل اور سلے سواروں سے ساتھ وريائي جناكوياركر محادات جبان خاكي سيرو تاشع مين شغول روايتيورورياتي مايت اورالانى كير ببترين موقعون كالقيى طبح معائنه كرسى رباتها كسلطان اصرالدين ممود اورا قبال خار با وشاه كى اس جيونى مى جاعت كو درياك أس بار وتليعكر يأتخزار سوارا وربیا وے اور شامیں باتھیوں کی ایک زبردست فوج کیکر شہرہے باہر تھے۔ تیموری قراول محدسیف وہی سے ایک مقبرامیر کوجو خود بھی قرار دلی بیشیہ ہو کیا تھا گرفتار رسے تیور کے حضور میں نے آئے اور بادشاہ کے تھے سے اس کو تد منے کیا۔ شیور وابس بروكراين لشكركاه كواكيا ورصاحب قراني قراول جوتقريبا فين سونفر فق حربیت سے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ سوئرنگ بہاور اور امیرالہ دادمجی شاہی عکم کی بنا بران قرا ولوں کی مرد کوروانہ بوے اور وولشکر خرار لیکروریا سے اُس ر طنی اور تیراندازی میں مشنول ہوئے ۔ لوخان نے اب جان کی خیراسی میں رتمی که رزمگا هست منحد مورس تموری قرادلون نے حربیث کا بھا کیا ادرمیت سے باقی مانده و تمنوں کونل کروالا۔ایک مانتی حس کی قوت جبگی بیرولی والون کوبرا مجروساتھا دور نے کی مالت میں زمین رگر بڑا۔ امیر تمبور نے اس کو فال نیک سجھ دوسرے دن غربی لونی سے کوچ کیا اور نونی کے شرقی حصے میں جو دہلی کے مقابل آبا ونقامقام کیا۔اس پورش میں تام شاہرا دے ادرامیر با دشاہ سے حضور میں بیر حمیج ہوگئے۔ امیر جہاں اور دوسر کے نامی امیروں نے عرض کیا کہ

مبلددوم

تتحفي سے طور يرامير تميور كى خدمت ميں ميني كئے امير تمير سفان تحفول كوتبلادر را وخلی وخلعت شال ندسه مرفرار کیا امیرلیان شاه اور امیراله دا در دا زسه إسان مقرر كئے كئے تاكد بہدامراطرات ونوائ كے توكوں كو تلاج يسے كاليس اور جستفس نے مرزا بر الد کے ایک مازم معردت بسا فرکابی کوتل کیاہ اس مجرم كوسرادين ادر باقى مرينا وگرفته مال الى داخل كرك جمال جائے علا جائے۔ اس عکم کی بنا پر دیبالیورسے بانخ سوباشندے جندیں نے مسافر کا بلی کواس سے ایب نرار بمراہیوں سے ساتھ آل کیا تھا تہ تنے کئے گئے۔ امیر تیور سے اس ساکے را وُظَلَى دونوں باب بیٹے اپنی نا دانی سے آزرد ہ جو کرلڑنے برتیار موقعے تیم در کوانکی منیتوں کا حال معلوم ہوا اور را دھلی کو گرفتار کرکے نظر نبد کیا اور اہل شہرسے معركة آلائي شريع كالتكين شهر كم باشندون كاايك گروه بأدشاه كي فدمت مين عا ضرب وکرامان کا خواسکار موا- تیمور نے اس گردہ کی درخواست قبول کی ا درامیر ستنتي نورالدين اوراميراله داومال الماني كيفيل كے ليے تبريري دامل موسف ـ ان امیروں نے اس محقول کے وصول کرنے میں اس قدمتی کی کہ شہر سے تام باشندے کیا مندوزور کیا سلمان سب جان سے ننگ آگئے۔ رعا یانے اپنے ال واسباب مين أك لكادى اورافي رن وفرزندكوافي إلتول مع ذيج كيف الشفے برتیا ر ہوئے۔ اس جا نبازگردہ نے تیموری نوج کے ایک بڑے مصے کوٹ تمغ كرك فودىمى درم كى داه لى اميرتيورن اس شهركوساركرك مرسى كائخ كيا إدر ماں سے فراری اشدون کا تعاقب کرے اُن کو می مثل کیا اور اُن سے الداسال فارت كرك فتي آباد ببونياس بنعيب شبركا دى حشر بواا ورفتي آبادك ساتدرجت ابرونی اور توسیند کے قلع بھی تباہ اوربرباد کردیئے گئے۔ امیر تیور نے سان باربرداری کوتوا سر جیدیا خوداطرات و نواح کے خبگلول کی طرت متوجه بردا اورجال قوم کے را نبرنوں کو تلوار کے گھاٹ آنا رکراس نواح کے تعباتی سا دات مے ساتھ سن ملک سے بیش آیا۔ بھورتا نہ سے بان کر وہ کے فاصلے کتیل سے گانوں میں فیدن موا ا در رہیں تام شاہرادے اور امیرانی انبی ہم سے فارغ موکر محملت راستوں سے مفركرتے موالے انتا مى بادشا وسے كردميا موئے ۔ ايترميورنے مكم دياكہ اب

تاريخ زرشته جلدووم التحكام اوروبال كى رعيت يربيروسدكرك بردبارجانب سےاسى حصاركى داولى لين بناه كزينون كامحيع زياده تفاطب مسافر قليمين جاسك وه توحصارين داهل مو گئے اور ہاتی مجیج خدق کے کنارے بڑار ہا۔ صاحب قران اجودین سے رواز ہوکر ے منزل میں تقبیر بھنے گیا اور پہلے میرون حصار کے نیاہ گرفتوں کو تہ تینے کیا 1 ور انكا سارا بال داساب تيموري تشكر كي قيضي س آيا حصار عتنير كا حاكم سي را وخلي جو مِنْدى غِيمِسلموں مِن برامشبورا ورجرى راجه تقااس قلعه دارى سے يورا واقعت اور ساست کے قوانین کا اچھا ما سرتھا۔ چونکہ سندی زبان میں را و کے تنی برا ور کے ہیں اس لیئے را افظی بہا دری کے نام سے اپنے اورسکا نوں میں شہور تفار را افظی نے تیموری آمدی فرسنی اور قلد سے طل کرنبر کے کنارے ابنی فیس اراب چِقائی فوج نے راؤر حلہ کیا ا در ہندو سردار کوجبوراً شہر نبد ہونا پڑا۔ امیر شمیور نے كربهت بأنهى اورمواد مبرريقيام كرك الاائي مين شفول موا-ايك مخت اورخونريز معرك ك بورتيوركونع مولى اورسورج ووتني ضبرسلا نوس ك تعفي من أكما تبرك بہت سے باشند الے تل ہوئے اور ہے شار ال غیست ملما نوں کے باتھ آیا شمر کو فتح كركے تيودنے قلعے كى خبرلى اور تشكريوں كونقب زنى كاظم ويا - دا وظمى بيت بریشان موا ورعاجری سے ساتھ المان کا طلبگار موا۔ داؤنے ایک میدکو میٹروشی دمت من مي اورايك دن كى مبلت عابى ادريد اقراركياكه دومرس دن قلي نکل کرامیری اطاعت قبول کردیگا ۔ امیتیور نے را دُفِلی کی ورخاست قبول کی اور افي قيام گاه كودانس آيانكن دوسرے دن راو قلع سے بابر نظا اوراس كى وعده خلا في الحي طرح ظامر بهوتي-امير تيور في عير نقب كمو دسف كاحكم ديا اوسلان سامیوں کے نقب زنی مغروع کرتے ہی ال قلعہ نے برجوں برج محکر اونا اور فراد كرنا خُروع كيا اورا مان كے خواشگار ہوئے۔اس كے ساتھ راونكي كا بنيا قلع سے بالبرنكلاا ورأس في مشي ميت تحف اميرتموركي فدمت من مني سيف دوس وان را وظلم می مفرت فرریشکر تنج رحمته الد علیه کے بوتے شیخ سعدالدین کوجو اجو وکن سے بمآل كر مختنيرين بنا وكزين عقد الني مهراه ليكرامير تيوركي خدمت مين جاخر والأوني م کے شکاری جانورا وربیترین تحفے اور رقبی کیرے اور مین سوعراتی تھوڑے

جلادوم عبسرت کی نوح بر ٹوٹ پڑے ۔ اور سندور ک جاعت کو ا دھرا دھمسٹر کر دیا ادر بہت سے ان کے زن و فرزند کو امیر کیا ۔ موضع مثنا منوازیں کثرت سے غلہ موجود تفا سیاہیوں نے ای*ی غرورت اور طاقت کے موافق غلہ لیے لیا اور* با فی انباریں آگ لگا کر تعیہ دن سامل بیاس سے کوچ کرے ایک ایسے ملک میں سنے جو غلے اور جارے سے امور تھا مرزابیر محدید شان فتح کرنے کے بعد کی داشان میہ لرجب برسات کا زمانہ آیا اور بارش کی کثرت نے اکٹر کھوڑوں کو ہلاک کیا۔ شا نرا دہ مجبوراً شہر میں والل موکر قلصہ بندم وکیا اطراف ونواح کے زمن شا نرادے کی برنشانی اور مجوری سے واقعت مو گئے اوران کا گرده کا گرده رات کوشهرس نَفْسُ كِرجِ جِنرِياً بِالْسِحِ عِلْمَا تَفَا شَاسْرا وهِ إِنْ عَالَى كارمين بيدربيثنا ن عَبَاسَ لِيَغَ كرايسي جُلُه سِي بياده نظركونكال يجانا بأبير كل شاكه وفعته امير تتيوركا دريائي بياس کے کنارے گذر ہوا۔ شاہزدے کے جان ہیں جان آئی اور اپنے لشکرے ساتھ حب بين عفر سايي كاوسوارا ورمفس بياده يا تقة تيمور كي خيمه كاه كى طرت علا شابراد في في وهوي صفرروز حبعة مواميرتيمورس الماقات كاوربدوتان کے تخفے با دشاہ کی غدمت میں بیش کرے تام چیروں کوامیروں میں تقیم کر دیا۔امیر تیورنے تین ہرار گھوڑے ایک دن میں شاہرادے سے نشکرلوں کو تقبیم کے سا براده بر مرائد في مراحد في المرابع بيرى تيورسه شكايت كى - إميرتي ورف اس ماكم كا تباہ کرنا ضروری سمجھا اور دس شرار سوار وں سے ایک جرار لینکر کے ساتھ اجودیان روانہوا۔اجومن کے باشندوں مرتفن نے توشہرسے بہاک کرصار منبرسی یناه لی اور مفنی ابنی حان پر کھیل کر قصے ہی میں قیم رکھے۔ امیر تمور نے اجو وکن برون كرحفرت سيخ فريدالدين فكركنج رحمته الدعليد ك آساني كي زيارت كي اور وہاں کے باشدوں کوا مان دیکر حصار بہنیری طرف روا نہ موا۔ ندی کویا رکر سے تيمور غالص كوالمثيل وار دموا-كول ه ببتنير كب بجاس كوس كا فاصله عقا اميه تیورنے بہدساری راہ ایک دن میں طے کی بہتنیر کا قلعہ تمام ہندوستا ن میں مشهورتها اوربهت دور دانع موانفاء اميرتيورس بهلي كسى بيكانه حرييث كاقدم وہاں ندہرونیا تھا اجودھن درمابیوراوراطراف ونواح کے باشندوں نے تلعہ کے

حلردوم سے میں سے سیائی رقمی میو کے ۔ امیر تیمور نورالدین کوشیاب سے مقابلے میں بھیجا خود عبی اس کے بیچیے علیہ سے جلدروا نہ وچیکا تھا۔ دوسری ہی صبح کوببرونج گیاشہا بالدین ست سے بعد دوسوکشنیوں براینے اہل وعیال اور مال واسباب کے بمراہ سوار مور وریائی سفر کی مندلیں طے کرنے لگا۔ امیر نورالدین خود دریائے کنار کے کنارے شہاب کے تعاقب میں ملا جارہا تھا آخر کاردائے سے والیس آیا۔ تیمور نے شہاب الدین کی میم سے فراغت حال کرسے سامل دریا کا مہارالیا اوریا فی کے لمارے کنارے خورتھی روانہ ہوا۔ نہر جبوا در دریائے بناب کے سنگم رہیونیا اس حِگُرایک نفیوط قلد ملببند سے نام سے آمان سے باتی*ں کرر ا* تھا۔ با وشا ہ۔ ویا کہ نہر ریل با ندھا جائے۔ شاہی عکم کی عیل کی گئی اور سارا نشکر نبر سے ایر ر سے میدان میں خیرہ زن ہوا محصول ا مانی اس شہر سے رہنے والو*ن پر* مجی رکا یا گیا اور پختور ابہت وصول مبی ہوا- نشکر میں غلے کی ببت ممی متی امیترور نے م دیا کہ جہا کہ بن غلہ نظرائے نوراً ضبط کرے شاہی فرددگا میں بایا جا گئے۔ یا دلناً ه کوانتنا کہنا تکا نی نتا دیجیتے ہی دیجیتے سارا شہرتا راج مہوکیا ا دراکشرا شدے جان سے اربے گئے۔ دوسرے دن مبینہ سے کوچ کیا گیا اور تیوری فوج نے موضع شاہنواز کے حوالی میں اور سے اوالے۔اس موضع میں غلہ موجو وقعاسیام ہوں نے شاہی علم یا تے ہی اپنی ضرورت سے موافق غلہ اٹھا لیا ا دریا تی اساروں میں آگ رکا دی ایستر برروخفیق کے ساتھ معلوم ہوگیا کداس شہرسے بانشدوں نے مرزا بیرمی حیا نگریمے ورود سمے وقت شانزادے کی اطاعیت نیکی تھی اس کئے برشاء ادر کاک شنج محرر وغیرہ مای امیرون نے شہر میں کھس کوٹل وٹا رگری کا ہازار گرم کیا اور سواعلیا۔ سا دات اور مشایخ کے باتی تمام باشندے تیوری لوار کا تقری ایل من گئے۔ ووسرے دن لشکرنے اس موضع سے خوالی میں ورمائے بیاس ك كنارے قيام كيا اور بهاب بونكرامير تميوركومعلوم بواكة شيخاكه كر كے بہا أى مسى جرت نے دونبرارسامیوں کی ایک جاعت فراہم کرسے اپنے قدم صبوط جالئے مبن ينمور نبيه أي وقت سامان باربرداري كوتو ومبن چيوڙا اورخود جبرت كي *طر*ت بڑھا۔ تیورجسرت کے سربر بیزنج گیا اور سپاہی کیچراور دلدل میں کھیستے مجنسا تے

ملدووم 44 ا ورودمبرے بوازیات پر قابض ہوگیا کا میاب دہا مرا دوہلی دائیں ہوا۔ تا ٹا رخا ں ولمى كي تلف كواتى قليل مرت يم عنكم نه كرسكا ا ورفوف زده موكراين إي طفرفال مع باس كرات روانه بركيا. اقبال في اطينان كه سائد دلى مين مقام كما أور فہات سلطست سے انجام وسنے میں شغول ہوائکین اس نے تقور سے ہی دنول مین سے بسر کی تھی کر المیرتمیور صاحب قران کی آ ماآ مدا ور دریا نے سندر المجبور ريف كاغلغله مِندوشان يس بلندسوا-امیرترورصاحب قران کا امیرترورماحب قران نے ہندوسان کے قننہ وفیا د کا عال حله ہندوسستان پر کٹا اور سنندھتہ میں ہندوستان کی نتم کا ارا دہ کریے دریائے سندهد کوعبور کیا۔ اور بارھویں محرم سلندھ کوچول جا لی سم تنارے جو ملال الدین منکرلی کے قیام کی دجہ اسی نام سے شہور ہوگئی متی اپنے ڈریسے اوا نے۔ وامن کو ہے بیض زیندار اس چول میں صاحب قران کی طازمیت سنے سرفراز میوئے۔ شہاب الدین مبارک دیائے ہیں تھے نواح میں اپنے متفرقہ شہروں کی حفاظت کرنا تھا جب مرزا برمِحرُ نے سندوشان پر دھا واکیا ا ورتیوری شا مُرادہ مولیان وانے کی تیاریاں کرنے لگا توشہاب سارک نے مرزا برمخری ملازمت عال كى اورعا يول سے سرفرازموالكن اوجود مرزاى رعائيول شيء شباب الدين عبدتنني كرسمته ببرجشر كامخالف بوكيا شهاب الدين ايني خود سرى يرجمار بإاوراميتريدكي فدمست ميرهى حاضرنه مردا اميرتبور ني تينج نورالدين كواش سميهم قوم ساميول سم ساتھ شہاب الدین کی سرکوبی کے لیئے رواند کیا۔ شیخ نورالدین ش بہونج گیا ا دربیلے اس نے ایک قاصدیم کر شہاب الدین کوا فاعت گزار بائی نوشش کی شہاب الدین نے شہرہی سے دریا کے کنارے ایک قلعہ تیار کرلیا اور ایک گراندی تلے کے گرد کھد واکراب نیلاب کوائس خدق میں گرایا۔ وہ اینے قلعے یوایسا نازاں تھا کہ اس نے شیخ نورالدین کی جابیت برتوجہ نہ کی ا ور

راف برتیار برواتیج نورادین نے سلے می دن خندق کے بارا کرتانے کا محاصرہ کرلیا۔ شباب الدرين شنون مصاداد سے تلفے سے باسرا یا فرتین میں بڑی خونر برازائی بول نین شہاب الدین کوشکست ہوئی اور اُس کے اکٹر ساتھی قتل ہوئے شیخ نورالدین

جلددوم وجس قلیے سے الل کوا ماں کا طلب گارموا مرزا بیرمحدنے اُسے معداس کے ساہیوں کے گرنتار کرکھ ملتان برقبف کرلیا سا زنگ فاں بہت جلد بند قبیدسے آزا دہوا اور اس نے عیرابل ملیان موایا املی کرلیا - اس سال اقبال خاں اور مقرب الملک میں کتیدگی واقع ہوگئی اورا تبال خان نے نا صرالدین محمود سے آزردہ ہو کرنصرت شاہ سے کیے تی کا اظہار کیا نصرت مٹناہ نورا سوار ہوا اور حصا رسیری میں بہو کھا اُس نے اقبال فأن كوابينه سائقه لياا ورحفرت خواجه قطب الدين كجتيار كأي رمته الله عليه مے مقبرے میں و دنوں نے ایک دوسرے کی عدا وروفا داری برحلف اُنظایا۔اس عبدوييان كے بعداقبال فان نصرت شاہ كونشكرا در باغيو س كے ساتھ مصادبہاں كا ے اندر سے لیا اور نا عرالدین محود مقرب الملک اور بہا در نا ہر سے ساتھ دہلی کہنگا میں مقیم رہا۔ دو مین ون سے بعدا قبال خاں کا دل تصریب شاہ سے بھی بھرگیا آور اُس نے عبرتکنی کا ارا وہ کیا۔نھرت نشاہ کو یہ حال معلوم ہوا اور وہ حصار پیری سے تكل كربها كا اقبال فاس نے أس كا تعاقب كيا اور نصرت شاہ كے القيوں اور تام بواز مات با دشای برقابض بروگیا۔ نصرت شاہ اب فیروز آبا دس ند نظیر کااور اینے دزیرتا تار فا س کے باس یانی بت روانہ ہوگیا۔ اتبال فال نے فیروز آبادیہ قبضہ کرکے خوب اپنے قدم جائے اور مقرب الملک کی تباہی کے دریے ہوا دو بینے کال اقبال اور مقرب کے درمیان الوائی جاری رہی نکین آخرکار باوشاہ اورامیروں نے بیج میں بڑ کوشک جہاں نامے اندمان وونوں امیرول کے ورمیان صلح کرائی ۔ اقبال فاس نے ونیا وی صلحتوں کا لحاظ کر کے تھو اسے بی ونوں میں عبد تور والا اور حصا رسیری سے عل کرمقرب اللک کے مکان بیوی اور اسے گرفتا کرسے قتل کروالا۔ آتبال فان نے مقرب المالک کوفتل کرسے نا مرالدین محمود بر بورارعب جها دیا ا ور با دشاه کوشا ه شطرخ بنا کرخو داینی چالین عنیدنگا اب أس في معمار ميرى ايني مدد كارول كي ميردكيا اور خود بادشاه كوسا تقدليكر الارفال كى مركوبي كے ليے باتى بت روانہ ہوا۔ تا تارفال نے باتھيوں اور و وسرے سامان کو خصار بانی بہت میں جیوڑا اور دوسرے واستے ہے دہی کی راہ لی۔ ا قبال ما ں نے تلے کا محاصرہ کراریا اور دوہی تین ون میں حصار کوئٹے کرتے ہاتھیوں

بلرددم. نصرت شاہ فیروز آبا ویں حکومت کا ڈیکا کیا را تھا۔ آبا عدہ کے موافق امیروں سے می دوکروه مِوَلِیّهُ نه تا رها ر مجراتی شباب نامرا دفضل انتساز زهرت شاه یے ہی خوا ہے پنے اور مقرب الملک اورائس کے حاشینشین امراد نا حراک من محبود کی رفاقت كا دم تعبرنے كھے۔ لموغال المخاطب براقبال خاں ماكم مصار ميرى اور بہا درنا مردونوں فرما نرواوں ہے کنارہ کش اور تیجے کے ننظر رہیے۔ ثین سال كاكل دونوں مرعیان تخت میں الزائی كاسلسلہ جاری رہا اس آلب كى فاند حنگى كا يه عالم تقاكه غالب ومفاوب مين تميزنه موتى تقى كمي د لمدى نوح عنيم كوفيروزا بادبك بها دین عنی اور می فیروزا با دی ولی والونکونس با کراسے افعیں حصار دیل کے قرم مک بیرونجا ویتے تھے۔فلق مذاکی جانی طرفیں سے فعائع ہورسی تھیں اور تغیر کیے نہ لکا ا تفا مشویمهٔ می سازگ فان حاکم دیبا بپورنے خضرفان حاکم متان سے جیزجاز سْمروع کی۔سازنگ فاں ادرخفرفال میں خوزیزلزا اُی ہوئی۔سارنگ فال وُنتَح مونی اورملی ن براس کا تبضه بوگیا مراه عظم سی سازیک فال نے مام بردهاوا کیا اور عالی غاب عدید وار کوشہر بدر کر کے ساند مرحمی قانض ہوگیا . نصرت شا ہ نے يه خبر مشنعتے ہى تا تارفا ب حاكم يائى بيت كوملك ابياس كير مبراہ ايك جراد شكركا مروار بنايا اوراس سارتك فال محمقا يلي سحديث رواندكيا-اوال فرم سنسط میں تا ٹارفار نے سازنگ فاں کوشکسست دی ساڈنگ فاں نے میدان جنگ سے ملًا ن كى داه لى اورسناكه مرزا مير مخذ نبيرة اميرتيور صاحب قرات نے اب دیا نے سندھ پر نفتوں کا اِن اندھ کردریا کوئور کیا ہے اور اوجید کے عاصرے بر مغول ہے سانگ نے مک تاج الدین کو دوسرے امیروں اورایک جرار نشکر سے ساتھ لک علی حاکم اوجید کی مدو سے لیئے روانہ کیا بارزادے کوان لوگوں کے آپنے کی ا طلاع ہوئی اور دریائے بیاس سے کنارے تک بیروئیکر بنجیری کے عالم می ٹیمنوں پر طهآ ور بوا ورأن كى جاعت كو بريشان كرديا اس محرك مي سأربك كے (كثر سياجي مقتول ادر معضے غرق وریا ہوکردائی عدم ہوئے۔ ملک تاج الدین بریشا ب فال

ملكان بعاكا - مرزابر محديب جلد ملمان بلوج كيا ا ورساريك فال بريشا في ك عالم مين قلعه بندم وكيا -سارنگ فال جيم مسيخ قلعه بندر إلىكن آخر كارغلے كى كى تاريخ نبرشته

جلددوم مقرب الملك فيصر بأدشاه كالستقبال كيالتكن شابئ كلبس كارتك البيه خلات دمكيمكم ا در الموخال جيسے عجرم كو بناء دينے كے خوت سے بيد يريشان موا مقرب الماكب علدست عبد شهرمی واقل بولیا اور قلعه بند مرد راس نے را ای شروع کردی مین نوایم کال لڑائی کاسلسله عاری را محمی میں میرونی اور اندرون سلے کی نوجوں میشنزین بھی ہوجاتی تئی۔ با دشاہ کومعلوم بھاکہ یہ تمام نسا وسعیا وسع خاں کی وات سے بریا ہواہیے ناصرالدین اسنے ہم نشینوں اور ساعتیوں کی ترغیب سے محرم شقیمہ کو نهبرتیں وال میدا اورمقرب فاک سے جاملا مقرب فاں ووسرے دن الشہرکا ایک نشکرتیار کرسے سعا دہ خاں سے رسنے سے لیئے شہریسے باہر نسکا۔ مقرب الملاک کوشکست ہوئی ا درمیبوراً تمیر شہر میں بنا وگزیں ہوگیا۔ برسانت کا زما نه آجه کائتما اورحصار دیلی بی دمفنبوط اور تفکم نفا سوا دسته طال نے حوالی شهر میں تفرنا ساسب نسجعا اوراني تشكرك ساتفه أفيروزاً با دروا ندمهوا وسعاوت فاب نے دو رہے امیروں سے شورے سے نھرت خا ک بن فتح خال بن ملطان فیوڈنگا جا میوات سے فیروز آبا و بلوایا اور نا صرارین تصرت شاہ کے خطاب سے اسے اینا با د شا ه تسلیم کرایا سعا دست خاب نید با دشاه کوشا هٔ سطرنج نباکرتام دیوات سلطنت کو اینے ابتدین لیا۔ سادت خاب کی دراز وسی ست دوسر امیرادر خلامان فیروزشای ائس سے ازر دہ ہوگئے اور ان لوگوں نے فیل یا ٹوں کو بمی سعا دے خاں سے برگشتہ كرديا - اميرون اورغلاموں في تصرت شاه كويمي سعا دت ما س سعي شحرت كركھ اسے باتھی برسوارکیا اورسعاوت فاس کی مرافعت سے بیئے روا نہوئے بعادیماں ان وا تعات سے بالكل بے خبرتفا أسے المنے كى مهلت ندىلى اور نصرت شا ہ كے سامنے سے بھاگ کرانے ہاتھوں خود موت کاشکار ہوا۔ سما دمت فاس سنے مقرب الملک سے امال طلب کی اور اُس کے اِس علا گیامقرب الملک نے چندی دنوں میں سعاوت خال کوموت کے کھاٹ اُٹارویا۔ فیروز آباوی امیروں نے از سرزه نصرت شاه کی اطاعت کا حلف اُنظایا اور مبت سے شہروں برقابض ہوگئے اس بنگاھے نے دوبا دشاہوں کوایک تخت کا دارٹ منا کر عکومت ونلی کی طاقت کو و وحصون مريق مرديا نا صرال رين مخذو ملي مين فسوال روا أي كرتا بقط ا در نا مرالدين

لقب مصشهوركيا . نام اداكين سلطنت في مودكي عكوست برمجيت كرك اس سے آگے مرسلیر دیکا یا۔ خواجہ بیاں برستیرسابق دنارت کا کا انجام دیمارہا۔ مقرب الماك مقرب أنأن بميل سلطنت اوراميرالامرا بناياكيا - سعا بهت نال كو عبدهٔ بارنکی الدسمارنگ فال حاکر دیبالپورا در دولت خال دبیر نارش ملت دو. وملی کی شغشای میں ہے در ہے انقلاب ہونے کی دجہ سے سلطنت کے سی امران فترق آ جِكاٰ مُمّا لمك سُمِّے جاروں طرت نتمتہ ونسا دکی آگ مبزک رین تنی فیرسا باروں طرت سے *مرکشی اور ب*غاوت کے خوابیدہ نتنوں کوجیگا رہے تھے جو مگ<sup>ا</sup> مُثْرِثِّي ہندوُوں نے خوب ہنگامہ مجار کھا ہتا۔ 'ا حرالدین نمود نے خوا جہ جہاں کو سلطان الشرق كافطاب ومع كرميس مدد التن ا درايك جرار لشكر كم ساته قنوج اوربہارتے غیرسلم مرکشوں کی سرکوبل کے لیے رواز کیا۔ نواجہ بہاں تے سلطنست سے خرتی تصے ایس امن داماں قایم کرے جونپوریک دورہ کیا ا در نبكال كے عاكموں سے چندسال كاخراج اور مقررہ تعداد باتھياں كى ببول كى. سازگ فاں حاکم دہبالبورنے لیان اور اُس کے نواع کی نوع می کی اور نی کھکھ مے مقابلے کے لیے روانہ ہوا شیخا کھی ہی ابنا نشکر تربیب دیکراجہ زمن سے آگے بڑھا۔ لا مورسے بیں کوس کے فاصلے بر و دنوں شکروں کا مقابلہ موا فرقین میں بإدكار زمانه جنگ واقع مولي مكين كميمركونشكت ميوكي ورميعان جنك يصعبا كك کھر لامور آیا اور انے جورو بجوں کوسا تھ سے کرکوہ تبدیر بنا وگڑیں موا سانگ خاں نے لاہور کی حکومت اینے جیو شر ہمائی عادل فا*ں کے می*ردک اور خود دیبالبور دائیس آیا- اس و دران میں نا صرالدین محدود نے مقرب اللک کیسو برونیل اور نوج فاصد کے ایک گروہ کے ساتھ ولی میں تعبورا اور خودگوالیار اور بیا ندرواند ہوا۔سعا ومت خاں باریک بادشا ہ کے ساتھ ہتا یا دشاہ گوالیا رہے تربیب پونجا اور مبارک فال بیر کمک داجو لموفال برا در سارنگ فال ادر مکسب علا دالدین و إرواله سنه سعاً دت فال تحتل كي سازش كي يسعادت غال اكاه م يكيااور اس نیے مبارک خاب اور علادالرمین کوتلوار کے گھاٹ اما رائیکن ملوخاں اُسکے إتفسي بخبرولى بعاك كيا نا حرائدين عموداس فسادك بعدد بى والبسس آيا-

تارنج فرشه 4

ا باب نے آخرت کواسفر کیا محدآبا وجالعیسرین اعرادین کی بیاری ون بدن بوت گئ اور مرض سے برا رکھالما راہم ان تک کہ عامر بنے الاول متوسط کو وفات باتی باوشاہ لاش دملی لائی می اور فیروزشا ہ سے میلویں حوض خاص سے کنارے نا صرالدین مجى دفن كيا كيا اس با دنتاه نے چيرس سات بہينے حکماني كي-سكندرسيد و

امرالين فيت

نا مرالدین مخرکی رحلت کے بعد ہما یوں خار نے انمیسویں رہیے الا دل الاصلام سخنت سلطنت رجلوس كرمي ايتي كوسلطان سكندر شاه كي نام سيمشهوركيا بمكندرشاف اینے باب سمے عاملوں اور حاکموں کوأن کی خدمت اور حاکم ریجال دمرفراز کیا یکند شاہج مرف ایک بی مهین بخت سلطنت رحلوس سئے موٹے گزدا تفاکراس کی صحت نے جواب دیا باوشاه كامرض ون بدن جرهما كيابيان كك كربيارى يندره روزبورسكندر ف

می باب واوکے بیلوس حوش فاص سے کنارے آرام کیا۔ سکندرشا و نے ایک جینے

والدين محوو

امالين

سكندرشاه كي دفات كيے بعد ما دشاہ مے اتحاب ميں اميروں مي خت اقلات ہوا۔ اس فالفت نے بیا ن کک طول جنا کہ مندرہ روز تخت سلطنت فالی ارام ا خرکار خواجہ جہاں کی کوش سے اصرالدین مخر کاسب سے جبوط میا محموفا مخرانی کے لیے بتغب کیا گیا ۔ امیروں نے جمود کو تحت سلطنت پر بھا کراسے بھی اطرابیان

تاريخ فرشة مإرووم تصبه بلارام اور دیگر نواح مے پر کنوں کو ناخت و باداع کیا ہے۔ بادنیا ہ ان مرکز وکی نبنیہ کے لیکے خود روانہ ہوا اورانا وے کے تلے کومسار کرے فنوع بیونیا اوراس نواع کو ارائ كرك والبرايان ا مرالدين محد والبيرك مرزمين كوافي يف مبارك سميتا مقا با دناہ نے اس شہریں ایک قلعة تعیر کرمے صار کو محدا با دیمے نام سے موسوم کیا۔ اس زمانے میں خوا بہ جہاں کا ایک خط باوشا ہ کے نام ایا جس میں کیہ اطارے دی تئی تنمی که اسلام خال کی نیست بدہے اور پیرش ولمنے کا شکاری طبدہے دلیا: وربیو نحکر مقید و نسا وكى أك كجركان والاي الم الدين علد على دبلي م وني إ دشاه المامالة الم انے سامنے باکائس سے بازرس کی اسلام فاں نے داقعے سے مان انکار کیا جا توام ایک برندوئے اورخود اسلام خاں کے بقیجے نے جو پہلے سے اس کے بشمن تھے اسام خاں کے مقابل جھونی گواہی دی ۔ نا حرالدین پہلنے بی سے اسلام خا س سے خون اُزدہ ہوجے کا تھا ان گواہوں سے بیان برا عتبار کرسے با دشاہ نے اُسلام خیاں کو تتشيخ كيا ا در خواج جها س كومنسب ونارت عطاكيا .خواجه جها س اب با وشأه كي اک کا بال ہوگیا اور مک مقرب اللک محدا با دی عکومت برسرفراز ہور اینے سوبے کو روا نہ ہوا۔ مصفحہ میں سروادعن را مُعور اور بیر جان نے بچر رفا ورت کی۔ مک مقرب نے با دشاہی حکم یاتے ہی محدآ باد کے اشکر کو ساتھ ہے کر باغیوں برحلہ كيا اورائس فقي كو فروكرك الخيطوب كودابس آيا اصرالدين في شوال المعمير كوميوات كا سفركيا ـ با دشا ه ميوات كوغارت كرما موا دورتك جلاتيا ـ جانسيه بيونكرنا صرالدين سخت بیاریژا بین جاری کی حالت میں باوشا ہ نے سنا کہ بیا در نا سرنے نانوانی کی اور دلی سے نبض برگنول پر خوب التحد مبات کیا ہے۔ بادشا ہ نے با دجو ورلفی موف کے جانب ہے میوات کا رخ کیا۔ بادشاہ کو کلے کب بہونیا تفاکہ بہا درنا سرمی بادشاہ ك مقالله من صف أماروا ما سركوشكست بوني ميلية توحصاركو للي مي وه قلديم بروا لكين حصارس افي كومفوط ند مجكر بجبر عباك كيا - نا صرالدين ابني بناكرده عارت كي تکمیل سے لیے آسی طرح میا رمحداً یا د جانعیسری طرت روانہ ہوائی رمبع الاول اور الفہ کھیا۔ ''کلیل سے لیے آسی طرح میا رمحداً یا د جانعیسری طرت روانہ ہوائی رمبع الاول الفہ میں با دشا ہ نے ہا یوں فا کوجواس زمانے میں دلمی ہی میں تقیم تعاشیٰ کھی کھر کی مرکوبی ملیے حصارلاموررواندمونے كاحكم ديا۔ بيٹے نے ابنى دہلى سے قدلم باسر بھى نكالاتفاك

تاريخ فرشته **49** 

حكددوم مہانت بلطنت کی باگ ہاتھ میں لے کراطرات ونواح سے نظر جع کیا اس دوران میں نا مرالدین کا فرزندہایوں فال جی سائد سے ایک بڑی مبعیت سے ساتھ دہلی آگیا۔ نا مرادین کو بیٹے سے آنے سے بڑی تقویت عال ہوئی اب نامرالدین نے ابو کمرشاہ کی تباہی بر کمرہت باندھی ادر ہما یوں کو اسلام خاں عا دل خاں۔ رائے کال الدین ا وردائے طبی وغیرہ نامی امیروں سے ساتھ ابو کرشاہ کی سرکونی کیلئے روا ندكيا- بهايون كالشكركوطي بيونيا اور ماه محرم ستاه عظم مين ابو برشاه ني ببادرام ادر غلامان فیردزشای کی بمرای میں ما یوں سے نشکر رجیا یہ مارا۔اس شنجون نے ہایوں سے اکثر نشکر اوں کوزمی کیالکی خبرادے نے جو انفردی کی اور ابو مکر کے مقابلے میں صف آرابہد اسلام فار بھی جلدانیے حواس میں آگیا اور نبرادے کی مرجو اما - ابوكرشا و تعورى در توار ارائين آخر مجور بوكركو طيس تلعه نبسد موكيا-نا مرالدین محرشاه نے یه خبرشی اور جلدسے حلد میوات بیریج گیا۔ ابد بکرشا واربها درام نے اب سواا طاعت کے جارہ کارنہ دیکھا اور ددنوں خادم و مخدوم ناصرالدین محد کی فدمت میں عاضر ہوگئے۔ نا فرالدین نے بہا درنا ہر کورخصت کیا اور ابو بکرشاہ کو انیے ہمراہ سے کرکنڈی بیونیا اور دہاں سے الماب گرفتہ در لیف کومیوات کے قلعیں تظر مبدكرویا ۔ ابو بكرشاه نے اسى تيدميں وفات يا لى۔ نا صرالدمين محدشاه وملى آيااور اسے معلوم ہوا کہ فرحت الملک ما کم مجرات باغی ہوگیا با دشاہ نے فرض اللک سے بجائے ظفر فاں کو گجرات کا حاکم مقراریا ۔ نا صرائدین نے میں عزت اور شان کے ماتھ نففرظ ر کو گجرات روا نہ کیا اس کی تفعیل شا ہان گجرات کے حالات میں بیان کھائیگی -مناويه من رأي زنگ مروا دهون را نفورا وربربها ن بتسور كا جودهري جو غیرسلموں میں سے زیادہ طاقتوراورشورنست نے یا دنیا ہے بائی ہوئے نا صرائدین نے مندور کشوں کی بنا دت کا حال منا اور اسسام مال کوان شور نیتوں کے مروار رائے نرسکھ کی سرکوبی کے لیے رواندی ۔ رائے رسکور اسلام فان سے مقابلے میں صف آرا ل کی لین شاری فون سے تکست کو کرسام کا طلبگار موا ا در ناصری حلقه بگوشو سی وال موکر با وشاه کی خدست میں حاضر والیا۔ اسی دوران میں نا صرالدین کومعاوم ہوا کہ اٹا وے سے جو دور ک نے مرحتی کرسے

حلددوم

تعض امیرلیل خاں باربک۔ آدم املیل با دنیا ہ کا بھائجا وغیرہ ابو کرنیا ہ کے ماقتہ میں گرفتار موکر تنتیخ کئے گئے۔رمضا ف سند ندکورمیں غلامان فیرود شاہی کاسب سے بڑا رکن مبتیر حاجب جواسلام فاں کیے خطاب سے معردت نما ابر بکرشاہ سے منحرت ہوگیا۔ ا درأا صرالدین محد کو اخلامی آمیز عربیفیہ لکھا اور ایسے دہلی آنے کی وعوت دِی۔ اِ درغلامان فیروزشاہی کی ایک بڑی جاعت کوا نیا ہم نوابنا کیا ابوکرشاہ معلوم بروگیا که ملک کابیبت براحصه اُس کا زّمن اور نا صالدین مجرا کا گرویده بروگیا ہے اور ناعرالدین محرف میرانی عگر سے نبش کی ہے اس لیے ابو کرشاہ نے مجبور ہوکرا نیے چند ہی خواموں سے ساتھ دہلی کو فیرباد کہا اور بہا در اہر کے پاس میوات روانه روا ابو کرنها و ملک شاین صفدرخان اور ملک بحری کو د بی مین چورگیا۔ نا صرالدین - 19 ررمصنا ن سند ندکورمیں دہلی بیونیا اور تخت شاہی بائر نے جلوس کیا اسلام فال وزیرا لمالک مقرر کیا گیا - ناصرارین نے آیٹی حالت ویست کر کے شاہی مائقیوں کوغلامان نیرورشاہی سے جبین کرانے خاص فیلیا نوں سے سروکروہا۔ نا صرالدین سے اس فعل سے غلام بیدآزردہ ہوئے ا در تقریباً سب کے سب اپنے اہل وعال کے ہمراہ رات کو بھاگ کرابو برشاہ کے گر دجیج ہوگئے۔ نا مرالدین نے تقبیہ غلاموں کوجوم مرکے شاہی مک برور دوں کی طرح ہندوشا ن مریحی بادشا اگری ار رہے تھے وارالخافت سے فاج البلدكرد إشبور روايت يد ہے كه احرالدين نے عکم دیا کہ تمام غلامان فیروزشاہی تین دن کے اندر دلمی سے کل جائیں ورنداُن کامال اوراُن کی جانسب ال شہرے لئے وقعت ہے۔غلاموں کی ایک جاعیت تو دارا لله فت سے جلا وطن موئی اور جولوگ باتی رو گئے۔ اُنھوں نے ابی طفی گوشی کو جیا یا اوریه ظاہر کرنے لگے کہ وہ گروہ شرفامیں دائل ہیں۔ ناھرالدین نجرنے ان في موئ ضريفوں كا انتحان اس طرح ليا كر سرايك سے اپنے سائے نفظ كوركورى كا "لمغظكرا يا چؤنكه يه لوگ بادشاه كى طرح اس نفظ كوانيي زبان سے اوا نه كرسكے بلكه بوربيوں اور نبرُكا يوں كى طي للفظ كرنے لگے . يەخود ساختە نرريف بى تەتىخ كيے گئے اس فعل میں نا مرالدین کو بہاں مک غلوموا کربہت سے اس نترلیت نا دے ہی انبی بورمیت کی دجہ سے غلاموں کے ساتھ با دشاہی اشتبا ہ کی ندر ہوگئے اور ایری<del>ن</del>

حلددو

خش کرمے نامرارین نے دہلی کی سخیر کا ارادہ کیا۔ ابو کرشا میں اینا نشکر ترتیب وے کر دلی سے با ہر تکا۔ موضع کندلی میں دونوں شکروں کا مقابلہ ہوا۔ فرقین میں بڑی فوں ریز جنگ ہوئی جو نکہ ابھی نا مرالدین سے مقدر میں گردش باتی تھی ابو کرشا کو تع ہوئی اور اصرالدین نے جالیہ میں بنا ہ لی۔ ابو کرشاہ نے حریف کا تعاقب کرسے اس کے تمام نشکرا وراساب کونش و غارت کیا او فیحند دارالخلافت کو والس آیا. اس ورمیان مل با بوس فال نے اپنے باب اور ابو بکر شاہ کی معرکہ آرائی کا حال سُن كرماية سے دہی برحله كيا اور نواح تنبركو خوب جى كھول كرتا راج كيا ابو برشاه ف ملک نیا ہیں کوہا یوں طا س سے مقابلے سے لیئے رواند کیا۔ یا فی بہت میں دونون کرد کا مقابله بوا اوربها يوس خال شكست كهاكرها ني روانه بوا أكرج ولي كي نشكركو سرم رتب فتح ہوتی تقی لیکن چونکہ بانی فساد امیران والالخلافت خفیہ نا صرالدین سے نام وسیفام كررس تقياس فيك ابو بكرشاه دملى كوجيو وركر حريف كاتعاقب كرنا فلا ف مصلمت سمجقا تقالیکن اس مرتبہ ہما یوں فا س سے فیرار ہونے سے ابو بکرشا ہ ایسا دلیر ہواکہ امیروں کے شورےسے احرالدین کا قلع وقع کرنے سے لیئے وہلی ہے با سرنگلا ا در شہرے میں کوس کے فاصلے بر تقیم ہوا۔ ابو مکر شاہ جالیسر جانے کی تیار بال کری ا تقاكه نا مرالدین نے كوتوال اور دور کے دہی کے امیروں سے سازش كرتے اپنے الل وعيال كوتو جالىيسى هيوراا ورخود جار نېرارسوارون كى جعيب سے ابوكير اوس المنے کے ایکے اور اور اور اور ملی سے قریب بہونج کیا اور بجائے اس کے کہ ابو برشاہ سے تا بلے میں آئے راہ کراکر دلی کی طرف حلد آور موا۔ ابو برشاہ کے ما نظوں نے نامرالدین کوروکالیکن نامرالدین نے بداوں دردازے یں آگ لگادکا، اورتبرمی دافل مورتصر مایون می تیم موانتهر کے تام اعیان اور رسی نامرالدین کی فدست میں ما ضربوے اور أسے فتح كى مبارك با دوى - ابو كرشا ه كواس واقع كى اطلاع برو کی اور وه مجی اسی ون دیتی میں ڈافل بروا۔ اور ملک بہا والدین خنگی کوجو نامرالدین کی طرف سے شہر کی دربانی بر مامور تعاقبل کیا اور تصر ہمایوں کی طرف بڑھا نا مرادین کے ہمرای اوصراو وصر تقریقے اس کیے وہ ابو کرشاہ کا مقابلہ نگرسکا اوروض فاص کے دروازے سے با برنکل کر جالیسردوانہ ہوا۔ ا مرالدین سمے

امیری ابو کرشا و سے منحرت ہوکرنا حرالدین محرّ سے جالمے دیکھتے ہی ویکھتے ہمیں بزار سوارزں کا جمع اس کے گروشی ہوگیا۔ نام الدین نے ما نہ سے دلمی کا کوچ کیا اور دلی کے قریب میو کاری اس نرارسوارا دراس سے علقہ مگوش موسکے۔ نام الدرن بالخبري رميع آلا خرسنا ويحضه كوزر وتتى شهرمين واخل برواا وركونسك جهان نامين تغمزوا ا دِرَيْرَشًا ه نے بھی خیروز آبا دیں اپٹی ایسکر کو ترتیب دیا ۱ ور درسری جا دی الاول کو فروز آباد کے میدان میں نا حرالدین گڑسے اڑنے کے لیے نیمہ زن ہوا۔ اوائی کے و دسر اعد دن بها ورنا سرایک بری جبیت سے ساتھ فیروز آبا و واپس آیا۔ ابو برشا کو المركم أف معير برى تقويت عال بوئى اورما مركم مرد خف ك ايك روزبيد ا دفاً و فروز آباد سے كل كرايك كھے ميدان ميں امرادين كے مقاملے كے ليك معت آرا ہوا۔ ابو مکرشاہ کو نتح ہوئی اور نا صرالدین مخترنے و بہرار سواروں کے ساتھ دریائے جناکویارکے دوآ ، میں جاکر بنا ولی - ناحرالدین نے اپنے متحطے سیٹے ہا یوں خاں کو مُلک ضیا وا کماکک ابورجا۔ رائے کال الدین ا در رائے علی بہتی سے بمراه ما شدرواند كيا اور فود جالىيدىن وريائ كنكا كمك كنار سد فيمد زن موا-غلاان فیروزشا بی نے اول سے اورک ناحرالدین می کے ساتھ بے وفائیاں کی تعین اس کینے ناموالدین نے حکم عام دیدیا کہ جہا گہریں بیگروہ یا ان کا ایک فرقبی نظائے وہیں وہ خود تہ تینے ادر اس کا مال ومتاع غارت کرویا جائے۔ فیروزشا ہی غلاموں کی ایک مبیت بڑی چاعت رعایا اور غیر رعایا کے اِتفوں تنل کی گئی۔ اوھ ملک کے باخندے ابوبکرشاہ سے مخرب ہوئے ۔ اور باج وخراج کے اداکرنے سے اُکارگزنے کے اسی درمیان میں ملک سرور شحنه بیل ملک نصیر اللک حاکم ملتان فواص الملک حاكم بهار-دائ مرورا ور وومرے رایان طفت اورامرا احرادین سع اسلے-ا حرارین کے گرد باس نبرارسواروں کا محیج جوگیا۔ العرالدين في ماك مروركو وزارت وسه كرفان جهال ك خطاب سے

است سرفرازكيا ادرمك نصيرالماك كواميرالامرانباكرائس خفرفاس كاخطاب ديا خواص الملك فواص فان اوردائے سروررائے رایاں كے خطاب سے ول شاد

كے سے اس طرح وومرے نامی امراكر بن بڑے خطابوں سے رانسی اور

تاريخ فرشته 40 جلددوم ير تنظم إيا- ملك ركن الدين نائب وزير مقرر بروا - ركن الدين تقوار سعبي ونوس

ین تام دربار برجیا گیا اوراس نے ادا دھ کیا کہ ابو برشاہ کوجی فلق شا و سے بہلوس سلاكرابنا نعيبه جيكائ ابوبجرشا وكوركن الدين كارا دے سے اطلاع بوكى اورتبل

اس کے کر رکن الدین اپنے ارا دوں میں کامیاب ہوبا دشاہ نے میں دستی کر کے

رکن الدین ا دراس کے ہی خوا ہ فیروز شاہی غلاموں کا کام تمام کردیا۔اس سیاست نے

ابوبجرشا ، کی حکم انی کو تفوری تقویت دی تیکن با دشا ه کی بقیلتی سے اسی زمانے میں

سا نہ سے امیران صدہ باغی ہوگئے۔ ان امیروں نے ابو بجرشا ہ سمے اطا عب گزار ما كم ملك سلطان شدخوشدل كوسل كرك اس كاسرنا حرالدين محكد كي فدمت ميس

مر کوٹ رواند کیا اورمعزول بادشاہ سے سانہ آنے کی درخواست کی۔ نا صرالدین محکمہ جالندهرك واستن سيمها مأميوني اورتخت سلطنت برطوس كرس وبلي برحله اوربوا

ناصالدین نے کئی مرتب شکست کما ٹی لین آخر میں رشمن برغالب دوا اور تبیست میں ذى البِيسَلُون من البرنجيناه كي قبرا ني رشيح فود تخت سلطنت برده باره قالض بوا نا حرالدین کی لاائیوں کی تفصیل خود اس سے حالات میں بیان کی جائے گی۔ ابوبرمتاه نے ایک برس جوم ہینے کا انی کرکے وٹیا کو فیر ہا دکیا۔

ناصراك بين مخمه

سلطان فيروزشاه بأربك زنغلق

اس با دنناه کا بیلا جلوس اس سے باب کی زندگی میں صیفی شعبان سومیت میں ہواتھا۔ امیران مسدہ نے ملک سلطان شدخوشدل کوئش کیا اور نا صالدین کو ساند آنے کی دعوت دی نا صرالدین محد جلدسے جلد عرکو سف سے رواند موااورسانہ بہو کی اُس نے امیروں سے اپنی حکومت کی میت لی۔ ابی سے ساتھ بعض دہلی کے

جلدووم אץ ا واره گردی کرتار با با س تک کدیگر کوٹ سے قلعے میں بہو تھ نیا و گزیں ہوا نے کوٹ کا المعمري رمضبوط اور بالزار تعاشائ نوع بنے ائس ميے سرگرنے كى در دسرى نه كى اور دارالها فت والبريمي يعلق شاه يرجواني كانشدجها كيا اوربهات سلطنت سي عامل موكرون رات عيش وعفرت بن البركرني لكا. با دشا ه ني عدل دانها ي سے بھی کنار کشی کی اورظلم دجور کا بازارگرم مواتعلی شاہ نے اپنے قیمی جائی سالازاء نظر بندكيا بإدشاه كانتيقي مجيرالمهالئ ابو بكرشاه كغلتي شاه سيرخون زرده موكرا يكوشه میں بنا *ہر کڑی ہوا اور بازشاہ کے خلاف ریشہ* دوانیاں کرنے رکھا۔ ابدِ کرشاہ نے ملک رکن الدین نائب اور جند دوسے سرداروں کو اپنا بھی خوا ہ بنا کرعلانیہ فاغت

کی اوازبلندکی - فیروزشای غلامول نے جوسارے وریار کی جان تھے ابو برشاہ کا ساتھ دیا۔ یہ ساری جاعت شاہی دیوان فانے کے اندر مس کئی۔ ادران لوگول نے تعلق منشاه اميرالا مراملك مبارك كبيركو تدتينج كيا -غياث الدين كواس جنكام كي خبر بروگئی اور با دنیاہ مک فیروزعلی خان جہاں کے ہمراہ تلاے سے اس دروا زہے ہیے چہ دریائے جنا کے کنارے ساحل پڑھاتیا تھا تعرضایی سے با سرنکلا مکارکن لاین کھ تغلق شا و کے فرار کی اطلاع ہو گئی اور اس نے علاموں کی ایک جا عت کے ساتھ بإوشاه كاتعاقب كيا إور فراريوں كوكر تباركركے بارشاه اور خان جہال وونول كو ترتیخ كردالاتنكی شا و كىيسوس صف را المعظم كوتش كيا گيا اس با د شاه نے کھیدا وہر مانچ مبینے حکمانی کی۔

الونجرت

ظفرخان بن ملطان فيروزشا أهلق

اركان دولت نے فیاف الدین كوتلوار كے تھاك اناركر الوكوش كوتت بادشار

تاريخ نرشته

49

(٤) تقرب (١٠٠١) عدد

(٨) لام (١٠) عدو

(٩) كنونس (١٥٠) عدو

(۱۰) يل (۱۰۰) عدد

ان کے علاوہ بیٹیا رہا غامت رعایا اور ملک کے قائدے کیے لیٹے نبوائے گئے إدشاه نے برعارت كوتعيركے أس بے فاج كے لئے آمانى وتعت كى اور

مروقف كالك نوشة كمدكراس كى اجرائى سے احكام الفديئے۔ غياث الدين خلق شاه

نتح غال بن سلطان فيروزشا وتغلق

۔ تغلق شاہ نے سلطان فیرور کی وفائت سے بعد تصرفیروز آبا د*یں تخت مطنت*یر جلوس کرے اپنے کوسلطان غیاٹ الدین تعلق شاہ سے نام سے موسوم کیا تعلق شاہ فے بہات سلطنت کی باک اپنے التومیں اے کرسکدا درخطبہ اپنے نام کا جاری کیا۔ ملک اج الدین برده داری فرزند ملک فیروزعلی خان جہاں کے خطاب سے سرواز

بروكر وريرالهالك مقررموا -غيات الدين ترندي كو عبدة سلا حداري سيردكيا كيا اور فرحہ الک بدستورسا بتی گجرات کی صوبہ داری پر بحال وبر قرار رہا ۔ تفلق شاہ نے فان جاں اور بہاور نامر کو ایک جرار نشکر کے ساتھ نامرالدین مخرکی تیا ہی کے لئے رواند کیا۔ ناصرالدین نے سرمورس سیاہ دہلی کی آیر کی خبرسنی اور پہاڑ کی جوٹی پردیدے

ینا وگزیں ہوگیا۔ شاری فوج بہاؤ کے دامن میں برویخ کئی اور نا صرالدین نے مجبوراً پنے زن و فرزند کوبها دیسے ایک مضبوط حصے برجیوڑا اور خودتعلق شاہ کی فوج سے برمریکار ہوا۔ نا صرالدین نئے ربیت سے شکست کھائی اورمیدان جنگ سے منہ مورکر جا بہ جا

تبلدووم ا درمقیرے جِ شکشہ حالت میں ہوگئے تھے اُن کی از مرزومرمت کرا کی اوراُن کے لیے ردقات منقرر کیئے۔جن ہوگوں کو کرمیرے مالک سلطان مختلفات شاہ نے بنی سخت کج میاست کاشکارکیا تھا ادراُن کے اعفائے بدن قطع کرائے تھے میں نے ان مام اعضا بریده لوگوں کے وار توں اور قایم مقاموں کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر ملاش کیا اوراً ن كو انعام و ذليفه و المراضى كيا اوران سب مصلطان عرص مير ام علیحدہ علیحدہ معانی المص لکھا کرتمام کا غدات برا کا برا ورشہر کے شرفاکے وسخط کرائے اورسارے نوستے اپنے مروم الک محتقرے میں رکھوا دیئے۔ جبا ل کہیں کسی گونفیانشین یا فقیری مجھے اطلاع ملی میں خوداس دردیش کے پاس فاضر ہوا اور اُس کی غدمت کی ۔ جو سیاہی اور امیر ہوڑھے ہو چکے تھے ان کو بندونصیحت کی کہ آینده گذاہوں سے بازرہن اور گزشتہ خطاؤں بر توبہ کریں۔ان لوگوں کے فطیفے مقرر کردئے تاکہ معاش کی فکرہے آزا د ہوکرآخر وقت میں غداکی یا و کریں۔ ملک کے تمام پرسوں سجدوں۔ فانقا ہوں۔حاموں اور کنوگوں **بر۔ مدرس۔ مٹیں** ام<sup>ا</sup>م۔ غا دم حیام ادر مشتی مقرر کرکے اُن کے وظیفے جاری کیئے۔ اُن واقعات کے بعدبار شاہ کہتا ہے کہ مجھے وومرتبہ زیر دیا گیا اور میں نے جان بوجھے کر زمر کا بیا لہ بیا لیکن خالف اس کی مفرت سے مجھے محفوظ رکھا۔ موخ فرشتہ عرض کراہے کہ جو نکہ اُلرخ فیردرشاہی کے اور واقعات یں تفصیلاً لکھ دیکا ہوں اس لیے مل عبارت کتاب کی قلم انداز

اس نیک نها د فرمانز دا کے عبد میں جو جدید محل اور رفا ہ عام کی عارمیں تعمیہ

ہوئیں ان ک<sup>ی می</sup>ل صب ذیل ہے۔ (١) ښديو (٥٠) عدد

(۲) مسجدي (بم) عدو

(4) درسے (۴۰) عدو

(م) فانقاه (۲۰) مدو

(٥) فخل ورقهم (٠٠١) عدو

(٤) دارالتفا (٥) عدد

تاريخ نرشة جلدووم

شدید منزائی دیجا تخفین در مبگنا ه خون کا بها با اور دوسرے وحشت ناک عِذاب

یعنی باغدیانوں ماناک اور کا ن کا طبع دالنا- انگھوں سے اندھا کرنا کم بور کرمیے کوب ے توڑنا۔ زندہ آگ میں جلا دینا۔لوسے کی منسی با تحد اور بیر پر مفوکنا۔کھال کیمیا پروانا

صبم کو دوباره کردنیا با ای طرح کی اور مبت می سیاست کی نا قابل بردانست *نازُن* کا دینا ہائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ خدائے تھالی نے مجھے بیوفیق خایت کی کرمیں نے اس طرح کی

تمام رنزاوُں کومنسوخ کیا۔شا ہا ن سلعت جن کی کوشش اورجاین فشانی سے مہندوستان دارالاسلام بناأ تكورسي وورميوت بي ول سعيمي وورموكي تق اورأن كي ام

خلبوں سے نکال فالے گئے تھے میں نے اپنے را نے میں اُن مفور فرما نرواؤں کے نام خطبات میں داخل کئے تاکہ اُن کی یا دزندہ ادراُن کی روح وعالمئے معفرت سے

مرحوم ہوتی رہے بیرت سے مات محض طکم دجرسے رعا یا سے لینے جاتے تھے اورسِطال

یر رقم جی خراج متفررہ کیر سائنہ وصول کر سے شاہی خذائے میں داخل کی جاتی مثلاً رقومات چرانی گلفروشی نیلگری - مای نروشی - ندانی - رسیمان فروشی یخو د بریا سگری د و کانا نه . خارطانه . وادسکی - کوتوالی -ا دراعتسا ب دغیره - میں نبے ان حمام ر تومان کو

يك قلمنسوخ كيا- ا دريه عرد كرنياكه جوال خلات سندت بيني برخداصلي الشرعليه لوسلم سيح وہ مرکز خزا نمشا ہی میں نہ واغل ہوگا - میرے عبدسے بیلے دستور تھا کہ مال غلیدے کا

بالجوان حصد سياه من تقسيم كياجاتا تفا أورجار حصد ديواني مين دائل موت تصفي میں نے اس رسم رہی قطعًا موقوف کیا۔ اور شربیت اسلام کے موافق یا نجوال جصہ

وبوانی کو دیا اور جا رضعے فوج کے لئے مخصوص کردئے۔ برندمبوں معدوں اور بقیول جوفلق خداکی گرامی کا باعث تھے اپنے ملک سے فارج کردیا۔ ان فرتوں کی تمام

رسموں اور رواجوں کی کتا ہوں کی عا و توں کومیں نے کیٹ تلم منسوخ کیا۔ رسی کثیرا ببنناا درجاندی اورسونے کے برتنوں کا استعال کرنا ملک میں عام لطور برمردوں میں بھی

رائج ہوگیا تھا میں نے ان تام عا دتوں کو ترک کیا مسلمان ادر حاجت مندعورتیں مزاروں اور نجانے میں جا کر تعنہ و نساد کا باعث ہوتی تعین میں نے تکم دیا کہ ایسے مجنوں میں عورتیں ہر گزنز کے نہروں۔ تبخا نوں کے عوض میں نے سیجاری تعمیر کائیں

پرانے فرا زواؤں کے تام ٹواب جاربیفنی مسجدیں۔ فانقامیں مرسے کنویں بل

ختی فدانے امن وا ان مے ساتھ زندگی سبر کی ۔ ان تمام ضوابط میں مندر جرویل تين صابطے يا دگا را وربيد قابل قدري -

بہلا ضابطہ۔ با دشاہ نے سیاست کوجو مکرانی کا جزواعظم سے بالکل ترک کرویا فیروزشا ہ نے اپنے عہد میں مسلان یا ذی کوسی طرح کی مندائنگی دی۔اس عالی وحکہ فرائر دانے انے انعابات اورجو دونفاکی ہارش سے سیاست کے سیارہ دھبوں دالکل

اپنے دفتر حکما تی ہیے دہودیا با دشا ہے مربیا نہ سلوک نے رعایا کو ہائکل اس کاگرومیہ

بناليا اور ملك كالهرخص فيروز شاه كاللمه لرهضني لگا۔

ووسرا صا بطه ـ رعایا سے خواج اک کی ختیبت اِ درمامل کے اعتبار سے دِعول کیا عام آتھا۔ فیروزشاہی عہدمیں خراح براضا فیہ اور توفیریک قلم موقومت کر دی گئی

فیروزشا ه سی کی غما زی برگان نه ده زمانها ا ورسی وه ضابطه تعالص نے فیرزی *زانگو* ہندوستان سے لیئے عربدا قبال وبرکات تابت کیا۔

تبیرا ضابطه مه فداترس! ورایا ندار اوگ عابل اورصوبه دار مقرریک جاتے تحفيه باوتفاؤسي شريرا وربيفس خص كوحاكم ندبنانا تعاجؤ مكربا وشاه خودتام ماس كا مجوعه تطااس ليئه مراميرا درحاكم مين بعي فيرذرى خوبيون كالجفلك نمو دارتفي فيرزشاه کے انعا مات اوراس کے جودوسی کے عاصل کیے میں ہر فرمانر داکی نیش وعطا کا بارست لم کاہے۔ اس انفعات برور فرما نروانے فیروز آبا دکی جامنے مسید کے بهشدت بہلورج ہے ابنی تصنیعت فتوهات فیروزشایمی کی ساری عبارت کنده کرا فی ہے۔اس کتا بیں وفابع فیروزشاہی کو آخه مختلف نصلوں میں بیان کیا ہے مشہور سے کہ با وشاہوں کا كلام سارے كلام كا بادشا و مولى اس يئے اسم اور تقرعبارت فتو مات فرزشان کی ترکامنرض تحریر میں آئی ہے۔ اس عبارت کے نقل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ تاریج کو

یر هکراس عالی حوصله اور رقم ول فرما نرواکی نبیک نفسی اور ستوره صفاتی سے ارباب *بیتیک*ژ یوری آگاہی موجائے۔

پہانصل سجد کے ادقات اور اس کے مصارت کی نصیحت اور وصیت کے

دور رفض میں فیروزشاہ لکھا ہے کربرانے وقتوں میں تفیف جرم برجی

مارنج فرشته طِيرووم · فیرورشا و اینے والی ادادے سے احرالدین مخدسے المنے آیاہے تمام فیلبان شا مرادے ے جدا ہور یا وشاہ کے گروجی ہوگئے۔ احرالدین نے یہ حال دیکھ کر اظائی سے کاراہا کی اور کوه با به سرمورکی طرف بعا گاشا نراوے کا تام مال داساب تباه و تا راج بوا. بادشا وضعت بیری کی وج سے اپنے حواسوں میں نہ تھا فیروزشا ہنے غلاموں کے اصرار دبيا دبا دُست اپنے بوتے تعلق شاہ ولد شاہرا وہ فتح خاں کوا نیا جائٹین مقبر کیا ا ورائیے وا ما دامیرسیصن کوجو ناحرالدین کابی خوا ہ تھا غلاموں کے کہنے سے تبیغ کیا تعلق شا ه نے وا وا کی زندگی میں پیلاعکم یہ دیا کہ ناصرالدین مخدیکے ہی خواہ میں حین کر فَتَلَ كِيُرِهِ عِانِينَ تَعَلَقُ شَاهِ نِيهِ مَلَكَ سَلَطًا نِ شَهِ خُوشُدَلَ كُوجُوا مِرائِ فَيرُوزُشًا بِي میں بڑھے پایے کا امیر تھاسا مذروا ندکیا اور ملک سلطان کو عکم دیا کہ نا صالدین مجرکے وست وبازوینی عالی فا س حاکم ساز کو گرفتا رکرکے اپنے ہمراہ دلی لائے اور ان کی عکوست محر شاہ سے سپرد کروے ای دوران میں فیروزشاہ نے کیداویر تووسال کی عمرمیں تیرحویں رمضان ملافی میں کواس دنیا ہے رحلت کی۔ اس با دشاہ نے نقریباً عادس سال عكومت كى - فيروزشاه قال وعادل تفا درهم وبردبا رى اس كى مشست میں واغل تھے۔ رعایا اور سیابی دونوں اس سے راضی اور فوش رہے۔ فیروزشاہ کے زمانے میں سی شخص کو طلم وستم کرنے کی مجال ندتھی۔ اس با دشا ہ نے اپنے حالات میں خود ایک کتاب تصنیف کی ہے جو نتوحات فیروزشاہی کے نام سے شہورہے فیوزشاہ بیلا فرما نردا ہے صب نے افغانوں مربھروساکیا اورائ کی حصلہ افزائی کی فیونشاہ نے افغانوں بہیدنوارش کی اورجوافغان امیرکر مراتفلق کے عہدیں یک صدی منعبدار تقے آن کویک ہزاری امرامیں واقل کرے سرحدکی حفاظت انھیں افغان امیروں کے سردی۔ فیروزشا ہ سے پہلے افغا نوں نے یہ منزلت کسی عہد میں نہیں عال کی۔ اس با دشاہ نے اڑنیس سال نو بھنے حکرانی کی وفات فیروزاس فوازوا کی تاریخ رواست ہے۔ فیروز شاہ امیر تبیور صاحبقراں کا جمعصر تھا علامہ منیا دہرنی نے اریج فیروزشای اسی فرانرواکے حبد میں تصنیف کی اوراسی با دشا ہے نام سے انبی کتاب کوموسوم کیا۔ لظام الدین احداثی کتاب میں تکھاہے کہ بہت سے المنین عدل اور قوانین انصاف فیروزشا ہے عہدیں وضع کئے سکنے مین سنتے

تاريخ نمرشته DA

خلذوةم نا *ہزرنجر ملک بی*قوب کے یاس ہمدیا۔ ملک بیقوب نے خان جیاں کوتش کرے <sup>ا</sup> اس كا سردېل روانه كيا ا در خود گجرات كي طرت بڙها - اشته مين نا مرالدين مخم كوه يا يدسرموركي طرف شكار هيلنه روانه بوا- ا صرالدين في دو ديلين كوه يا يدمي قیام کیالین سرموری میں اس نے ساکہ فرحة الملک ادرابران عدہ گرات نے ایکا کرے نالفت کی آگ بھر کانی ہے اور مکک بیغوب سکندر فاں کوفل کر کے اس سے ال واساب برقائض ہوگئے ہیں۔ ناصرالدین یہ خبر سننے ہی وہلی بونا اس نے ابھی زبانے کا نشیب و فراز نہ دیکھا تھیا اپنی نامچربہ کاری سے گجاہت سنے بٹکا فضاد پر کی توجہ نہ کی اور عیش وعشرت میں زندگی ہے دن مبر کرنے لگا۔ اس ناتجربے کا فرمانرواني باب كے بخته كار درباريوں اور حاشيه نشينوں كو فاك ندلت ير مجفاكرائيے نوعمرا درنوآموز مصاحو س كومسندعزت برغهايا- جؤنكه فيروزشاه ابمي زنده تعانا والدين كا بغل بوره بادشاه كم بنشينون كويد ناگدار موالك يعقوب سكندرها سك واقف ك يجاس روزبور مك بهاءالدين اور مك كال الدين في وفيروزشاه كے بيقيج تھے سأزش كى ا در فيروزشارى غلامور كوجن كى تعدا دبقول صاحب تاريخ سبارك شابى ایک لاکھ تھی ابنا ہم خیال بناکرا کمبارگی نا حرالدین سے برگشتہ ہو گئے۔ نا حرالدین نے ملک طبیرالدین لاموری کو بافیوں کی تنبیر کے لئے رواز کیا۔ ملک ظبیرالدین اس میدان میں جباں کہ فیروزشاہی اشکر جیج تھا بہونیا اور فیروزی غلاموں نے اس بِتھیا کی بوجها طشروع کی - ملک طهیالدین زخی جوکروایس آیا اورسارا حال نا صرالدین مخدسے بیان کیا ۔ ناصرالدین نے لفکر مرتب کیا اور خود ان باغیوں کے سریمیونخاایک شدید معركة أرانى سے بعد احرالدين كونتم مولى اورشارى غلام بماك كرفيرورشا و كوان میں بنا م گزی ہوئے غلاموں نے دربار فیروری کو اینے ایخدیس لیا اور ووبارہ ا مرادین کے تفایلے میں الرفے کے لیئے تیار ہوئے۔ دار الفا نت میں نہ گام فتل د غار تحری گرم مهوا اور دوروز کال خون کی ندیاں بہاکیں کیکین با دجوداس مرفروشی و کوشش کے بیکلی فراق کے بیرمیدان جنگ سے نداکھے۔ تعییرے دن غلاموں تے یہ جالاک کی کرخواہ تخواہ بوڑھے بادشاہ کو حرم سراہے ؛ سرنکالا اور آلکی میں سکے اگر میدان میں ہے ائے۔شاہی قبل بانوں کو فیروزی چرواٹا نہ نظر آیا اعصب سیجے کم

فيخدووهم خان جہاں نے میرسے اور جھیئے الزام لیگا کربا وشاہ کو محصے برگشتہ کردیا ہے کمی بیٹے نے اج تک باب وقتل بندی کیا اور اگر سی الائق فرزندسے ایسانعل مورند بر بروایی بو اس نے ابی زندگی اور جوانی سے بھی نیک شرو نہیں عالی کیا ہے۔ فان جہاں کے اس جال کامتھ دیہ ہے کہ میرا اور دوسرے فاندان شاہی کے ہی خواہول کا قدم ورميان سے أنفاكر خود با دشاه بنے - بادشام كوشام رادے كى بات كالفين أكيا واس كو <sup>گ</sup>رد میں سے کرشفقت سے بیار کیا اور کہا کہ تجھے اختیار سے فان جہاں کو تہ تینج کر سے تخفرخال کو قیدسے آرا دکر۔ شا سرا و محدُ غاں نے تام باتقیوں اور شاہی کموٹرول کو تیارکیا اور فیروز شاری غلامول کوجن کی تعدا ددس یا باره نبرار عمی ساتید می کوافردات خان جہاں کیے مکان کو حاکر گھیرلیا۔ خان جہاں کواس محاصرے کی اطلاع ہوگئی اورانس نے طفرخاں کوفٹل کروالا اورخو دجہد بمراہیون کے ساتھ سلے جو کرمکات کے با برلكااور حربیت سے لڑالین زخی ہو کر کمزور ہوگیا اور پور گھرے اندر نیا وگزیں ہوا اور مکان کے دور ہے در دازے سے کل کرمیوات بھاک گیا۔ فان جہاں نے کو کا چوہان کے گھر میں بناہ لی اور شاہرادہ مخدفاں نے اس کے گھرکو ناخت واراج کرمے اُس سے مرِ دگار دبِ اوربهی خوامول کوجن جبن کوتل کیا۔ شا مزادہ خان جہا ں کوخانماں برباد کرکے باپ کی خدمت میں حاضر مہوا چونکہ فیروز شاہ اب بہت بوڑ صا اور کمزور مولیا اس بیئے اپنے بمیٹے شا ہزادہ محدِّفا ں کو ناحزالدین محدّر کا خطاب ویکرا بنا جانشین نا ویا اورخودگوشئہ عافیدت میں مبیکر خداکی عیا دت میں مشغول موا- نا صرالدین مخدیسے شعبان المث عيم مين تخت سلطنت برطبوس كيا اور مهات سلطنيت كوانجام دينه لكا تاصرالدین نے حکم دیا کہ جمعے کے روز خطبے میں دونوں بادشاہوں کی نصرت کی دعا انظی جائے اور دونوں کے نام پرخطبہ بڑھاجائے۔ نا صرالدین نے ارکان دولت میں كونى تغيرتهن كيا اورسمون كوفلعت وانعام سے مرفرازكيا - لمك يعقوب افتريك سكندرها ب مع خطاب ير كجرات كا عاكم مقرركيا كيا- ملك راجوكو مبارز فاس اور کال عرکوغتی الملک مقرر کرسے ان ووٹول کی عزت افزالی کیکی ملک لیتوب مکندہ میوات کے زریک بیونیا ادر کوکا جو ان جس کے دامن میں خان جہاں نے بناہ لیتی اینے آل کارسے درائو کا بوہان نے بادشاہی اطاعت کا ادا دہ کرنے فان بہال کو

تاریخ نرشنه ۷۷ جلد دوم

اتنے زمانی دراز تک تمبر کے ہانٹ سے کسی دات بھی ارام سے ندم سکے خور کا دن سدوں سے قال سے ہراروں غیر ملول کا نون بہا دیا ای سال یا دشا ، سے بیند برال یں جو بداؤں سے بیات کوس کے فاصلے برا کا دہد ایک مفسود مارتمرال ارانان نے اس مصار کو فیروز توریحہ نام سے میسوم کیا نیکن مک کے سم ظریفیوں نے معارکو أفربورك المس كلازا شرع كيا جائج تعقاً أيهاى وواكراس تلف سيعد فيروز شاه كوكوكي حصاريا سجد إسرائ تعميرانا نعيب نبوا إدرا فركاروي مواجو لوگوں کی زبانوں پر بیلے سے جاری روج کا مما جائجہ یہ قلعہ آن کے آخر برزی کے ام ع ونیا میں شہورہے۔اسی سال بادشاہ بر بڑھا ہے کی کمز دری طاری مولی اورخانجہا ل وزیر مناست سیر با و ثنامیت کے مرتبے تک پنیونج کیا۔ فان جیاں فیروز ثنا ہ رائیا عاوی مِوکِیا کہ جوکچہ وزیر کھدتیا با دنیا ہ اس کے مطابق احکام جاری کڑا تھا اس سلط کی بیاں کک نوبت ہیوئی کہ الشہیمیں خان جہاں نے یا وشاہ سے کہاکشا نرادے مخدماں نے ظفر فاں ساالدین . مک یعقوب اور ملک کال وغیرہ امیروں سے سازش کرلی ہے اور بارشا و کی نسبت براارا د پر رکھنا جے۔ با دشا وُسَل موجِ کا تما نازیج کا جادو بل گیا اور اُس کی بات کا فیروزشا ہ کونقیمین آگیا با دشا ہے اُسی وقت شا ہزادے کی گرُقاری کا حکم معادر فرا ویا۔ فان جبا*ں نے تلفرخاں کو ج*یاب بہی سے بہانے سے مہویہ سے بلاکرانے کھرمین نظر نبد کرلیا اور شاہرادے کی گرفتاری کی تدمیریں کرنے لگا تبانبراده اس كمات سے واقت ہوگیا ا دراہے مكان برببرہ بحلاكر بالكل فانشین ہوگیا۔ سرحنیدخان جہا *ں نبے* شا نبرا دہ کو دربار میں بلایا نکین محد خا *سکسی طرح بھی* اس کے جال میں مینسا۔ ایکدن شامرادہ اب حبم برمتھیا رنگاکرادرای ان می سوار ہو کر حلامیانے کو جا روں طرف سے بروہ بوش کر دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ تا ابرادے مے حرم ادفاہی علات میں القات کے لئے جارہے ہیں ما فدور بارے گزرتا ہوا مل میں گیا۔ شاہی بگیات نے شاہرادہ کو ہتھیار بند دیکھا اور تام عورتیں لاتی ہوئی دورُیں کرشا براوہ ابنا کا م کرنے کے لیے محل میں آگیائین اس یال بالن شاہرے نے کی کاغل وشور کھے نرمنا اور میدھا با دشاہی کمل میں جلاگیا اور اسی طرح مہنعیار بند باب کی خدمت میں عاضر موکر فیروز شاہ کا قدمبوس موا ا در وسست بسته عرض کیا کہ

ان باغیوں نے با دشاہ سے مقابلے میں صف آرائی کی اور شکست کھا کر بریشان دوگار بنے ان بیوفا وں میں اکثر تو ندر اہل ہوئے اور بقیہ ابنے اعال کی سرا میکنے کے تیدیں گرفتار ہوئے فیروز شاہ نے اٹاوہ اکہل اور شلائی جیسے مشہور مقا بات برستگا قلعے تعریرائے اور قلول کی حکومت اپنے کارگزار امیروں سے سردکرمے خود کامیاب وإمراد وملى دائيس آيا سلام عيم بادشاه نيهام كاسفركيا جوناشاه خان جهال ا کم سانہ نے بیش قیرت تھنے باوشا و کے الاحظے میں شیں کئے اور شاہی نواز شوں سے مرفراز بردائية بأونتاه ماية سعروانه موااورانباله اورفناه آبا وسع برونا برواكوه مهارك کے وامن میں وارو ہوا۔ راج مرمورا ورجوار کے ووسرے راجا وں سے بھی فراج اور مِثْنِ كَشْ عَالَ كِيا إور دارا لخلافت والبي آيا- اس درميان مين با دشاه كومعلوم الكه کہ ایک جود طری سی کھر کونے سید محمود حاکم بداؤں اور اُس کے بھائی سیدعلاوالدین اور سید محمود کو بہانی کے بہانے اپنے کھر بلایا اور فرصت باکر منبوں سرداروں تول کورا بإدشاه اس واتف كوشن كربيد غضباك بهواا ورجلد سے علد سفر كى تيارياں كرسے بداؤں روا نہ ہوگیا۔ کا کی میں فیرزی نشکر نول کٹیرنی بہونچا۔ شاری فران مے مطابق سابی ہر گھری تا خت وا راج کرنے لگے اور فنہر کے باغندے نذر ا مونے لگے۔اس قدر غیرسلم تہ تینے کئے کہ خود ان مروم سادات کی روس ان کی سفارش خواه مؤس - كبرلون بهاك كركوه كايون مين بناه بي شاري فوج نياس كا بھیاکیا اور وہاں کی رعایا مسلمان سیامیوں سے تاخت و تاراج کا شکار ہوئی اور تقربیا تنیس مرارغیرسلم نظر ند کئے گئے کہرکو ایسا بھاڑوں کے غارمیں جیبا کہا دجود تلاش وسبواس كي موت وزندگي كا كجه بنيه زجلا- برسات كازما نه قريب آجيكاتها با دشاہ نے می والین کا ارا وہ کرلیا اور دہلی روانہ ہوا۔ روائلی کے وقت فیروزشان فے ملک دانو دانقان کومرتبداعی برمیز نجا کرانسے منبل کا حاکم مقررکیا اور حکم دیا کہ دانو د مرسال پورے بوش انتقام کے ساتھ کمبر آراس ملک کو فوب تباہ ور بادلیا کرے فيروز نتاه فودي سندعه تك برسال وبكي سينبل شكار كيلنه أثا بقا اور فوجيدكم واؤداففال ندكرسكا وه خود إوتنا وكم إنفول بورا رونا تعا مورفين للمتير مينكم قهر وغضب سے زانے میں گجرات میں ایک جریب زمین میں بھی کا شت نہ رہو تکی اور

طيرووم

بكدد زم

لک مروان دولت کے حوالہ کیا گیا۔ بخصریہ کداس زانے سے لیکر فیروز کے آخری عبد اک اس کے کسی نوکرنے ایے آقا کی نا فرانی نیس کی سوئے میں پرکندا اوہ مے تھیوں اورچو دھریوں نے بغاوت کی۔ باوشاہ ان باغیوں کی تک فرای سے بہت غضاک ہوا اورخود بنفس فنسیں ان کی سرکوبی سے لئے دہلی سے روانہ ہوا ملددوم

کرے نیروزشا ہ مندہ سے الادیے سے مطالت کی طرف روانہ ہوا۔ جام ما لی بن جام عفو جوبيشه سيمه بادشاه كااطاعست كزارتنا وفعته باغي موكيا اور تلع كوستحكرك حصار میں بنا وگزیں ہوا بادشا ہ نے مقورے دنوں تو تلعے کا محا صره کیانکین جب غلمادر عاره جوا برات كے مول مكنے لكا تونا عارفروزشا ہ نے واصرے سے القد اتھا ليا اور کچواری روا ندمهوا۔ فیروزشاہ نے سا راموسم برساست کا گجوات ہی میں سبرکیا اِنْرَکِح ز ما نہ خم ہوتے ہی فیروز نساہ نے ظفر خاں کو گجرات کا حاکم مقرر کیا اور خود مفرکی زلیس مے کرتا اموال شد بروی اس مرتب جام الی نے بادشاہ سے جان کی امان طلب کی اور شاہی ماز در اس کے تام مرواروں کی اور اس کے تام مرواروں کی در اس کی تام کی در اس کی در اس کی تام کی در اس کی در اس کی تام کی در اس کی در ا انے ساتھ دہلی لایا اور تھوڑے ونوں سے بعدان قیدیوں پر نظر غایت ہوئی اوریہ غرب الوطن الني شيره المكروانه مردكئ سي عيم مين مقبول طال طان جال في وفات بإنى اورأس كالمرابيا باب كاجانتين روكرفان جبال كفطاب يصرفراز كياكيا يهضينه مين ظفرها سنستحرات مين وفات بإنى ادرائس كا فرزنداكردريا فأن مرحوم پدر کا قائم تفام ہو کر طفر فاس سے خطاب سے ہم شمون میں متاز ہوا۔ بار حویں زخ رنگایا۔ با دنیا ہے بڑے بیٹے شا ہزادہ فتح خاں نبے دنیاسے رحلت کی۔ بادشاکھ اس مونهار جانسین کی موت کا بید صدمه بوا اوراس غمسے با وشاہ کی حالت زار بولئی جؤمکہ ایسے سو اخ میں سواصبر کے اور کوئی چارہ کا رسی ہے یا وٹیا ہ نے بھی رمنائے اللی برنظر کر تصبط سے کام میا اور بیٹے کواپنے خطرے میں بیوندفاک کردیا بیٹے سے غم میں فیروز شاہ کا چندونوں ایسا خراب حال رہاکہ سلطنت سے سی کام کی طرف بھی توجہ نہ کی با دشاہ کودن داست سواخون کے آنسورونے سے دوسرا کام نہ تھا۔ امیروں اوراعیا ن سلطنت نے باوشا ہ کی کم التفاتی و کھیکوزراہ سع عرض کیا که انسان کو ان حادثوں میں سوارانسی برضا رہونے کے اور کوئی حارہ سنیں ہے اب مہات سلطنت کو اِنجام نہ دینا رعایا اور مکک وونوں کے بیٹے شیعہ مقربید اوشا و نے بی خواہوں کی النجا قبول کی اورسلطنست کی طرف متوجیدوا۔ فیروزننا و نے غم دور کرنے سے لیے شکار کو بہانہ بنایا اورنی دہی سمے نواح میں

سے بوالے کی ۔ با دنیا ، نے سر مبندیں ایک جدید قلعہ تھیے کرایا ا دراس کو نیروز بورسے نام سے موسوم کرمے خود عرکوٹ روانہ ہوا۔ فیردز شا و کو ، نظر کوٹ سے واس میں بونیا ادرلوگ با دخاہ کے بیے برت ہے کر عا فر فدست ہوئے ۔ برف دینے ہی فیروز شاہ کو موتفاق کے عہد کا ایک افر نبریر وا تعد یا دایا اور با دشا و نے کہا کہ من وقت میرے ا قاسلطان مخرِّتُنُاق كا اس مقام برگذر ، واتو أَيِّ تَرْبِت كوبرت مُورِث مِن المُنْدُا كَرَ شَكِي اللهِ اللهِ المُنْدَا كَرَ شَكِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اس و لحاظ کیا اورمیری عدم موجودگی میں نود بھی شربت ندمیا یہ وا تعد بان کرسے فيروزشا و نے حکم ديا كه تام لنكر كافند حوكئى التيوں ادرا زموں برلدا واليے إلى مي تمول كرښرېت تياركيا دا ڪئے اور مٽرېت كوبرت ميں جنال كرسلطان ميمتندنتې گ!دګار میں تام نظر تھے سامیوں کو مندا شربت بلایا جائے۔ "وڑے مامرے اورازان کے بعد راج عركوت افي عاشيه نشينور وساته كربا دنياه ي خدمت مي حاضروا بنزياه نے راج برنوازش کی اور مگر کوٹ کوئر تعلق کی یا رکاریں جمرا باد کے ام مے موسوم کیا۔ باوشا ہے نے نشا کر سکندر و دائقہ مین سے آنے بربر جنوں نے نوشا ہا کی مورت کا بت بناكرابنے گھروب ميں ركھ ليا تھا اوراب اس شهرمي اى بت كى برتشن كِيانى ہے نیروزشاہ نے یہ بھی مُنا کہ بخانے میں ایک ہرار مین سوکتا میں موجود میں اس تجانے کو عالاتھی کہتے ہیں۔ یا دشا و نے برمن فاصلوں سے ان کتا بیرں کا حال ہونیا اور أن ميں سے تعبن كِنّا بول كا ترمبه كرايا. فيروز شامي عصر سے مشہور شاعرا عزالدين فاٽلا *خاکیه حکسیت لمبعی ا در شکون ا ور* فال کی کتا ب کا فارسی نظیم*یں ترمبه کر کے ا*بنی تایع<sup>کو</sup> ولائل فیروزشامی کے نام سے موسوم کیا۔اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتا ب حکمت کلی اور علی کا بہترین نسخہ ہے تعض مورضین تکھتے ہی کہ فیروزشا ہ نے نگر کوٹ میں مجھودگی یا و تا زه کی ا ورتام تبول کو نُور ڈانا اور کائے کا گونست تو رہے میں ہرکر بہنوں کی گردن میں آویزاں کرایا اوراس میڈیت کڈائی سے سارے مشکر میں اُن کی تشہیر کرائی۔ ان مورخون کا بیا ن ہے کہ فیروزشاہ نے نوشا یہ کا بت مع ایک لاکھ تنگے کے دینیفورہ روانہ کیا ناکہ بت منیتہ الرسول کے ثنائع عام پر سپیکدیا جائے اور زائر مین کے بیروں محينيجيا بال مواورروبيديمي كفقرا ادر متاجول كوتقيم كرديا دائ يركوث نتح

DY

خكدووخ

ادر اکرالرمیں تلعہ نبد ہوگیا۔ با دشاہ نیے تلے کا محاصرہ کرلیا اورسکندرخاں نے غافرہا الزاليس إنتى اور دومر ب مشي قيمت تحفيه اور بديه بأوشا وسمه الاحظة من مثيل سيكم ا درصلح كا طلب كارموا- بادشا وسكندرفال سيصلح كرك إكداليس ونيوردوانبوا ا ور و دسری برسات کا سا را مویم بین تام کیا فیروزشا ه جونپور<u> سے جا</u> جنگرواز بہوا یہاں سے تنكره ببونيا ادر شبركو تا راج كياه دوال كا راجه رائب سرومن ما مي شابي نشكر سه ورريا كا اورايك وور درازمقام برأس في بناه لى- راج كى ميئى شكر فا تون كرفتا ربوني بادشاه نے اسے اپنی منہ بولی میٹی بنایا اور اس شاہراوی کو این حفاظت میں ہے کرا گئے برماد دریائے مندری کوعبور کرمے تہر بنارس مینی جا جگرے صدر مقام بنارس بن سویا و راجه جاجنگر ملنگاند کی طرف بھاگ گیا اور با دشاہ مجی وہاں سے واسیں ہوا۔ لأسفين راجربيريهان مح ملك سے گزر دواس راجه نيسنيتين واقي معه ديگر تقسیس تحفوں سے با دشاہ کی خدمت میں منس کینے اور جان کی امان انٹی ارشاہ نے اس کی اتبا قبول کی اور دہاں سے بیا وتی بہونیا جؤنکہ شکل ماتھیوں کامشہور سكن سب بادنا و في يها ل قيام كيا وردو التبول موجان سے مار التنتي إلى زنده گرفتار کیئے سال<sup>ی</sup> معربیں با دشا و صیح وسالم دہی وابس آیا۔ وارانی افت بیونیکا با د شاہ کومعلوم ہوا کہ برور سے قریب ایک پیاڑا ہے عبن سے یا نی ایکلتا ا ورہنم سی میں گر ہا ہے اور دریائے سرسی سے ووسرے کنارے ایک جھوٹی مدی تہی ہے اس مدی کوسلیم کہتے ہیں -ایک بڑا بشتہ دریائے سری اورسلیم ندی سے درمان خال ہے اگر ٹیلہ کھود ڈالا جائے تو مرتی کا بانی ندی میں گرے گا اور اندی کا سیلاب سرا ادر منصور بور کو میراب کرتام واسما نه کک جابهونجیگا با دشاه پیشن کر مرور کی طرف روانه مودا اوراس نے عکم دیا کہ کیاس نبرار مبلدار حج کیئے جائیں اور اس بند کو کھو کو دریا ۱ در ندی کوایک کردیل به نتاین حکم کی قبیل گی گئی ا در شیله کمود والا گیا بشیله کیے اندر ادمیوں اور انقیوں کی ٹریاں یا انگئیں۔ آدمی کے اتھ کی ٹریاں تین گری تقيں ان ٹریوں میں تعض تو تھے ہوگئی تعیں اور کچھ اپٹی اصلی حالت پر ہا تی تقیں با دنناہ نے سربزیکوسا نہ کے مضافات سے علیٰدہ کرنے دس کوس زمین اور پر سبند

مے رقبے میں داخل کی اور وہاں کی حکومت ملک ضیاء الملک اور مسالدین ابورجا

صبح کونیندانے لی۔ شاہرا دہ مکتب سے مل روانہ ہوا راستے میں ایک بازی ورت نے شاہراوہ سے فریاد کی کہ اُس کا شو ہرا در بنیا دونوں ستار کا و ں سے کچھال خرید کرے وہی آرہے تھے۔ فارت گردل نے اُن کا ال اوٹ لیا اور یہ غریب اسی تباہی زوہ حالت میں *سل*طانی لشکر میںو نے شاہی پیا دوں نے امنیں جا*سوں کھر* تظرید کردیا۔ضعیندائی معیبت اور درو عدائی کی داشان ساکر شا برادہ سے دا وطلب مولى - شامنرا ده نتم خال في معيفه سے كهاكه افيد وعوے كى سيا أي دوقابل اعتبارگوا عمين كرے منعيفہ نے جواب مين كها كراس سے كوا مبت ہی سکین شا نبرا دوسمے یاس سے جانے اور پیر گوا ہوں کو سے کر اسنے میں عرصہ لگھے گا اور دوہارہ شا ہزادہ تک بیونجنا اس غریب سمے لیئے دشوار ہوجا ئے گانہ شَا مِبْرادہ مِنسْاً وراس ضَعَيف سے كَنباكم وہ اُس سے وائيں اُسے كك اُس جُمِد کھٹرا رہے گا۔غیبینیہ توطمنُن موکر علی گئی اور فرانروائے ہندوشان کا دارٹ ای تخت امی طرح میتی زمین پر آفتاب سے نیچے کھڑا رہا۔ شاہزاد مرکے بی خواہوں نے عزش کیا یر مجمد باطل زیر آفیاب ہے بہترہے کہ اس وا دِخواہ کے آنے کک شاہرا دہمی دفیت کے سابیدیں ارام ہے۔ شاہرادہ نے جواب دیا کہ وہ صعیفہ سے اس مقام بر کھڑے رسنے کا دعدہ کرجیکا ہے اب بیال سے بنا وعدہ فلانی ہے دروعدے کو وفا نہ کرنا بادخاہوں سے لیئے سب سے بڑا میب ہے فحقر بدکر شاہزادہ ای طرح دھوب میں کھڑا تھا کہ ضعیفہ اپنے گواہ ہے کر حاضر ہوئی۔ شا سرادہ کو گواہوں کے بیان ہی سے ضعیفہ کے دعوے کی سیائی ظاہر میر گئی ۔ فتح فال نے ضعیفہ کوانے ممراہ لیا اور دادعاہی مے لیئے باب کی بارگا ہ میں حاضر ہوا۔سلطانی آسانہ برمیو نیکر معلوم ہواکہ بارشا کیل کے کے اندرسورہا ہے۔ شا برادہ نے یا دشاہ کے بیدار و نے کا انتظار کیا عرصے کے بعد إ دشا ہ خواب سے جاگا اور شاہراد ہ نے ضعیفہ کا تمام قصہ ایب سے بیان کر کے اُس کے شوہرا ور فرزند دونوں کو قیدسے رہائی دلوائی ۔ اس تف سے فارغ ہوکر شاہرادہ اینے محل میں آیا اور دس بجے دن کی غذااس کے سامنے عصر کے فروز شاه ظفراً با دسے بندوہ بہونیا سکندرفال نے بی باپ کی بیروی کی

علددوم. تاريخ فرشته المعنوتي كا باوشا ةسليم كياكيا ب- باوشاه نه حكم دياكم مواكر كهوار بتوبباري فوج بي سابیوں کوان کے مواجب سے معا دفع یں دے دیے جانیں اور دوس میں میں چنرمی شاہی بارگاہ یں وائیر) کردی جائیں۔اسی سال با دشاہ نے شکار کے لئے ديماليور كاسفركيا - شركار كا مين با وشأه كرمعلوم بروا كمغلول كي ايب جا عت ديماليور ر قریب اگئی ہے۔ بادشا ہ نے بلک قبول کوان مفلوں کی سرکوبی کے لیے روانم کیا لین ماک بنول بہونچنے ہی نہایا کمغلول نے ابناکام تمام کرلیا اور مک کولوس کر انے ولمن واپس گئے سنائے میں فیروزشا ہنے فال جہاں کواپنا انسام فررکے أسے تو دہلی میں چیوڑا اورخو دلکھنوتی رواند بوا۔ ما آرخاں اس رمانے میں سرحدغرنی کا عال مقرر کیا گیا با دشاہ طفر آباد ہیونجا توبرسات کا موسم شروع ہوگیا۔ فیروزشاہ نے مجوراً بيبن قيام كيا- اسى زمان تيام كين شيخ زاده بسطاى لجريبكي خارج الباركرديا كياتنا فليفهم مركا فلعت به كرمير دالبن ايا بإ دشاه نه شيخ زاده كو اغظم الملك كاخطاب دیا۔ فیرورست و ظفر آبادہی میں قیم تھا کہ اس نے آیک قاصر سکندر خال ما کا کھنوتی کے یاس بھیجا۔شاہی قامد سکندرخاں کے حاجب سے ماتھ مانچ زنجیر ہاتھی اور ورمرے تحف اور بدیے سے کر بادشاہ کی خدمت میں والیں آیا سکنیدر فال سے اس بينكش كابا دشاه بركميد اثرنهوا اوربرسات تم بوتهى فيروزشاه لكمنوتى روانهزوا فيروز شاه في اب الني بيش فتا براده فتح خال كوسرابردة سرخ اور بالقى مرمنت كيا اور خطبدا ورگز اورسکہ اس سے ام کا جاری کرے اُس کی بارگا ہ علیدہ اسا د مرائی۔ با وشاه نے بیٹے کو فراش فاند اور اجرائل اور تام آنا تاسلطنست وے کرامیراور منصب دارأس كے مصاحب اور أماكيت اور اماكيك اور مظم مووب شا برادے مے لیے مقرر کئے۔ شاہرا دہ فتح فال با دجود کم نی کے قبل کو دس اپنی اوقات صائع نہیں کر اعقا اور صبح سے وس بچے دن کا اور شام سے ایک بہراات سے یک مصفے بڑھنے میں شغول رہتا تھا۔ یہ شا نرا دہ سواری اور علم علس میں بہت الجا متین اور صاحب و قار تھا۔ بڑے بڑے اہم کام اس سے ماشینشین شاہرا وہ سے رديرويش كرتے تھے اور يہ نوعر ماكم أن مقد الت كواس خوبی في لراً تفاكدربار كومشہور سے مشہور عقل نديمي حيرت يس رہجاتے تھے ايك ون شا براده كوفلان عمل

تارنج نرشته حكنددوم شعیان دانیم شریخ کار کے واسطے دیا ابور کی طرت روان موا فیروز منا و نے دریا مے شالج ہے ایک نہرنکالی اورقصید ججے کب جونبرے مخرن سے از الیس کوس ہائس ناخکو ہے آیا اور مصلے میں دریائے جنا سے ایک شاخ کو ہرمورا ورمندوی کی طرف نكالى ا وراس شاخ مين سيات نهري ا ور لماكراس نظيم انشان نوركو بانسي تكسالايا انسی سے یہ نہرابسین لانی کی اور یہاں ایک شخکم تلعہ تیار کیا گیا اور تلعہ باوشاہ کے نهم پرتلنهٔ فیروزسے نام ہے موسوم کیا گیا۔اس تطنع شیمہ نیچہ ایک تالاب کھو داگیا جو ای نبرے یانی سے ہروقت البرزرمہاتھا۔ ایک ندی دریائے گا گرہ سے بھالی کئی یه نهر حدارسری سے زرتی مولی نبر سر کہترہ میں جالی ان دونوں نبروں سے ساراک نیا تنہر نیروز آ با دیمے نام سے بہایا گیا۔ اس سمے علاوہ ایک نی شاخ بانی کی ادر جانا ہے نكالى تنى أدراس مديد نغير كايانى فيروراً با وسحة الاب يْنَ رَايَكِيا-ماه ذى الجِيمُ فَقَطَّةُ میں فلیفہ عباسی الحاکم بامراللہ ابو بکرین ابی رہیج بن ابی سلمان فرانروائے معرکا فرمان خلعت نیابت اور فرمان حکومت مبندوستان کے ساتھ باوشاہ سے نام صاوبوا اس فران میں فراز دائے مفرنے شابل بہنیہ دکن کی فیردزینا ہے بیرسفارش کی اسی دوران میں حاجی الیاس المخاطَب شِمس الدین شا ، لکھ وُلی کا ایک عریفیسہ میش قیمت بخفوب اورگرال قدر بربیدن سے ساتھ با دشاہ کی فدمت میں بیونجایس خطیں حاکم لکھنوتی نے نیروزشاہ سے ملے کی ورخواست کی۔ باوشاہ نے حاجی اِلیاس کا معروضیہ تبول کیا اور اس تاریج سے دکن اور نبکا لیسٹ الم ن دلی کے قبغنُهُ اقتدار منظل مَنْ ادر صرف منتلين اور دريون براكه فأكر لي تني ينش<sup>4</sup> مع مين طفران فارسی ستار گانوسے آگرنائب وزیر ہوا یا مشیرے میں شس الدین شاہ مکھنو تی نے جندقا صد فیروزشاه کے درباریں ہیج اوران بیام بروں کے باتھ بہت سے

مِیں قیمت تنفی ا درہرئے باد شاہ کے لئے ارسال کیے فیرور شاہ نیے عاجی الیاس مے تحقوں کوخوشی سے قبول کیا اور اُس کے بدلے تازی اور ترکی محدارے اور کتیمی اورگران قدرکٹرے طاجی الیاس کیے لئے روانہ کئے۔ فیروزسٹ ہ کاتحف حاى الياس مك نديموني سكا- با دنياه كه تحف بر دار بها رسى مين تنظ كه حاجي الياس کے مرنے کی فیرمنانی وی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عاجی الیاس کی جگھواُس کابٹیا سکندھا

تأريخ فترثقته جلدووم اورخو و حاجی الباس کی سرکوبی سے لیے تکھنوتی روانہ موا۔ حاجی الباس نے بادشاہ سے بغا وت كركيفود فمآري كا اعلان كرديا تنفاء ا در نبارس تك ابني حكمرا في كاڈنكا بجارا خا یا دشاہ گورکھیور ہیج<sup>و</sup> نجا اورو<sub>م</sub>ل کے راحبسی او دے شکھے نے نتاہی ملازمت ما*ل کرے* و وزنج خیل اُور دنگر منتی قیمت تھے فیرد رشا ہ کی خدمت میں بیش کیئے۔ رائے کہیور نے بھی گزشتہ ا قساط کا نحراج بیٹیں کیا اور دونوں رئیں با دنتیا ہے ساتھ لکھنڈ تی گی مہم پر روانہ ہوئے۔ نیروزشا وسفر کی منرلیں طے کرنا ہوا بندوہ کے اطراف میں بدیا۔ بيطكُ حكام نبكاله كاصدرمُقام تني حاجي الياس بادشاه كي أمدي كم يرا ا ورنيدوه وكو حیور کرایک موضع میں پناہ گزلی ہوا۔ یہ تصب کدا لہ کے نام سے موسوم تھا اور دینکہ موضع کے ایک طرت یا نی اور و دسری جانب گھنا نبکل بھا استحکام کی وجہ سے پر جگھ نیا ہ کے لیئے بیدموزون بھی۔ با دشاہ نے پندوہ کی رعایا سے کچھ تعرض نیرکیا اور شہر خرکو أس كى حالت پر چيوژ كرآ كيم رها اور ساتويں رہيج الا دل كو كداله بيونج گيا۔ أسى دل ا یک سخست خو نربز لژانی مهونی ا در اُنتیسویس ربیع الادل کو با دشا ۵ کالشکرشرسے مُحدام وکر دریائے گنگا کے کنارہے خیمہ زن ہوا۔ بایخویں رہیج الآخر کو با وشاہ نے لشکر کی فرودگاہ بدینے کا ارا دہ کیا اور گندگی اور نجاست سے بریشا بن جو کرخود بفس تفیس دوسری کھھ ملاش كرنے كے لئے سوار مردا ماجى الياس المخاطب شمس الدين في محف إس خيال سے کہ بادشا ہے نے دائیں کا ارا و م کرلیا ہے حصار سے تکل کرشاہی نوج برحلہ کردیا اور جنداضطرا بي حركتين كرمية قليمين والين كيا - عابى الياس سي جواليس ما تقى ا ورس وظم اور دوسرے لواز مات یا وشاہی فیروزشا ہے تیضے میں آئے حاجی الیاس کی فوج کے بہت سے بیا دے مارے گئے اور ایک فری جاعث اُس سے ساہوں کی كَرِفْاربِونِي - با دننا ہ نے فتح كا ميں قيام كيا اور حكم ديا كماسيرات كھنوتى رہا كردئے عِائِينِ - چَوْمَلِهِ بِرِسات كار ما نه احيكا تنها اور نبطًا ليزين اس قدر بارش مو ني تن كه يني باشري كے تام كام بند تھے اس لئے اب ما دشاہ نے تھی زیادہ عثیر امناسب نہ محما اور بہ كہكر كروبيك لمح اساس شابى يرقبف كراهي ايك تسمى فتح يرب اس سال اسى براكفا کیجائے اورسال میندہ باغی کی ایمی خاصی سرکوبی کردیجائیگی باوشاہ دہلی روانہوا۔ فيروزشاه نے صفحہ میں دہی سے قرب دریائے جناکے کنارے نیروز آبا دبسایا اورساتویں

ہوگا اب اس بوڑھے امیرکواپنی حرکت پر ندامت ہوئی ادراس نے با دہناہ کی خدمت میں عاضر ہونے کا معمم ارا وہ کرلیا۔خواجردیا سنے اشرف الملک ظبی اور کمک صبین مرزا کو اینے گناہول کی معا فی کے لیئے نیروز کی فدمت میں بھیجا بارخاہ نے جان کی اماًن دی اور خواجہ جہاں اپنے ہی فواہوں کے سابھر سرمنڈ اادر برہناور گردن میں مگری لٹکائے ہوئے شاہی بارگا ہمیں حاضر ہوا۔ با دننا و نے خواج مہال کو بانسي سے كوتوال كے سردكيا اوراس سے ايك ساتھى لمك خطاب كومر مبند طلاول كيا اوردوسرے مددكارين أا دوبسطاى كوباكل فارج البلدكيا ـ اس تفع كے لود ووسری رجب سن معیص میں فیروز شاہ نے دہلی کے تخت حکومت برعلوس کیا اور اس میں شبرنہیں کوٹرے عدل وا نصاف کے ساتھ حکومت کی ۔اس کے عبدمیں تنام رَمَا يَا كَيْ مرادي برآئين ا دِر ملك ميں مرسزي اور فارغ البالي بيدا ہوگئي بادشاه نے امیروں اور ارکان وولت کوخطاب اور نصب سے متنفیدا ور مرفراز کیا -جفرت ثینج بہاءاندین ذکریا رحمتہ الڈرعلیہ کے صاحبرا دے سنٹیج صدراً لیدین کو تتیخ الاَسلام کا خطاب دیا۔ ِفدا وندزا وہ توام الدین کوخطاب خدا وندخائی دیاگیاا ور وكيلدادى كافيده ميروكيا كيا مك تا ارفال فائب وكيلدار مييف الملك فتكاريكي اور خدا وندزا ده عا دالملک مرسلا حدار نبائے گئے اُس زمانے میں جو شا نبرا دیے کہ سلاطمین غور کینس سے تھے انحیں خداد ندزا دو کہتے تھے ادر جو شاہی امیر فافائے عبا کی اولاد تھے وہ مخدوم زا رہ کے نقب سے پکارے جاتے تھے مین الملک مشرف دیوان مقرر کیا گیا اور ملک صین کوسٹونی الملک کا عہدہ عطا ہوا۔ بالجویں صفر سامی با دشاه نے کو ه سرمور کا سفر کیا۔ اس سفر کا مقصو و بحض سروشکار تھا۔ سرمور اور اس کے اطرات کے اکثر زمیندار شاہی حضور میں اگر علقة اطاعت میں وال ہوگئے۔ اسی سال تعیسری جمادی الاول کو دوشنبہ کے ون شا نبرا وہ محدفاں وہلی میں يدا بدا- فيروزشاً و نيحشِّن سين وشرت منعقد كيا ا در رعايا ا در درباريون كولنت وانعام سے الا مال اور مرفراز کیا سم*ت تھے میں* با دننا ہ شکار کھیلیا ہوا کوہ کلا نور کے دامن میں بہونیا اور دریا ئے سرستی کے کنا رہے۔ ببندعار میں تعبیر کائیں نیول میں با دشاہ نے فان جہاں کو تام افتیارات دے کراپنی نیابت میں در کمی جیورا

جزردوم خدمیت میں رواند کیا۔ اور ہا وشاہ کو پیغام دیا کہ حکومت کو اب بھی مخرَّتعلق سے خاندان سے تعلق نے اگر جہال بناہ حکمانی کو خیوا کر مرحوم سلطان کے دارت سے بیر دکرے خود نيابت كاكام انجام دين توسرطت برباعث اطيبان اور قابل حسين بوكا فيوزشاه نے وکر تنکق سے تام امیروں اور ارکان دولت کو حج کیا اور اُن سے بوچھا کہ تم لوگ ہاوشا ہ سے محرم راز ا درایس سے مقریب ہو مجھ سے صاف بیان کرد اگر رکوم یا دننا ہ نے ابنا کوئی فیم جائٹین جبوڑا۔ بے تومیں تخت حکومت اس سمے حوالے کرمے خود اطاعرت اور فرما ہرواری کو اینا شعار نیا گوں۔ عام دربار ہوں نے بالأنعاق كها كه مخرَّتُعلق نيك وكي بييا نهين جيموط اا در وراشت اور وصبت دونوں طرح برخت وسلطنت سے جائز ماکم جبال نیاہ ہیں۔اس ملس میں مفرت شيخ نصيرالدين جاغ ديلي مولانا كال الدين ساندا ورمولا ناتمس الدين بإخرزي جيب امی علما اور مشایخ بھی موجود تھے بادنتا ہ نے جائینی کی بابت ان بزرگوں سے بھی سوال کیا مولانا کمال الدین نے نسرایا کت*س نے کام کی ابتدا کی ہواسی کوائی کام* انجام كبيرونيا نابقل وبرترب مؤلف فرشة عرض كريا لب كمالم اس جواب سے معلوم ہونا ہے کہ خواجہ جہاں کا نوئر ہا دشاہ ضرور میں تعلق کا بیٹا تھا اس لیے کہ ان حفرات نے فراتفاق سیے لا دلد مونے کی گوای تنہیں دی ملکہ ایک دومرے ہی سلے کا تذکرہ کرے گفتگو کو ختم کردیا۔ ختصریہ کہ فیروز شاہ نے احدایا زے ملازموں کو حاست میں سے لیا اور قاصدوں کے گروہ بین سے وادو قانہ را واور مولا نازادہ کو خواجہ جہاں کے پاس نصیحت کے لیٹے بھیجا کہ اپنیے خیال سے بانآ کے۔ دا وہ خانزاد مے بہویٹے کے بعد اکٹرامیرین میں ماک تھو حاجب اور ملک حسن ملیا ٹی وغیرہ خواج جہاں سے رفیق طریق می شامل تھے اور جواس موا نقصت میں اس محفل بوڑھے امیرسے رومیری ہے ملے تھے فیروزشاہ کی خدست بیں حاضر ہوکرائس کے علقہ مگوش نبے اور اسی ووران میں طنی کے مارے جانے کی خبر ملک کے سرگوشے یں منتشر ہوگئی تقوارے ہی دنوں میں ہا دشاہ سے گھریں وارث تاج وتحت نینی شا سرادہ فتے فال کی ولادت نے شاہی اتبال اور فترندی کے آثار کواورروشن

اردیا۔خواجہ جہاں نے ان واقدات کو دیکھ سی لیا کہ اس سے سلوک کا تجام جھا

فرامین بحال رکھے اور ان سے اجرامے احکام نافذ سے کھے جواوگ کہ ندمار سیسان - خراسان - عراق به مرا در بغدا د سے سلطان میگر کی بارگاه میں ا ماد ۱ در وظائف کی امیدیں ہے کر بندوستان آئے تھے۔ با دشاہ نے ان کوہی انعام سے سرفراز کریمے اُنفیس ان کے دلمن رخصست کیا۔ غدا دندزا دے عا دا لملک اورامیل نیوی طفی ناہنجار کی سرکوبی سے لیے روانہ کیے گئے اور بادشاہ نے خود اچھ کاسفرکیا ۔اچھ يهو ككر فيروز شاه نے اس منهور ضهر كے علما اور ارباب استحقاق كونا إنه نواز شوں كا رمین منت بنایا۔ اسی دوران میں معادم ہوا کراحرا یا زالخا بب برنوا مبر ہال نے جو مخدننا دنعلق كاخسراور نوب سال كالبوزيعا امير تنا ايكشش ساله مبول انسب إيم مِرْتُوم فسرمانروا کائبلی فرزند قرار دیسیرکر دبلی کما جائز فکمران سلیم کرلیا ہے۔ یہ نو دارُکا نیا<sup>شال</sup> نغلق کے نام سے تخت ِ مکومت برہما یا گیا ہے۔ اور خواجہ بمال نے شہر کے عماید اور ارِ کان دولت کوأس کی اطاعت کی ترغیب دیکراچی خانسی ایک جاعت مردُ گارد کی مباکرلی ہے بادشاہ نے اس کارروالی کوخواجہ جہاں کی برانہ سال اور باہما ہے کی حاقب برمول کیا اور ایک بردانه معانی خواجه جیان کے نام سے لکھر سیف الدین تحقیل کے ہمراہ دلمی روانہ کیا اور اُس میں خواج جباں کونفییت کی کہ الیسی حرکت سے بازآئے جو ملک ادر مایا کے لیئے تباری کا باعث ہو۔ بادنسا منے آگے قدم برمایا اور مفری منرلیں مے کرنا ہوا دیبالبور میں قیام کیا اور دیبالبورے منرل بنزل مغ كرتا هوا أورآرام لتياموا اجودهن ببونجا جضرت أثيخ الاسلام خواجه فريدالدين شكر أنج رحمته التدعليدي مزارس بركات فالمل كرك بادشاه في لحفرت إبا صاحب مح جانشین اور ان کے تعلقین اور خانشا ہے جا دروں اور نما دروں کو تعلیم وانعام ود مگر ننا ما نه نواز شول مصر فراز کیا- فیروز شا ۱ اجود من سے روانه موااور رایتمیں مك تبول عاد الملك وزيرسلطنت ائبى حاكير سے بادشاه كى خدمت مي عاضروا فیروزشا و نے علاداللک کومرضع فلعت مرحمت کیا اور وزارت کا عہد : اورخان جہال ي خطاب سے سرفراز فراکر عاوا الملک کی عزت اور وجابہت کو وہ جندلبند زبالا کیا۔ فرورننا ہ بایس کے نواح میں بہونیا اورسیداحدایازنے سسید طلال ترزی-لمك حميدالدين كحبي ـ مولا نامخم الدين أور داوُ دخاں خانه زا دکوالجي بنا كرفيردزم اه كی

اورانی اس وفاشعاری سے بادشاہ سے بیار دل میں نوب جگر کرلی محمد تعلق کاخیال بالكل نيخة بردكيا اور با دنشاه نے ابنے اخيروقت فيروز شاه كى ولى عبدى كا زبان سے بھی اعلان کر دیا۔ مخد تعلق کے بعد نظر میں ٹری برنگی میلی کیکن فیروزسٹ اور بین بی دوالان سلطنت نے اپنے شن اتفام سے نوج کی جنی کو دور کیا اور جہات سلطنت کے انجام دینے میں شغول ہوئے سب سے پہلے التون بہا در اور اس کے شاہی ایر وہاک ونفن كى طرف سے فوج سے كر فرانعلى كى مد كے ليف آئے تھے يہ كم والي كردنيك گئے کہ اب اُن کا ہند وستان میں دیا دہ تھے نامناسب نہیں ہے کہیں ایسانہو کے قرفی فوج اورسندی سیامیوں میں باہم کید رئیس موجائے اور بیانس کی یا جاتی کوئی دوسرا الیا فیا و بیب داکردے کہ اس کا تدارک کرناشکل جوجائے ال طبیف امیروں کو سمجها دیا گیا که شاہی نشکر کے کوچ کرنے سے قبل ان کی نوج کا اپنے دلن کوروانہ موجانا *ہرطرح قرین مصلحت ہے۔* التون مہا درنے ہی اس خورے کو قرین صواب مجکر اپنے ڈیرے اور خیے اُٹھا ا در کوج کرکے بانچ کوس کے فاشطے ہمقیم ہوا۔ ترمشزیں فا ب کے دا مادِ امیرنوروزگر کسی ہر جومخارُ علق کے زمانے میں مندوسان اگر شاہی امیروں میں والل موا تھا کفران نعمت کا بھوت سوار ہوا اور یہ ہی اپنے ہم ام ہوں کو ساتھ سے کرانتون کے باس بیونج گیا ایرنورو نے التون سے کہا کہ ظاہرہے کہ ہندی فرانروا دنیا سے کوئ کرگیا ہے اورلئکر بے دولم كى بارات مورمام بادشاه مرحم كا جائنين اتبك كوئى مقررنبي موا-اورلوك افياي مَّا ل كاربين بجيب خريفينان مِن أسياه كرى كي شان توبي بيم كريم عجى اسوقت سے فائده أشائين اوركل جبكه دبي كى سأديها ل سے كون كرسيم افغ كوشا بى خزائے لك بہونخا کرنقد وجوا ہرجو کھیے تکن ہوائیے تبیقے میں ہے آئیں۔التونٰ امس کا فرنعت کی بانون میں اگیا اور دور سے دن شامی النکر حقیقیاً ہے سرکی فوج کا مصداق بن کردواند ہواالتون ا درامیر نور درنے قرار دا دے موافق لشکر برجھا یہ مارا ا ورخزانے سے چند صندوتوں کو جوا وس پر لدسے ہوئے جارہے تنے اپنے قبضے میں کرلیا ۔ان باغیوں نے بہت سے نونڈی اور غلام می گرفتار کئے اور سل اور غارت گری میں کوئی وقیقہ اٹھاندر کھا۔ تعلقی امیروں نے بڑی وقتوں اور خوت سے راستہ کاٹا اور جب طرح مکن

تأريخ فرشته

جلددوم تھی فی الجلہ اسے صحت ہوئی مرکز معلق نے ویبا بیور بلتا ن۔ اجمہ اور سیوشان سے تشتیاں شف کی طرف بلوائیں اور کوندل سے روانہ ہوکر دریا کے کنار سے پرونیا بادشاہ

طغی کی سرکوبی کے لیئے دریا کے باراً ترا اور نشکر اور اعتیوں کے ساتھ دریا ہے دوسرے کنارے پرخیمہ زن ہوا۔اس دوران میں انتون بها درمھی ایج سرامغل

سیاسیوں کا نشکر ضبے امیر فنرغن نے مختلفل کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا ہمراہ لیکر با رشاه کی فیرست میں حا خربود - با دشاہ نے امیرا درسیامیوں پر شا با نہ نوازش فرا گ

اورسومرہ کے گروہ کی تبنیر کے لئے جن کے دامن میں طنی مک حرام نے میاہ لی تی

تُقطه کی طرف روانه ہوا۔ با دشاہ نیٹنیٹس کوس راہ طے کی تھی کہ عاشور سے کا دن آیااور ما دشاہ نے حسب عادت روزہ ریکھا۔ افطار کے وقت نازہ مجیلی کھا لی اورا*س کے* قدیم مرض لینی نجارنے بیمرعو دکیا۔ محدُّ تعلق نے مرض کی بروانہ کی اوراس طرح کشتی میں

موار سفری منسرلیں طے کرتا رہا۔ جب تھٹہ جو د ہ کوس ریکیا تو ہا دشا ہ نے تیام کیا م*رض*ا یہ حال تفاکلٹے ملجہ ترقی کر رہانتیا اور بخار کی حدث سے پر میٹا نی اور اصطباب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا پہال تک کہاکئیں محرم سٹٹ کئید کا آخری دن کو یا اور مخر تعلق ساجتبار اور رسیبیت وسطوت فرما نروا فاک میں بنیاں ہوا محر تعلق نے عین نزع کے عالم میں مندرج ذبل اشعار نظر سجيج

> ىسيارگەرىي مارچىدىم ؛ بىيارنعىم دناز دىدىم اسيان ملنك رئىستىم ؛ شركان گران براخرىيم كردتم بسے نشاط واخرائ چوپ قامت او نونميكم اس بادشاہ نے متائیں سال فراٹروائی کی۔

## سلطان فيروزشأ أبغلو

موزمین کھتے ہیں کہ فیروز شاہ مخارفتات کا چیرا جائی تھا۔ بخرافکتی کا ہمیشہ سے یہی خیال تفاکه فیروزشا و کوانبا قائم مقام اور جانشین نائے محاتفاق کی علاست میں فیروز شاہ نے با دشاہ کی خدمت گزار<sup>ا</sup>ی اور تیار داری میں جان و دل سے کوش ک

تأرنج فبرشته ارلیا کہ گجرات کی جہم اور کرنا <del>ل' آ</del>جو ناگڈہ) کی تسخیر سے بعد خود حسن کی میر کوبی کے لیے دىن رواند يو و با دشاه نے گجات بن دوسال قيام ي يبلاسال تواشكري ترتيب

اورنتی بحرتی میں صرف ہوا اور دوسراسال با دشاہ نے کرنال کے نتح کرنے میں حرف کیا۔ کرنال کے تمام تھیئے اور راج می مطیع اور با مگذار ہوکر بادشاہ کی حضوری میں باریاب مرو کے اورکٹکار دیوراج کھے بھی شاہی علقہ بگوشوں میں دافل ہوکر بادتیا ہوک مهربانیوں سے سرفراز موا۔ نظام الدین احد کے بیان سے توبیہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرتعلق نے صوبہ کرنال کو فتح کرمے اس نواح کے را جا وں کواپنا با مگذار بنیا یا لیکن صیح یہ ہے ككرنال كے قلعے كوسوا محود شاھ كحراتی كے اوركسى فرماں روانے فتح نہیں كيا بلكؤتفلق نے داجه کی اطاعت کو کانی مجار قلعے کی تبخیرے القد اعظا لیا۔ علا مرضیا والدین برنی لکھتا ہے کہ فرانعلق نے اسی درمیان میں ایک دن مجہ سے کہا کہ میری سلطنت کے مرحضوس فملف امراض ببيا مو كئے بين اگرايك كا علاج كريا بون تو دوسرى بيارى برحتی ہے تم نے جنکہ تاریخ کی کتابوں کا بخوبی مطابعہ کیا ہے تھاری اس بارے میں کیا دائے ہے۔ مورخ برنی تکھا ہے کہیں نے عرض کیا کہ میں نے ایک تاریخ میں ویکھا ہے کہ اگر کسی فرمانرواسے اس کی رعایا نفرت کرنے لیگے اور ملک میں بنساد كى أك روشن بروجائ توبادشا وكوي مناسب سے كد بمانى يا بينے كواينا جائشين

طددوم

بنا كرخود فلوت نغين موجائ اورا گرتخت سلطنت حبوزنا كوارا بنو توان با توں سے

بربنر کرے جن سے رعایا کی نفرت میں روز بروز اصافہ ہوتا ہے۔ باوشاہ نے منیا میرالا جوابِ دیا که ندمیرا کوئی ایسا فرزند ہے جومیرا قائم قام ہوا ور ندمیں سیاسیت سے کنار وکن جوسکتاً ہوں جو کچئے جو ناہے و و بچھے اس کی پر واہس ہے۔ ع مننو د شنو د نشو د گومتنوجه خوا بدنند بختر میرکدندل می و کرنال سے اپنج کوس بر

نا صلے براً بادے بادمتنا و بہار بڑا قبل اسمے کہ با رُمتنا ہ کو برل بہو نیے فرز تنفل نے بینکر کہ مالیم نے دہی میں وفات یائی خواج جان اور عادا للک نائب وزیر کو دہلی رواز کیااور مخدوم زاده اور دور رے ارکان سلطنت کودیلی سے اپنے یاس بالیا یا دشاہ کوندل بہونیا اور امرا کے وہی اپنے فدم اور اسباب شاہی کے ہمراہ بادشاہ کی فدمت

میں عاضر ہو گئے۔ بارشاہ نے دکن کی مہم کے لئے نشکر آراستہ کیا اور سیاری سے

حكم سے سرایاب ہوئے۔ مخاتفاق نے یوسف بقرا کے بیٹے کو باغیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یوسف کوراشے میں دن تام ہوا اور رات ہو ستے ہی اُس نے ایک مگر تیام کیا۔ طنی کو موقع بل گیا اور اپنے اہل وغیال اور منطقین کو ہمراہ کیے کرنبروالہ سے بعا کا اور دریائے رن کو یار کر کے تجہ ہوا ہوا کیا کی طرت بھا گا۔ مرابعات میں بن دن کے بعد مفروالدمیں وار د بروا۔ اور حوض سنک کے کنارے شاہی فیے نصب کئے گئے بادنیا و گوات کے معمور اور سرمنر کرنے میں شغول ہوا۔ صوبے کیے تام مقدم اور راج برطرت سے با دشاہ کی حضور میں حاضر ہوکر تحفیاد زندرانے مشکیش کم برخص شاہی انعام وارام سے سرنراز ہوا محدثات کی کوشش ادر انتظام سے گرات کی بریشانی رفع ہوئی اور ملک میں سربنری کیے آثار نایاں ہونے لگے طلنی کے جند نہوراشکری جو اینے امیرے عدا ہوکر رانہ منتقل کے دامن میں بناہ گزیں ہوئے تھے ان کے سر تھی راجہ نے قلم کرکے بادشاہ کے فدمت میں روانہ کیئے۔ محد تعلق محرات ی بہات کے انجام دینے میں شنول ہی نقا کہ اسے معلوم ہوا کہ دکن سے جوابر بارشاہ سے شکست کھاکر اوطراً دومنتشر ہوگئے تھے بھرایک جاجیج ہوئے اورسن کا مگو کی سرداری میں اُضوں نے نقینے کی آگ بھڑ کا تی اور شاہی مشیر عادا للک کو تابیع کر کے خدا وندزاده توام الدين اور ملك جوسرا وزطهر الجيوش وغيره عال شابي كوربشان كريم مالوے کی طرف بھٹا دیاہے۔ املیل مخ نعی دولت آباد کے قلعے سے عل کران امیروں سے اللاہے المعیل نے حکرانی سے استعفا دیریا اورامیران صدہ نے صن محالکورسالان علاء الدين كا خطاب ديكردكن كا فرانرواتسليم كراياي، با دشا واس فبركوس كرسجيد رنجيده بهواا در دل س مجماك جو كيد بهورها م سب أي جند روز ورسياست كأتيب حب نے نیروالہ میں با دنیا ہ کے سفاک ہاتھ رعایا کے خون سے زمگین کئے تھے۔ مخر تعلق نے چند روز سیاست سے **کنار ہ**شی کرنی ماک فیروز بے خواجہ جہاں ملک عزفری صدرجهان اورام رنبيعه وغيرونامي اركان سلطنت كومع أن كي فوجو سيحسن كالكوى سركوبى كے ليكے دلي سے إنب باس بلايالكين محاتفاتى كو دكن كے افيادات سے براریس معلوم ہوتا ر ماکرخس کا مگونے بہت بڑی جیست اور توست مال کرلی سے۔ بادشاہ نے ان خروں کی بنا پر امیروں کا اس مہم بر بھیجا ملتوی کیاادر ممارادہ

اینام آ دا زیناگر نبرداله می قدم جائے ہیں ادر ملک منطفر نا ئب مشیخ معزالدین ما کر گجات کونل کر کے اس بغاوت میشد نے مغرالدین اوراس کے عالموں کو قید كرايا ہے اور كنيايت كوغارت كركے اب معروج كے قلع كے ينجے فيرزن ب با دشا ہ اس خبر کوئٹ کر گھیا گیا۔ محرافظت نے خدا وندزا دہ ملک قوام الدین کوشیخرہا آڈین بلگرائ اور طہر الجیوش وغیرہ طبیے نامی امراکے بمراہ دولت آباد کے فحامرے کے لئے جِهورُ اا ورخود عبد سے حبد گجرات رو<sub>ا</sub> زیروا - با دشا ہ ساکنا ن دولت آیا دیسے بقیہ لوگوں کو بھی اپنے ممراہ دہلی کے علاد کھنیوں نے شاری نشکر کا تعاقب کیااور خدراتی اورخزانے کو بوٹ کر میت ہے شاہی سامیوں کو تہ تینے کیا با دنیاہ دریائے نربدا کوعیر كرك مجروج يبونخا طبغى بادشاه كى أمدكى فبرسن كرمجروج سے كنيايت والب آيا- بارشاه نے ملک یوسف نقراکوائس کے تعاقب میں رواز کیا۔ حوالی تنبایت میں طفی اور بقرامیں لڑائی ہوئی اور پوسفی اکٹر مقبر فوجیوں کے ہمراہ میدان جُنگ میں کام آیا۔ یوست کے باتی ا فروسایی بھاگ کر با دفتا ہ کے تشکریں بنا وگزیں ہوئے فنی کی سرکشی اب اور بڑھی اور اُس نے تینج مخرالدین اور اُس سے عالموں کو قیدفانے سے نکال کرتہ تینے کیا۔ بادشاہ غصے سے تعراما ہوا کنیا بت روانہ ہوا بلنی کنیا بت سے بھاگ کراسا دل میں جواب احدا باد کے نام سے موسوم ہے بنا ہ گزیں ہوا۔ بادشاہ اسی طفی کے نظام کریں ہوا۔ بادشاہ اسی طفی کے نقش قدم پر جلا اور بہت جلد احدا باد بیوری کیا۔ طبی نے احما باد کو بھی چوٹرا اور نہروا لہ میں جا کر مقیم ہوا۔ با دشاہ نے کثرت بارش کی وجہ سے احداً ادبی ایک مبینیه تیام کیا۔ ای درمیا ک میں خبر بیرونی کے فعنی نیے اچھی خاصی حبیب یہونیا ہے اور بنبروا لیسے احدا بادی طرف روانہ موکر کر فی میں فیمہ زن ہے اور اڑ کے لینے طیار ہے۔ مور تعلق نے عین برسات میں اساول سے کوچ کیا اور کرا دونوں لشکردں کا مقابلہ ہوتے بی طنی اور اس کے ہمراہی شراب کے نشدی ندائيان قوم كى طرح با دِشاه كى فوج ير توٹ بڑے ليكن ج كدان مخوروں سامنے ہاتھیوں کی تطار کھڑی تھی ان کی کچھ کا ربراری نہوسکی اور ورخوں کی جندس مجس محرے اور جھا ڈیوں کے دائتے سے بعا کے بردیجے۔ ملغی کے بالخیوسای جواس مجگزامیں بے رہے وہ گرفار ہو

شہروں کے امیران صدہ کو دولت آباد بلایا۔ حالک محروسہ کے امرا با دشاہ کی سیاست اور خو زیزی کے اخبارس کے شعے اور شخص کا کے خود درر ہاتھا عالاللک

سیاست اور حوزیزی سے احبار س سید سے اور سرس باے ودوررہا ما مارس نے مکس علی اور احد لاحبین کو لطور عالی ان امیروں سے لانے کے لیے روانہ کیا۔ ان امیروں نے نصیر الدین علی قزلیاش حاجب - صیام الدین آمیل نے اورس کا گو

اں ہوراں کے حصیر حدیث میں جو اس میں جو کیا اور اعلیں ممرا ہ کے کردولت آباد وغرہ نا می امیروں کو بڑی کوش سے کلبرکے میں جنے کیا اور اعلیں ممرا ہ کے کردولت آباد

روائہ ہوئے۔ یہ امیر دولت آیا دہرویجے اور عالم اللک نے اُن کو بادتاہ کی غدت میں روانہ کیا جب یہ قافلہ درہ مانک پونجے کے پاس جو کی اور دون سے درمیان

دا تع ہے ہوئیا تو فرسّا دہ امیر بادشاہ کی معاکی نے ادر خوت زدہ ہو کے ادرانوں نے ایک انجن مثیا ورت ترتیب دیکر ماہم یہ لھے کیا کہ بادشاہ کا ہیں اپنے روبرد طلب کرنا جارے مل و فوٹریزی کا فران ہے ظاہرہے کہ ہیں اپنے کو کری کی کھی

طلب کرنا جارے مل و نوززی کا فران ہے ظاہرہے کہ تیں اپنے کو بگری کی جیج اپنے باتھ یا نوں باندھ کرانی جان ایسے برح تصاب کے سپرد کرنا بالکاعقل اور میں زیشر سے دور میر سرائی کا اسریہ زاکہ مالک سے مقابلے میں بغاوت ہر

دور اندنتی سے بعیر ہے ہتر ہے کہ ہم آیسے سفاک مالک کے مقابلے میں بغاوت ہر کمر باندھ کرانی جانیں کیائیں۔ان امیروں نے بیمشور ہ کرکے افسران شاہی پر عین کوچ کے وقت حلہ کیا اور احد لامین کونٹل کرکے اُس کے تام مال وشاع کولوط لیا۔ کرے علم سال فرانس میں مراکس در مراکس کے اُس کے تام مال وشاع کولوط لیا۔

وی سے دست مدیں اور اس کیائی اور بھاگا ہوا رام گرمیرہ کیا۔ اسران صدہ نوراً بیلتے اور اُنھوں نے دولت آبا دکا محاصرہ کرلیا اور تام خمر و فادم پر اپنا قبضہ کرکے اسباب افزانہ پر الکا نہ تھرت کرنے گئے۔ ان امیروں نے عالم الملک کو اس محین کہلوک کی دِم سے سی طرح کا نقصان نہیں بہونچا یا لیکن دوسرے تمام شاہی عالموں کو بدینے

تر مین کرے رکن الدین تھا میری کے فرزند کو ہی موت کے کھاٹ کار دیا اور دولت باد کا خوانہ اس میں تھیم کرسے با دشاہ کی سیاست سے بنجون و خطر مو گئے۔ گجرات کے تقیہ امیران صدہ جو سلطانی قبر دفضب سے ڈر سے ہوئے خبکوں اور جھاڑیوں میں جھیے ہوئے تھے اپنے دکنی بہائیوں کی کامیا بی کی خبر شن کرافٹیں سے آسلے۔ان تام امیروں نے آمیل من کو جو قل و ضجاعت کی مجم تصویر تھا انبی سرداری کے لیکے

المیروں سے اسیس موہوس و سجاعت ی ہم صورها ہی سروارہ سے ہے۔ متحب کرکے نصیرالدین المیل کے خطاب سے اسے ابنا با دشا و تسلیم کرلیا جمد تعلق نے بھر دچ میں سارا داقعہ منا اور اسی دقت باغیوں کی سنبید سے لیے وکن روانہ ہوا۔

عدد الملک نے دریائے زبدا سے کنارے میونیر اکثر باغیوں کو تد تینے کیااوالُن کی ادلاداوران ك حاشينسينول كو كرقاركرليا- باغى أميرون يس جورنده بحيانفول في ما ندیومنا بط میلاند کے وامن میں نیا ولی ماند بونے یا دشاہی قبروغضت کا اندازہ كرك ان اميروں كو اخت و تا راج كركے الفيں خت ديرويتيان حال كرديا اوراس طرح گرات ان امیروں کے قلفے سے باکل صاف ہوگیا۔عاداللک نے چندروز نربدا سے کنارے مقام کیا اور شاہی حکر سے موافق اکٹر امیروں کوفیل کیا۔ جو لوگ کے اللک كى الموارسة بج رب تقع وه اطرات ونواح مين أواركى ويريشاني كى حالت مين متشمر ہوگئے بادشا ہ نے مقورے ونوں معروج میں تیام کیا اور معروج کنیایت اور نیروس گرات سے مشہور شہروں کا مال ونزانہ جالوگوں سے اس بھے رہا تھا زبردسی ان سے جین کرشاہی خزانے میں وافل کیا۔ اہل گرات میں جو زراسا بی شتبہ محاکیا بادشاہ نے أسے موت سے گھاٹ آبارا وراس فساد کواس طرح مٹایا کہ دوسرا فظیرانشان متیرج بلے نقنے سے بھی زیادہ خطرناک تھا جاگ اٹھا۔ محد تعلق نے زین الدین رار دو مجالدیں کے خطاب سے شہورتما اور رکن الدین تھانیسری سے فیرزندکوجواس عصر کے نامی هندا ور فتنه برواز تنف دولت أبا دروانه كياران اميرون كوظم مبواكه وولت أبادك الرضاد فوا مامیران صدہ ہوں یا کوئی اورسب سے سب گرفتار کرے تد تینے کروئے مائیں لکین ان امیروں کی روانگی کے بعد انہے اس حکم پر نا دم ہوا اب باونشاہ نے یہ ماسب مانا کران یا غیوں کو اینے صفور میں بلاکر تدفیع کرے محدد فلی نے مجد الدین وغيره كي بند ملك على افسرها مار اور ملك احد لامين كوجو امير فسرو كي غزير قرب

تے ملغ فا س کے بھائی عالم اللک کے یاس فرمان نے کررواندکیا اور عالم اللک کو لكهاكداس نواح كي مشهوراميران صده كوايك مزار يانج سوسوارو لكحبيت

نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے مورخ برنی سے بوچھا کتم نے تاریخ کی اکثر کتابوں کامطالعہ کیا ہے تم بتا او کو من موقوں پر اوشاہ کی سیاست طق بجانب ہی جاسکتی ہے۔علار مرا فے كماكة الي كسردى ميں كما ہے كہ بادشاه كوسات موقعوں برسياست كرالازم يسفت كانه جرائم حسب ديل إي-(۱) دین قب سے ارتدا دکرنا (۲) عداً فون ناحی كرنا (۳) بیا بتنا مرد کاشوہر دارعورت سے زنا کرنا رمی اونیاہ وقت کے ساتھ بغاوت کرنے کاخیال کرنا (۵) منی نتنه بغاوت کا سر*نشکربن کر*فسا دبریا کرنا ۱ y) رعایا کا سرکشوں سے موانقت کرکے بافیوں کوہمحیار اور روپ سے مددیما ری با دشا ہ کے حکم کی اہانت کرنا اور پوری طرح اس برعل بیرا نہ ہونا۔ المرتعلق نے میر دیول کران قسول میں مدمیث میجے سے کن اقسام کی میلا بھت مولى سب علامد برنى في جواب وياكم يني تين عول كى ابت يج يتيس واردم يني اراد یں اور تا کے اخلام نقہ اوراعا دیت میں فعیل کے ساتھ مندرج زیں اِن ایار می*ں صلاح ملک کا لیا ظاکرکے* خاص با دشما ہو*ں سے لیئے تجو بز*ک تنی ہیں۔ مختفظت نے کہا کہ قدیم رانے میں رعایا کے افعال میں سلامت ردی ادرانیال میں سیائی بائی ماتی تخی نکین الم زمانے میں نیکیاں برائیوں سے بدل مئی ہیں اور کریش روز لار کے میرسے التے فلن خدا کے خون سے زمگین کئے ہیں۔میری سفاک کا بول بی خاتمہ ہوسکتا ہے کہ یا تو مخلوق ابنی برکرداریوں سے بازائے اور یامیں خالق کے پاس تیلاباد۔ تم فورسے دیمیوکر بھے اس سیاست کے بغیر جارہ ہیں ہے رعایا ابنی بداع لی سے بالأنهي أنى ادرميرے ياس كوئى ايبا داخمندا ور فرزانه وزيرنبيں ہے ہوائى كمت كى سے رعایا کو برگند ہونے وسے اور آن کی روک تھام رکھے۔ غرضکہ با دشام این رنگین نمانے ساتا ہوائے بڑھا اور گجرات کے قریب کوہ الرَّزِّ بُک بیرونیا جرات کے انے ایک معتبر امیر تنی معزالدین کو باغیول کی مرکویں کے لئے آگے رواد کیا موالدین وبومی کے نواع میں بہونیا اور خواجہ جہال لیجی اُس سے اللاٹ ای امیروں اور بافیوں

جوحال میں گجرات کا وزیر مقرر کیا گیا تما اپنے صوبے کے زانے اور ہا کٹکا و کیے گھوڑ ہے جواس نے گرات میں جے کئے تھے اپنے ہمراہ لے کر دلیکی اور برددہ کے استے سے دلی آرہا تقاراس نول کے تام امیران صدہ نے مکسقبل برحکد کرے تام ال ادر خرانه لوط ليا-فان جال اس طرح لما يهوا مرسه حالون نبرواله كي طرت روانه بركيا-بادشاہ نے اس داقعے کوسا اور انہائی غیظ وغضب کے عالم میں گجرات کے سفری تیاریاں کینے لگا قتلع خاں نے منیائے برنی مولف فیروز شاہی کی معزمت بادشاہ سے عرض کیا کہ دیوی اور برودہ کے امیرول کا نقنہ ایسا ہلکہ اُگیزہیں ہے جس کے فروكرنے سے يئے بادشا وسفرى زحمت كواداكرے ـ بادشاره كى مرحمت شاباندسے مجمع آئی قدرت عال ہے کراس آگ کو آسانی سے بھاکر دیمنوں کو فاک میا اور کا او ادرنیریافتال بوتا ہے کہیں بادشاہ کے سفرکرنے سے اور دوسرے خوابدہ فلنے ایسے بیدار نہ برویائیں کران کا تدارک کا اور دعوار مدحائے - با دشاہ نے قتلے فاں مع معرف يربالكل توجدنك إدراني فيرس بعائى مك فيروركو انيا نائب القرارك خان جان اورمك كبيرك فيروزكى مدر كي في مي حيورا أورخود من مي دارالحلانت سے روانہ ہو کرتھ بدسلطان بورس جوشہر سے بندرہ کوس سے فاصلے بر آبا دہے تھم ہوا تا کہ سارات کر با دنیا ہ کے علم کے نیچے جنع ہو جائے۔ اِ وشاہ یا برکاری تفاكر عزير حارى عضى اس معمون كي بيوني كريونكداميران صده بيوفا اورسند الكيرى مے فوگریں ادرس ان سے بی قریب کے مقام برخید زن ہوں اس لیے دھار کے الشكركوترتيب وكران كى سركوبى كے ليئے روانہ ہوتانہوں بادشاہ اس خطاكوير مكريتيان ہوا اوراس نے کہا کہ عزیز خارنا مخربہ کار اور ائین جنگ سے نا بدیدہے عنقریب اس مے قتل کی فرایا مائتی ہے۔ جنانجد اسمائی مواکر بہت جدر اطلاع لی کہ باغیول سے سامنے عزر خار کے اوران خطا ہوگئے اور خوت زدہ ہور کھوڑے سے گراار کہوں نے اس کو گرفتار کرمے بری طرح تد تینے کیا ۔ ورائعلق سلطان بورسے روان بھا ایک بن

أنيا الله راهين باوشاه في منيا أله برنى سے كہا كد اگرچ لوگ كہتے يون كد ملك ترب

امبراس وسترخيان برموجود فقع واس ما عاقبت الرنسي في وكن اور الويك اولونهاه مستر قلنه وفسادت بالكل عافل موكران اميرون وكرمي صليه تترمني كيا عزيز حارقے بادشاہ کو این کارگزاری کی اطلاع دی اور بادشاہ نے ہی نقسہ المیزوزری کو و وات خوای کی ایک بیت بری مثال مجرع نزنانی ارسے بینے خلعیت اور اسپ فاش روانہ کیا ادر بنی خوشنو دی کا الہار کے اس کی وصله افرائی فرائی۔ یا دشاہ نے عزیر کوخود بی فلعت وا نعام سے سرفراز کیا اور دارالیلافت کے امیروں کو بھی بایت ک مربرامیرانیام وتحالفٹ کے عزیز کے کارنایاں کی تدردانی کرے۔عزیز کی اس کارگزاری نے بادانناہ کوسفلوں اور ارادل کی تربیت کا شیدائی بنا دیا۔ اورسفلہ طبعیت ے۔ لُوک جوشائی فرمان سے سرموتجا وز نہ کریں سلطنت سے اہم کا موں تیمین کیے گئے اور با دشاہ کے مقرب خاص بن کر فاندانی امراسے می بلندا در بالاتر نظر آنے تھے۔ نجیان مطرب بچه گجرات ملتان اور بداوس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور سسر باغبان س بدتر کوئی دور ا آدی سلطنت میں موجود نہ تھا وزارت کے عبدے پر فایز ہوا۔ ان سے ملاوہ فیروز حجام۔میکا کی نان بائی اور شیخ بابد ہائک جولا کیا د شاہ مے مقرب فاس بن كراب بڑے وار ہوئے اورسلطنت كے اليم كام انحام وف كلے۔ احداماكا ایک غلامقبل نام جوصورت اورسیرت میں اینے کروہ کا بدترین اومی تھا وزیر گجرت بنا با گیا۔ با دشارہ کی اس سفار نواری کاسب بیسیان کیا جا آبیے کہ با دشاہ اکثرانی سفاک سے رعایا کی خوزیزی کے احکام جاری کیا کرتا تھا اور عال اور فرزارارامیریر کھیکر کہ رعا یا گی بیج گئی میں ملک کی تباہی اور سلطنت کا زوال بنیاں ہے یا دشاہ کے ان احکام ك بإبندى بني كرتے تھے اورا يے فرامن كوليت وتعل ميں والكرايام كزارى سے غريب رها یا کی عان بچاتے تھے۔ بادشاہ ان عاقبت اندش امیروں کی اس کارروالی کواس نظرے دیجھا تفاکرچونکہ یہ لوگ خربیت اور شربیت زادے ہیں ان کے ول میں میری ذات اورمیری بات کی کوئی قدرنہیں ہے اس لیے اس نے ایے سفل طبعیت اور گزور مزاج حکام مقرر کرنے واہے جن کو احکام شاہی سے مرموتیا وزکرنے کی بھی تمت بنود مخصريه كدجب عزيز خارك اس ناروا توزيرى اوربا دشاه كيخيين وأفري کی صدا ملک کے برگوشے میں میرونی توسلطنت کے تام امیران صدہ ایک جامی ہو

و \* رعایا کا ایک بهت براحصه تو آواره وطنِ بوگیا اور چوکید مج رہے اُتھول نیے بغا دہ ورسرشی بر کمر با ندھی ملک کا أشظام بالکل درہم برہم ہوگیا اسی طرح محاتفات نے غرير خارنا مي ايك رويل اورسفله طبعيت على كوما إدريكا هوبه دارمقرركيا. بإدشاه ني علية وقت عزيز حارس كرريا كدمجي فوب معلوم ب كه مالوي كي سر جديد متنه كي باني امیران صدہ ہیں۔ ان سرکشوں سے دفع کرنے لیں بوری کوشش کرنا اور اُن کو ہوئیشہ انے سے مفلوب اور مرعوب رکھا۔ اوشاہ دکن اور الوی کی میموں سے شراغت کرے عیر تسرکدداری دایس آیا اور ملک کی آیا دی اور زراعت کی ترقی میں جا ن دولے کوشش کرنے لگا مخد تفلق نے ملک کی سرمنری اور آبا دی طرحانے کے لئے چند قوانین وضع کئے یہ قانون اسلوب کے نام سے موسوم اور امیر تولی کے تقب سے شہور ہوئے با دشاہ کے ان جدید قوانین میں ایک اسلوب یہ تھا کہ تمیں در تمیس کردہ زمین کو ایک دارد فرض کیا جاوئے اور سرایسا دائرہ ایک عفی سے اس شرط بر سرد کیا مائے كه اس مفروضه دائيك رمين اگرنا فرردعه ب تواسطيتي بازي كے قابل بناكراس میں زراعت کرے اور اگرزمین فرروعدہے تو معولی پیدوار کو طرحانے کی کوشش کیائے اس کام کو انجام دینے کے لئے تقریباً سوشقدا نہی مقرر کئے گئے ملک سے بہت سے فان وماں برما د جو جوک کے مارے مرد ہے تھے زراعت کی طرف شنول ہوئے۔ان غربیوں کے علاوہ معیش اہل ماک حرص وطبع کا بھی شکار ہوکر اس جدید اسلوب بر كاربند برد كئے ـ يه جديد زراعت بينه كروه انعام و تقادى كے صلے ميں وقتاً فوقا زارتها كي سے روبیہ دصول کرتا تھا اور شاری عطیئے کا بینیتر طعمہ اپنے ضروریات زندگی میں ججے کرے سلطاني تبروغفب كانتنظر مبيحا بردا يقا-

دوساً ل سے عرصے میں تقریباً سرلاکھ تنگے اس مدمیں حرف ہوئے۔ اس ہیں خبر نہیں کہ اگر بادشاہ بھانے کی مہم سے زنرہ والیس آیا تواس گروہ کا ایک شخص ہی زندہ نربچیا۔ مخد تفلق سے زمانے میں وو مرتبہ تحط بڑا اور سرتحط نے تقریباً تین سال لوگوں کو مبلائے مصیدت رکھا۔ استقبال كرئے تحت كك أسے لامًا اور أسے اپنے بيلوميں مجلد دھے كرخوداس كے باس مؤدب مبطیقنا تھا۔ باوشا ہنشور نیابت کی خوشیاں مناہی رہا تھا کہ اُسے اطلاح ملی سکہ مرم واری کا علاقیہ اور وولیت آباد تنکنی خاں کے گئاشتوں سے ظلم دستم ہے ویران اور برباد مورماہ اور فیل مالگزاری کا یہ حال ہے کدوس کی مجله ایک بلی کی سے وصول ہوتاہیے یا دشاہ نے ان غرض آمیز باتوں کا فوراً اعتباد کرایا اور میکنی خال کو جوانعان برورى ادرحق سياسبت يرس افي ذاف كالبرس ميوبه دارتعا دكن سب ولمي بلايا اور حكم رياكه وبتبك كوئي اميروكن كاصوبه دا دمقرر موقتلغ خال كابصائي مواأما نظام الدین المحاطب با عالم الملک منصر انداس مدمت کو انجام دے اور ملک کے أسطام اور بہات کے انجام دینے میں کوشش کا کوئی وقیقہ اُسٹانہ رکھے یقلع فال اس زمانے میں اس وض کے عیررائے میں جواج کی دوس فتاو کے نام مفترورہے جان ودل مسعمصروف تقا بادشاه كافرأن بإتے بى قىلغ خال ئے دوش كا انجام معانى كے مبرد کیا اور اینا اندوخته خزاندراین کے برخطر بونے کی دعہ سے ساتھ ندلیجا سکا۔اورتار دہم تطعدوها والكراهدس وكمكرفو وعبلدس ولميرولي روانه بروا وعاما كراهد مصحصار بالاككوه مرا دیہے۔ یہ حصار وامن کوہ میں اسطیع بنایا گیا تھا کہ اس کا ایک ضلع بیار سے قاربرتا تما اور باتی مصارچ نے اور تیمرسے کینیا گیا ہے اور دوات آباد اس قلعہ کو کہتے ہیں جوبہاز کے اور تعمیر کیا گیا ہے۔ مشور نیا بت ہونچتے ہی بادشاہ نے شرعاً اور عقلاً مرطرح رائی حکرانی کوئ مجبکرامورجها نبائی برنے سرے سے فور وفکر کرنی تسریع کی۔ قبلغ خال شے آتے ہی نیا دور حکومت نشروع ہوا اور وکن چار شاتوں پڑھیم کیا گیا اور مرمنلع ایک مبلا اميركي مراني مين سي كوشقداركت تع ميردكياكيا ومحتعلق نے عاداللك انبي عال اور شجاع روز گار مشيركو وكن كاب سالار مقرركيا اور سردارا لملك اور يوسف بقراجيي امیران مقرکواس کے ہماہ دوات آبادرواند کیا۔ بادشاہ نے دکن کے فالصے کامات کرور نرر سفید رمقاطعه (نفیکه) کیا اور پرگنات کا انتظام انتین امیرون سے سپر دکیا اور جدید تقرريا فتدا فسرون كو بايت كردى كه مركام مي عالم الملك مص مشوره كرتے رس بادشاه معيراً من أتظام نے دخون اور اہل وحن كوم كرمبراور طلبن ندكيا اور كمك سے باندے قلعٰ خان کی معرولی اور جدید صلع دار وں کی ہے رحمی اور براع الی سے بریٹیا ن مو<sup>م</sup> کئے

أمكما

تاريخ فرشته

وتمنوں کے القرمیں سونتیاہے۔اس روو بدل کے چندروز مبل محاشتوں کا ایک گرد، خیانت کا لزم مفراکر بادشاہ کی سیاست کانسکار ہوچکا تھا۔ یے گروہ گرانی کابیا نے کرمے دلی سے فرار سوگیا تھا اور اوو سر اور طفر آبا دسو تحکیمین الملک کی حایت می زندگی بسركرر بإتفا ادرعين اللك كواس بات كااحساس بوديكا تماكه شابي فجرمون كي *وستگیری کرنے سے با دشیا ہے ول میں کدورت کا غیار جھا گیا ہے اب عین اللک* نے سواسر شی کے اور کوئی جارہ کاریہ دیجھا۔ دل میں بغا وت کا عم ارا دہ کرے عین الملک نے نلا سرا با دشاہ سے حکم کھیل کی اور اپنے نشکر اور بھالیوں کوا ووصہ اور ظفر آباوس بلایا۔ نشکراتے می میں تھاکہ مین اللک ایک مات سرکدواری سے بھاگا اور بھائیوں اور نشکرے جا الدیمین اللک کے بھائی جلدسے ملد سركدوارى برویخے اور تمام شاری کھوڑوں اور ائھیوں کوجوچراگاہ میں جررہے تھے ا بنے شکریں عِمُا اللهِ اللهُ الله واتع سع ببت كمرايا اورأس في إمروب سانه كول ا در برن کی فوجوں کو بلایا۔ خواجہ جہاں ہی نشکر کے ساتھ یا دشاہ کی خدمت میں جانحر ہوا۔ با دشا ہے نے نشکر کو ترتیب دیاغین اللک اور اس کے بھا یُوں نے ہی دریا کے گئا رعبورکر کے شاہی نشکر کے ساشے اپنے برہے جائے۔ ان باغی امیروں کا خیال بھاکہ چؤ کم رعایا با دشاہ سے بیرار ہے اس لئے نتا پردہ اُن سے آلیگی۔ یہ امیرد دمرہے بی بن تنوج کے میدان میں صف ارا ہوئے محتفات کو ان امیروں کی کور باطنی بر بڑا غصالیا اور دل میں اس بات کا ادادہ کرکے کہ ان سموں کو یکیارگی موت کے گھا ٹ آمادے با دشاه خودمیدان جنگ مین آیا عین اللک اوراس سے بھای سیاست اور تبروغضب كىسب سے برى مورت كوميدان ميں ديھ كريريشان اور حاس باخته بو كيف - ان اميروس نے تقوري حدوجد كے بعدراه فرار افتيار كى سين المك زنده گرفتار سوا ا در اس کا ایک بهانی شهرانند ای زخم خور ده دریا میں وُ دب مرااور دوسرا عانی معرکہ کارزاریں کام آیا۔ بافیوں کے اکر ساہی مدسازوسا مان غرق آب موے اورجو فتوڑے بہت جاں کی کے عالمیں دریا کوعود کرکے زندہ وروران ببونج تھ وہ باوشاہ کے باتقوں ہلاک ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ عین الملک کی نظرت میں شرارت اور بغا وت کا ماوہ موجود تہیں ہے اور جو خطا اُس سے مرزوہ فی ہے

تاريخ فترشته 72. بنصرت فيال هي رقم مقرره افي وقت برشابي خزافي من شهيوي سكا أس فيريد

اسی میں دمیمی کہ باغلی بروکر میدر کے حصار میں قلعہ بند بروجا نے۔ قتلع خاں صوبہ دار ویوگڑھ نصرت فال کی سرکوبی کے لئے مقرر کیا گیا اور جند دیگرام ابھی دہلے سے تُعْلَغُ فَانِ كَي مُدوكِ لِينِ روانَهُ كِينَے كُنّے تَعْلَغُ فَانِ فِي حَمْنَا ربيدر كا محاصره كرليا ور آخر کارنصرت فال کو گرتار کرے اسے بادشاہ کی خدمت میں روانہ کردیا۔ نفرت فال سے وا تعے کو ایک بہینہ می نگرراتھ کے ظفر خان علائی کا بمانجہ علی شاہ جوامیان مدہ میں نفا سرکاری مالگزاری میں کرنے سے لیے وای کرمھ سے کلیگہ آیا۔علی شاہ نے ان اطرات كوسلطانى عاملول سے خالى يا يا اوراس نے النيے تمام اميران صده كوجي كے جن میں صن گانگوہی تھا میرلی شابطہ کلرکہ کوسلنے عدم میں سی جلیے ہے قال کیا اور اس کے مال کونارت کرکے بیدر بہونیا۔ علی شاہ نے نائب صور بیدر کوبھی موت کے گھامٹ آنارا اور کلک پرایٹا فیضہ رکیا جھ تعلق نے ان واقعات کوئسنا اور بھیر تتلغ خار كوعلى نيا ه كي مقالج مير رواندكيا على شاه في قتلغ خار مع معركة الأثي کی لیکن شکست کھاکر ہیدر سے قلعہ میں بناہ گزیں ہوگیا۔ قبلنے خاں نے قول وقرار کریے على شاره اورأس كے سياميوں سے مصالحت كى اوراً ن كو قليے سے باہر تكال كرافتكو با دشا و کی فدمت میں کے کرمقام سرکدواری خود حاضر ہوا۔ مخد تعلق نے علی شاہ اور اس کے سیا ہیوں کو فاج البلد کرکے انتیں غزنی روانہ کیا لیکن چونکہ بیٹون گرفیتہ امیر الااجازت باوتناہ کے غزنی سے باسارس وابس جلے آئے تھے اس لیے بادشاه في المكك الملك كود بوجران مالات ك جوادير كذر عكي بي با وشاه كى نظروس میں بیندیدہ زمانہ بورا نفا-اس کتام بی خواموں کے ہراہ دولت آباد روانہ کرکے ورکل کی ہم اُسی کے نا مرد کرے المحتفاق نے فتلغ خاں کو دیوکڑھ سے اینے پاس بلایا۔ با دشاہ کے اس ردوبدل نے عین الملک کوطئ طرح سے وسوسول ميں گرفتار كيا اورائس نے اپنے دل ميں سونجاكه با دشاہ كا اپنے اسا وقتلنے عالى كو ص نے اپنے صن اسطام سے دکن کو سرکِنٹوں سے پاک کرنے وہاں کی رعالماکوہا دخاہ میل

مطبع اور مل رور ناما سے مسرکے و نااور مجھے ا

جلددوم

ہارش کے قطعاً رک جانے سے بادشا وی عام کوشیں ہے کارثابت ہوائ تھیں اور نداعت کوکسی طرح کا فائدہ نہیں مہونیا تھا با دشاہ نے مجبورا یہ عکم دیا کہ شہر کے دروارے كھول ديئے جائيں ۔ جولوگ كر جبرا درختى سے شهر بند كئے گئے ہيں انجيس فورار بالى دی جاسستے جولوگ کہ قبط کی معیتوں سے ہم جان کے رہے تھے وہ زندہ ورآور افي إل بون كو كرنبكان كر طرف بعائه بادشاه تحطي تنك أليا ادراس اسانی مض کولاعلاج محمر خود می دانی کے با سرنکلا اور پٹیالی اورکنیلہ کو طے کرناہوا دربائے مُنگاکے کنارے ایک حکمہ برقیم ہوا اور حکم دیا کہ لوگ بہاں جیما و تی البیں اور لیمیں آباد ہوں۔ با دشاہ نے اس جگہ کا نام سرکد داری رکھا۔ اور پر بندوبست کیاکہ کڑہ اور او دھے سے غلہ وہاں برابر مہونے ارکے۔اس امتطام سے برنسبت شہر کے سركدواري مين كجيدارزاني بوكئي عين الملك صوبه دار ظفرابا داوده أيني باليوسك سائقدانی جاگیرس مقیم تھا یہ امیرغلدا ور دوسرے ضروریات زندگی کے سامان اپنے مو به سے برابر مرکد وارلی روانہ کرنا رہا جذا کے جب کک یک کمہ با دشا و مرکد واری میں تيام إيرر إلى الملك في نقر بسب الارتقرياً آله لا كديمًا وشاوك فدون میں رواید کئیے۔ یا دنیا وعین الملک کے حسن انتظام کا معتقد موا اوراس کی کارگزاری کی بیجتسین و م فرین کی حس زما زمیں که با دشا ه سرکدواری مقیم تفا چار نئے فقنے اس مت میں روغا ہوئے سکین طرد سے طرد وا دسے کئے میدلا فقنہ نظام مامیں کا تهاجو كرمين رونما مبوا نظام مائيس ايك سرزه كوا وركم رتبيه إزاري خص عقاجو مقاطعه مے شرائط اُس نے بادشاہ سے کئے تھے انعیں بورا ندرسکا اور سی می میں بغاوت كرك افي كوسلطان علاوالدين سح أم سے بادشا ومشہور كيالكين قبل سر كرادشاه فوداس نفنے کا کوئی تدارک کرے عین الملک نے اپ سیابیوں سے براواس برانسکریسی کی اوراُسے تیدکرے اُس کا سرفرانعلق کی خدمت میں روانہ کیا فرنعلق کی بھاجی کے شوہر سنج زا دہ نظامی اس مہم ہر ما مور کئے گئے اور بنج زادے نے نظام ماہیں کے بمراز واشيدنشينون كوسخت سرائيل ديكراس فقف كو حليد سع جلد فروكيا-دور المكامد فكت دكن مين حادث بوا- اس واقع كا اجالى بيان يدب كالمك نفرت فان نے كسى زما فيرس أيب لاكھ شكے پر بدر كانھيكہ ديا تھا جو كلمہ

جلدووم

رجب سے سمراہ فلیفد کی خدمت میں روا شکیا۔ اس سے علاوہ جا مراران شاہی سمے سردار ملك كبيركوجوسن اخلاق شجاعت تقوى اور بأكيز كيسي ابنا جواب ندر كهناتها خلیفه عباسی کی مکک قرار دے کر۔ ملک قبول کا خطاب دیا اور خلیفہ کی اقرار نبدگی کا ایک نوشته الک كبيرسے كه ماكر كاتب وكمتوب وونوں كو عاجى رسي سے بمراه محرروان کیا۔ با دشاہ نے اس خوتی سے فراغت بائی ہی تھی کداس نے سنا کہ کشنا نا یک بیسر لدر دیو۔ نے جوان ونوں ور سی می می مقار نائک سے عظیم اشان راج بلال دیوسے دامن میں بناہ لی ہے اور اُس کو بیمجھا یا کہ سلمانوں نے تلنظاندا ورکرنا کا سے عدود اور تقبوضات پرتصرف كركے يه الاده كرايا ہے كريم غيرسلمول كوباكل نيست والودكوي اس لیے ہمیں تھی جاہئے کہاب غافل نہ علیں ادراین بقاک کیشش اور فکر کریں ملاق ہو نے اپنے تام ارکان دولت کوطلب کیا اوراس وفاع میم سے بابت اُن سے رائے بوجى - بڑے مبات اور ال سے بعدیہ طے پایا کہ بلال دیوانے تمام مالک کوعقب میں چھوڑے اور ایسے مقام پرجوملما نوں کی آمد درنت کا ماستہ ہوائی تخست گاہ بنا کرملا بار۔ دیرورسمندا ورکنیلہ کومسلا نوں سے چین سے اور کشنا نا یک جھی محت سے کام ہے اور ورس کوشاہ وہلی کی اتحق سے سكال كرفوداس بر فالفس موجائے بالاليد نے ابنی کومشانی مرحد کے ایک دشوارگزارمقام برایک نیاشہرانیے بیٹے بھی دائے بے نام سے آباد کیا ادر بھن مگراس کا نام رکھالکین تحرّت استعمال سے اب وہی شہر بھا کر سے اس سے موسوم ہے۔ بلال دیونے کشنا ناکی سے بمراہ بے شمارسوارادرمادے رواند كي كشنانايك في يلي وركل يرفيضه كي مك عادالملك وزير بهاك كردولت آباد میں بناہ گزیں ہوا۔ بلال دیونے کشنا نا یک کوجدید نوج سے بھرا مراوری وراس نے راجگان ملا بارا وردبورسندكوجوبهشم فرال روائ كرنا كك كے بالكرار فق شنشاہ دہلی سے ملقہ گروشوں سے گردہ سے نکال کرائیں آزاد کرایا فرش کہ اور فوابیده فتنے عیر جاگ اُنتے اور سوا گرات اور دلو گڑھ سے کوئی ووسرا دور دراز مك بادات مك قبضي ندرها محمد تغلق ان سواسح كوس فقا ادر ففيناك بهوكر رعایار سیاست سے احکا جاری کرما تھا۔ با دشاہ کی مختیال سن سن کررعیت اور

جلدووم ا وشاہ نے اُن کوراہ راست بدلانے کے لئے اشکرشی کی اوراُن کی حمور پرایول کو جسے اس وقت کی اصطلاح میں منڈل کتے تھے منہدم کرکے اُن کے شیار وہ مجیت کوریناں کیا اوران قوموں کے سرداروں کو دہلی لاکڑ تھیں میرشہر میں آباد کیا ستائے۔ حسین کھکھے دل کے سردار ملک جندر نے بغاوت کی اور وہاں کے حاکم ملک تا ہا رخاں کوتل کریے خودسارے موبے بر قائم ہوگیا۔ مختر تعلق نے خواجہ جہاں کوائس کے دفع کرنے کے لئے رواند کیا۔ خواج جال نے کھکے وں کو پانال کرمے ملک کواکن کے نتے سے ہاک وصا ف کیا مخرتعلق شمے دل می*ں عرصے سے یہ خیال جاگزیں تھا کہ لط*نت بلاہائ<sup>ت</sup> خلیفہ عباسی کے جائز نہیں ہے اور ہمیشہ اسی خیال میں رہنا تھا کہ ابنی حکمرانی کا پرداڈ اجاز کسی طرح بار گاہ خلافت سے مال کرہے۔ با دشاہ کے دل میں بین خیال بختہ مواہی تھا کہ اس نے ساکد معرکے حکام نے صلحت ملکی کا لحاظ کرکے عباسی فا مدان سے ایک شاہرادے تخت فلانت ير مجا ويا بي محمد تعلق نے يد سنتے بى كال الملك سے اتفاق لائے سے غائبا نیراس خلیفہ کے اِتھ بربعیت کی اور بجائے اپنے نام سے اس عباسی فران رواکا نام سکے برکندہ کرانیا اور ملک میں عام حکم جاری کیا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں موقوت کیجائیں۔ با وشاہ نے ابنی حکم افی کا اجازت اسد فال کرنے سے لئے دوتین مسینے کامل مرت عربینه تعضی من مرت کیئے اور نامه بارگاه خلافت میں روانه کیامی کانگیج میں عاجی سید حرمزی با دشاہ کے المی کے سمرا ومشور حکومت اور خلعت خلافت مے رولی آیا۔ بادشاہ نے تمام امراعلما اورمشا یوں کو بمراہ سے رتقریباً بانج یا مجہ کوس اے کا سقبال کیا۔ فران فلافت کو مررد کھا اور حاجی سید حرمزی کے قدموں کو بوسہ دیکرونید قدم بادہ اُس کے جلوس میں جلا شہرس آئینہ بندی کی گئی اور نامنہ خلافت سرسے اوترا اور اشرفیوں کا بھا درکیا گیا اور عیدین اور حبد کی خانیں اواکرنے کی بھرعام اجازت دی گی مرتفلق نے فلیفد کا نام خطیمیں وافل کرے اُن تمام شابان والی کے نام من میں خوداس کے بایکا نام بھی شامل کھا اور خبوں نے خلیفہ بغداد سے اجازت حکمرانی نہیں عال کی تھی۔ وعانا معفرت سے نکال والے بادیتا ہے تام زریفت کے کیروں اورسیا جیس منبروغيره كح قبول يرخليفه كابام فش اوركنده كرايا اورايك مخلصا نه عركفيه افي فلم لکھکرایک نعیس موتی حس کاشل خزانہ شاہی میں موجود نہ تھا نا مُہ شکر پیکے ساتھ ماجی

تاريج فرشته جلدودم مبر بان بوا و خرتفلق نے رعاماً كوخرانے سے روبية ديا اوركسانوں كوكنوس كمود فياور ال جِلانے كا اكبيدى تھم نا فد ہوا۔ لوگ جِؤ مكه تباہ قال ہورہے تھے جو تھا وي في ورل ہو گئ تقریباً سب کی سب اُن کے خور دنوش میں حرف ہوگئ جو تفوری بہت زم ایجاج سے بی و کھیتی اِٹری کے کام آئی جونکہ بانی کا ایک تطرویجی آسان سے ندگرا تھا اور خشک سالی سارے ملک کو تباہ کرری تھی کنویں کا پانی میرابی کے لینے کافی نہوا اور اس ضمن میں بھی براروں بندگان خداکی جانیں با دخناہ کی سیاست کاشکار ہوئیں یائیه خلافت اوراس کے گردو نواح میں قیمی اور مجازی دونوں خداوں کے قبر وغضب ئی تلواریں نیام سے کلی ہوئی تقیں کہ ملتان کی سرزمین مجی بنی آ دم کے خون کی ہیاہی ہوئی اور با دنیاہ <sup>ا</sup>نے سنا کہ شاہو افغان نے نیجا ب میں بناوت کرہے بنرا ذائب مثال<sup>ہ</sup> قتل کیا اور قوام الملک کوشہرسے با ہرز کال کرخود مختاری کا ڈنکہ بجا رہاہے مختلفات نے دہلی کا شکر راتیب دیا اور ملتان روائد موا۔ بادشا و نے صرف ایک منزل راہ طے۔ کی تھی کہ اُس کی والدہ النی طب بر مخدومہ جہاں نے حس کی ذات سے خاندا تعلق شاہی کا تام أمطام والبشد تقا وہلی میں اس جہان سے کوج کیا۔ با دشامِ اس کے مرنے سے بعد رخيده بهوا اورحكم دياكة قواعد سي موافق ايصال ثواب كي رسيس ا واليجائيل ور خود اکیے بڑھا محر تفلق ممان سے قریب بہونیا شاہونے با دشاہ کی آمری نبرس کرکیے بخویم می تعلق کی خدمت میں رواند کیا اور اپنے گزشتہ جرایم برنا دم ہروکر ملتان کواس حالت میں جیدو کر خودا نغانسان ملا گیا۔ بادشاہ نے اب آگے بڑھنا مناسب نسمجااور دہلی كى طرف لونا دېلى بېوځكراس نے شهركو اورزيا ده ويران يا يا تحط كا اب يه عالم تفاكمه ادی اُدی کو کھاتے تھے اور بھر میں بھوک کی آگ میں جلے جاتے تھے۔ باوشا و لنے دوبارہ شابى خرانے كا دروازه كھولا اور رعايا كوروم تقسيم كركے اخيس عير كنوس كھود نے اور عيى میں مصرون مونے کی ہواست کی لیکن شامت اعمال نے بجرعی فالع کی صورت بریا نہونے وی اور بارش کی کمی اورخلق خداکستی اور پریشانی نے شاہی تلوار کو بھرخون سے میاب کیا اور اکثراً دمی اس مرتبہ ہی تہ تینے کئے گئے۔ اسی دوران میں شام اور سانہ کے باشاد ا یں مند و · ۔ حو \* ۔ مانوں اور " سفے من اور اُ کو رُ

جلدووم فابغ ہوکرمحرتعلق نے خواجہ جہاں کو تو دہلی روانہ کیا اورخود سیدسین کی مرکوبی کے لیے المارى طرف جلا - باوشا ه ف المنكانية مع راسة سع ملا باركاسفركيا اور ورفكل ببويا-ور کل میں ورد وشاہی سے دس روز قبل ہی سے دبامیلی ہوئی تنی بیاری نے سشکرمیں بھی ایٹا اخروکھا یا اورجند نامی امیراس موذی مرض کا شکاریجی جوے۔ با دنیا ہ کی جبیت خودی اسازمون اورجبورا اسے سفر ملتوی کرنا پڑا محد تعلق نے ملک نائب اورعاداللک ورنگل میں جیوزاا ورخود دولت آبا دروانہ ہوا جب بادشا ہ بٹر میں میرونیا تو اُس کے دانتوں میں وروبیدا ہوگیا اور ایک دانت گرگیا ۔ فراتغلق نے دانت وہیں وفن کرا دیا ادراس بر ایک عالی شان گنبدتعیر کراسے جو ابتک گنبد دندان سلطان تعلق سے نام سے شہورہے أتطحه برمعا ينتوزى دورجل كرمثين مين بحير تقيم هوا اور ولإن ابني معالجيرس مشغول والكرملان نے بٹن کے مقام میں شہاب سلطان کو ناحرت نا اِس کا خطاب دے کر ہدر کا عنوبہ دار مقررکیا اورائس ٹواح کی تمام جاگیرین ایک کردڑ تنگے پر بھیکددے کراس کے میردکور بادشاء نے دولت آباد اور مرمطواری کاکل علاقد اپنے اسادتسنے فال کے سپروکیا اور چؤ مکہ شاہوا فغان کی نک حرامی کی خبریں متواتر آرہی تقیس با دشاہ نے رہی صحت کے أنتفطا رندكيا اورأسى طبرح مرتفي بإلكى ميس سوار مبوكر دملي رواندم والمحتمن فنكس نير دوانكي

کے وقت عام حکم دیدیا کہ دلمی کے باشندوں میں جس کاجی جاہے دوات آبادیں دہے اورجوجام بادشاہ سے بمرکاب دہلی دائیں چلے۔ یه حکم سنتے ہی اکثرلوگ تو با دشاہ کے ہمراہ دہلی بہوینے اور ایک گروہ نے مرمہواری کو بندرك دبن قيام انتياريا وخرتعلى نے النياس مرين عام صور الوا اورنيران مقا مات کوجورات میں واقع زیں تحطا در بارش کی تمی کی وجہ سے تباہ اور ویران بایا با دشاہ نے یہ بی محسوس کیا کہ واک چوکی سے تمانوں سے تمام بیا دے برفاست کونے يحتي من اورسارا ملك بربا دمهور بإسيم محمد تعلق اس ويراني كامنظر عام دمكيتنا موا دمي بركبا اور ا سے تخت کوا ورزیا دہ ہے آب دگیا ہ پایا تعط کی مصیب ایس عالم کیرشی کرمترہ رویے کوئی ایک سیرغلہ میسٹہیں آتا تھا اور ملک کے جویائے اورلوگ کیجوک سے فنا ہو گئے تھے ملطنت کی یہ تباہی و کید کر با دنیا ہ نے ملک بی آبا وی اورراعت کی *دیا د*نی کی طرف توجیه کی اور جندروز اپنی خونخوا رئلوارمیان میں رکھکر خلق خدا کے حال پر

تاريخ فرشته طددوم کی رعایا سے مال اور جرات بختی سے ساتھ طلب کیا تھا۔ رعایا نے بنگ اگرانے کھوں اور کھلیا نول میں آگ نظادی اور مونشیوں کو ساتھ لے کرمنگل میں کل سکنے اور سایان ا در پہاڑ وں میں جاکر آبا د ہوئے۔ با دیتا ہ نے رعایا کی اس حرکت پر نتلع داروں کو علم دیا گفتل د غارت سے کام لیں اور آگے۔ لگا نے والی رعایا میں سے ب نسی کو جہاں یائیں وہیں اُسے موت کے گھاٹ آناریں با دشا ہے اس کم سے یا فہ ا زرخیر معد تباہ اور ویران ہوگیا مسافرول نے راستے کو برامن وا مان نہو نیے کری مواری اور فا زنشین ہوگئے جن نوجیوں سے بال بیے دولت آبا دس مقیم تھے وہ حیران درونیاں ہونے لگے عرض کوابتدائے آفرنش سے فود کڑتفاق کے عبد تک کسی بادشا وسفے وا تعات رندگی میں اس طح سے ساہ نامے مندرج نہوئے ہوں سے جوغیا شالدین کے عجیب الخلفت جانٹین نے اپنے ندکرے میں یا دگا رزما نہچ*ےوڑے ہی ب*سب سے زیارہ طرفہ ماجرا یہ ہے کہ عال کی تعل و غارت کے علاوہ باوشا ہ خود انھیں دنول شکار کے لیے گیا اور بجائے جانوران صحائی کے لاکھوں بنی آدم اس کے تیرسم کا نشانہ اور خطم سے مجروح ہوئے۔ با دنیا ہ نے ان بگنا ہوں کے سرحصار کے کنگروں بر آویزاں کا لے اورابنی وراز دستیاب دکھا یا ہوا قنوج بہونچا حدود فنوج سے مہوبہ کک اس کے سفاک باتھ خوزری سے نہ تھے ادرساری دنیا کا خون بانی ہوکر برگیا۔ اوھ مکھنوتی میں ایک جدید وا قدمش ایا قدر خان کے ایک ملازم سی ملک نخرالدین نے بہراً م خال محاجد بغاوت كردى اور قدر فا ل كوتر تنفي كرك الصنوتي كيفزا فرير قالض موكيا - ابعي باوشاه کے التیوں سے تنوج کے بگنا ہوں سے خون سے مصبے جیو سے می نہ فقے کہ المار سے خبرانی کہ سیدا براہیم خربطہ دار کا باب سیسین ملا بار میں بغا وٹ کررہا ہے اور *ایرور کو* قتل کرئے خود مختار من ہمٹھا ہے با دشاہ نے تکھنو تی مجمعا ملے کوچندے ملتوی کیا ا*در* شهرس اکرمیدابراہم خربط دار اور سیسین سے تام غریروں کو قیدکرلیا اور ایک جرار ہمراہ سیکر سام عصمیں طابار روانہوا۔ بادشاہ دیو گڑھ میرونی اور وہاں سے عالموں اور

مقطعہ داروں پرشاہی مطاببات سے سخت ترین احکام نافذہونے لگے - جنائخہ اکثر غربوب نے " سے نگ ہاکر اسی مائیں درس ما دشاہ نے دیوگر صیر سی جاری رقر خراج کی

کیوں نہیں روانہ کرتے شاید کہتم نے شارت اور نک حرامی بر کمبر باندھی ہے۔ مخاطب نے علی سے کہاتو کا ل سے دنیا ہے علی نے جواب دیا کہ کالی کا مہی خص متی ہے جو گھوں اطیبان سے میں ہے اور با دشاہ کی اطاعت کا اُسے طلق خیال نہیں ہے علی اوراس کے ن الحب میں بدا واز بلندگفتگو ہونے لگی - اس مسل نے حربیت سے سر سے بال عنبوط بکریئے ا در اسے ایک گھونسہ بارا۔ رشمن نے علی کے نیجے سے اپنے بال چیزائے اور اُسے مین ب وے مارا اور ایک ملتانی سلاورارنے نور اُعلی کا سرفلم کردیا۔ بہرام ابیرکواس واقعے کی اطلاع ہوئی اوراس نے محتفظی کے تہروغضب کا اندازہ کرنے ابنی خیراسی میں دمیمی ك شارى باغيو سي وال بروكرب تك بن يرديه ابى جان بيائ عرض كرجب مخرِّغلق کواس بغا وت کا حال معلوم ہوا تو با دشا ہ نے یہ جو کہ بنے اُس کے گئے ہوئے بنجاب كى الك فرونبوگى خودملتان روانه زوا- ببرام ابيرى ايك ترار نوج ساتنه كے بادشاہ کے مقالمے میں فیمہ زن ہوا۔ ایک شدیدا ور فونر بزلزائی کے بعد میں طونین سے لأكهوب بنديكان غداكا خون بركيا بهرام ابيه كوكفران نعييت كى منرا لمى اوْرْمكست كھاكر میدان جنگ سے بھاگا۔ باوشاہ نے ارادہ کیا کہ متمان بیں آب عام کا حکم جاری کرے لکین حفرت شیخ رکن الدین با دشاہ سے ملنے آئے اور ان بررگ نے اہل متا ان کا خاتی كرم بادنتا وكراس عضب كو تفيداكيا بخراتعلق في قوام الملك كو عاكم لمنان تقركيا اس درمیان میں جولوگ بہرام ابید کے تعاقب میں روانہ کیے گئے تھے واہی باغی کاس قلم کرکے با دشاہ کے صنور میں ما خربو گئے مختفاتی ابرازیم کے فقطے کو فروکر کے دہلی الیں ا کیا جن کا اطرات و نواح کے وہ لوگ جو دوات آبا دمیں آگر تنگیب سے ساتھ متوطن ہونے سے او طراُ دُھر راگندہ ہو گئے تھے اس بیئے با دشاہ نے ووسال کال دہلی میں قیام کیا اور نے دارالولافت معمور كرنے ميں كوش كرا را اى درسان ميں بادشاہ نے ابى والدہ مخدومر جبال کو تام امیروں اور فون کے حرم اور محلات کے ساتھے دولت آیاد رواندكيا بإدشاه كو دولت أبا ديم معوركرن كا ووسوداسا باكرمرا يك فص كوطالحاظ المستع كراب ومواموافق موكى بإنهي دواست آباد يحيديا - دلى كى آبا دى اليي ديران ہوی کہ برگلی کوچے میں گیدروں اوم ریال اور گلی جا نوروں کی اوا زوں کے سوار تیفس کی صدایمی کا نول میں نہ او کم تی جو مکاری دوران انقلاب میں محر مفلق نے میان دواب

تارنج نرشته

بلدودم

بیدا ہوئی ۔ اسی زمانہ انقلاب میں خواجسن وہلوی دولیت آبا دمیں جس کے مثل دنیا میں کو کی شہرنہ بنا ہوگا فوت ہوئے اور وہیں دفن کیئے گئے۔ دولت آبا داگر جا جہدا كے القبار سے اچھا ہے ليكن خرابى اسى قدر ہے كدايان وتوران سے بيد دورتماب مخانفان کو گرشاسی سے فقنے سے نجات ہوئی اور دہلی کا ہر جمیوٹا بڑا شاہی حکم سے مطابق دولت مها دس أكرمنوطن بروكياتو بادشاه نے كندا ندمے تطعير جونيبر اسے توان میں واقع ہے دصاواکیا۔ اک نایک گولیوں کے سردار نے شاہی سلکی مانعت کی ا ورفحُرُتُغُلْقِ جِيبِيعِظِيمِ الْجَاهِ بِا دِشَا هِ كَيْمَقَا عِلِيهِ مِن الْبِيا مردانهْ واررازُ الدُّدوس وثَّمَن سب أس كى تعريف مي رطب اللسان موية - ندكورة بالاقلعديما وكى حوالى رواقع تفاقلعاس تدرمضبوط اور تحكم تفاكه أكرأس فلك البروج سي تشبيحه ديب توغيرماسب نبو گاکسی معتدر نعرا نرواکی بهت کنیس موتی تنی که کنگرهٔ قلعه کوآنکه اُنظا کرجی دکھیے سکے۔ مراتفاق نے آ کے میلنے کامل تلفے کا محاضرہ جاری رکھا اور حصار کے گردسا باط بانے اور مغربی نصب کرنے میں ایسامشغول ہواکہ اوشاہ کی ہمت ملوکانہ کو وکھیکر ناک ایک بدحواس اوربریشان ہوگیا۔ ناک نایک نے بادشا ہے امان طلب کی اورخلو مُرْتَغْلَی کے سرد کرے خود شاہی امراکے گروہ میں داخل ہوگیا۔ با دشاہ کا میاب ویا مراد دولت آبا والس آیا ادر اطبیان اور فراغیت کے ساتھ زندگی سسر کرنے لگا۔ تقورت دنوں کے بعدالہورسے خرآئی کہ بیرام ابید حاکم ملیان بغاوت کا جندا بند کرے ملیان و بنجاب کو تا خت و تا راج کرراہے اس باغی حاکم نے خاصی عبیت بیم برونجائی ہے اوراس کے سرس مكومت كاسو دانيى طرح ساجكا ب اس بغادت كالفطيلي بيان يه بياد بادناه فے دولت آباد کو دارالخلافت بناکرتام امیروں اور مصب داروں کو فرمان روانہ کئے کہ برامیرا بنے اہل وعیال کو دولت الہا دھیکرنے یا سے تحت میں مکانات تعميركرائے۔اس فران كى نبا برعلى نامى ايك غل بهرام ابيد سے بال بور كولانے كيائے مِلتَّانِ رِوانِر بروا يُصِلِّ مليَّا ن برونيَا اور عبياكه اس فرخ كي عا وت ہے بہرام ابيداور اس مے تعلقین سے نیمنی سے ساتھ میں آیا اور دحشت ناک خبریں سناکر نفیل با افاج

جلددوم

تطنئن مہوگیا۔خواجہ جہاں نے گرشا سیپ کواسی طرح پایڈ رنجیر با دشاہ کے پاس رداندکیا می تغلق نے ظم دیا کر شامسیا کی کھا گئینچی اُس میں تھیں بھرا دائے ا درسارے تہر میں اُس کی تشہیر ان جائے عام سادی سے در سے سے توگوں کو آگا ہ کیا جائے کیکوت کے بیاسی مجرموں کا پر شفر ہرو ایسے۔مندرجہ بالا دا قعات کے رونا ہونے سے وفعہ اونا سے ول میں یہ خیال آیا کہ تقریباً سارا ہند وستان دہلی کی شاہنشاہی کا غاشیہ بردار بردیکا ہے مناسب ہے کہ پائے ظافت کوئی ایسا مقام مقررکیا جائے جیے ما اکس محرر سرکے تام تہروں سے وہی سبت ہوجوم کر کودائرے کے خطوط سے قال ہے۔ اس مصلحت یہ می کریام شاہی قلرد کے اچھے اور بڑے حالات کاعلم می برابر ہوتا رہے گا اور تمام رعایا کی مگردانست بھی مساوی مرتبے بر روسکے گی اورسب سے ہم یہ کہرجد بدحادثے کے ظہور پزیر ہونے برائس کا کافی تدارک کڑنا آسان اور سل ہوگا۔ ڈی علم دربار یوں کے ایک بڑے گروہ نے یا کئے تخت نبانے کے لئے شہراُجین کو متخب کیا۔ اس گردہ کالتدال يہ تفاك يا سبرطول اور عرض سے اعتبار سے وسط بندي واقع ب اور مندوسان كے ، شہور کھتری فرا فروا راج مجرماجیت نے اس مرکزیت کے لاط سے احبین کو انبادار لفالات مقرر کیا تھا۔ بندار کا ن دولت نے با دشاہ کے بیلان فاطر کو معی فاظر رکھکر داو گراہ کا اتحاب کیا۔ با دشاہ خودہی دیوگڑھ پر دل سے فرنفیتہ ہور ہا تھا اُس نے اُنٹیں امیروں کی رائے سے اتفاق کرای اور فرا زوایان ایران و توران جیسے فوی و منوس سے بالل بنون ہوکو کم دیدیا کہ دہلی جو رشک مصرفتی ویوان کردیجائے اور شہر کے تام باشندے جیوٹے اور بڑے فاوم ادر مخدوم مردوعورت سجوں كو دہل سفقل كركے ديوكر اليا جائے اورجوزا دراه كى مقدرت نرکتے بو سأن كوسفرخرج سركارى فرانے سے عطا بود با دشاہ كا حكم تفاكد بلى سے دیو گڑھ کے سرمنزل برسمائیں تعمیر کوائی جائیں اور سٹرک کے دور وید سایر دار دنت لكالتيدماي اكراه كرسك كي نيج آرام سي مفرى منرس طيكرس وترتفل في د نوگڑھ کو دولت آباد کے نام سے موسوم کرئے شہر میں عالی شان عارتوں کی بنیادیں ڈالیں اور قلعۂ دیو گڑھ کے گرد خندق کھا و کر دولت آبا د بالا گھا ہے اور بیورہ کے نزیک برا ي دون بروائ اور معدد برفضا إغ لكائر بائے فلافت كے اس تغيروتبل سے رعایا کے حالات میں بھی ایک عظیم التان تغیر پیدا ہوگیا اور مہات ملطنت میں ابتری

ملدووم

عالم گیرنفرت کوکہری نگاہوں سے دمکیما اور نظام سلطنت کا شیرازہ کجھرتے دمکیما اس نے اپنے دماغ میں حکرانی کاسودا بیکا ناشروع کیا۔ ملک گرشاسی نے قلعسانرکو بید شکر کیا اوزخیل د حشم اور سیاً هٔ ورعبیت کی فرمانر دا نی اور ترتبیب میں نجان و دل سے مشغول کہوا۔ گرشاسیانے اپنے خال میں بادشاہ کی سیاسی گرنت سے اپنے کو مفوظ سجھ شاہی اطاعت سے انکارٹیا اور دکن کے بہت سے امیرول کو ایرا ہم ضال بناكر كمك سے بتيرين مصول بر قابض ہوگيا گرشاسي كا اقتداراس وررادھ كيا کہ دو چارامیر جواس سے ہم نوانہوئے تھے اس کے مقا بلے میں ندھیر سکے اورکست کھاکہ مبوراً ان امیرون نے مندوا ورسا وی آباد میں بنیا ہ لی مخر تعلق کو گر شاسی کی بناو<sup>یکا</sup> عال معلوم مواا وربا دشاہ نے یا مے تخت سے نامی امیروں کا ایک گروہ اور گارت کا تام نشکر اس کی مرکوبی کے لیئے دکن روانہ کیا۔خواجہ جہاں شاہی تشکر کو سے کرولوکڑھ برو لخا مرشاسپ نے اپنی نوج کو آرات کیا اور شاہی نشکر محص مقابلے میں صف آرا ہوگر خواجہ جہاں سے لڑائی کا بازار کرم کیا۔ اشائے جنگ میں گرشاسپ کا ایک نامی امیر ففربرام اس سے مخرف ہورخواج جا سے اللا فضربرام کے الخراف سے گرشاسب سے نشکرس بل جل مج می ا درخواجرجهان کواس سرداری موافقت سے بڑی تقویت مال ہوئی گرشاسی نے میدان جنگ میں عظیرنا مناسب سیجھااور دیور سے فرار بہوکر ساغریں جاکروم لیا۔ چندروزے بعد گرشاسی کومعلوم ہواکہ خواج جاں اُس کی مرکوبی کے لئے ساغرار اے گرشاسپ نے شاہی نظر کی ہیا ہے سے ساغر کو مبی حجولا اور اپنے جورو بچوں کوساتھ سے کر ولایت کرنا تک سے شہوز تر کرنیلد میں حب کا راجه گرشاسی کا بھی خواہ تھا جا کر بنا ہ گزیں موا۔اس دربیان میں بادشاہ می دوست ا بروی موتفاق نے خواجہ جہاں کو ایک جرار فوج کے بیمراہ کبنیلہ روائد کیا۔ خواجہ جبال نے دو مرتبہ گرشاسی سے شکست کھا کی کین جب دیوگر اصے جدید شکر اس کی در کوروع گیا تو تیسری مرتبه خواجه جا ل کوفتی حال بونی اور اس نے بنیلے کے را جرکو گرفتار کرلیا عرشاسی نے بلال دیوسے دامن میں بناہ لی-بلال دیوشاہی الشكرك تعاقب سے كيد ايسا خوت زوہ بواكداس نے گرفناسي كو گرفتار كركے

طددوم

واں سے بیٹ بڑے بے کہ برسات کا زمانہ آجکا تھا اورسلمان ہی سفرمیں جن راستوں سے مرحد تک میرو نے تے ان میں بے شارامی غرق ہوکر ہے ام دشان برگئی تقییں اس بیٹے اسلامی نشکر کو وابسی میں بید دقت اُنٹھا ٹی پڑی مسلمان دان ورنشا وامن موہ کا سہارا ہے کرا ستہ لے کرتے ہے بہاڑیوں نے موقع پاکراسلامی سنگرنیں قبل وغار الكرى كا بازار كرم كيا اوراس كے ساتحد تعطى الا من الى كرف ركا ركا الدالى كا كوئى رقيقيه أعانبين ركها أيك ينفتي عي بعد فدا فداكر كم سيلاب كى مصيبت س نخات ہوئی اور سلمان ایک وسلع خبکل میں بہونے حس کو مے کر کے فہم پردوانہوئے تے ۔ سامی بی دختہ دخراب تھے اس شکل میں آرام سننے کے لئے کئی کئے بیک اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا اس فاتمد دبواتها اسى رات شديد بارش مولى اورسالب في الشكركو مارول طرف سے ابسا تحييرايا كه تيزا اور كمورون برسوار موكر حليا بنيشكل هوكيله خسروماك كالتعربيأسادا نشكروس بندره روز بحوك كى شدت سے بتياب جوكردائى عدم موا -معدود سے چند ابن سخت جا نی سے زندہ بے اور یو کم لعض لوگ نشکر سے تحوری دور کل اکے تھے سلاب کی مصیبت سے نجات پاکر ہندوشان روانہ ہوئے۔ اہل راقبل کوان واقعا ک بوری اطلاع ہوگئی اور گرو ہے کروہ بہاڑیوں کی تشتی برسوار ہوکراسلا کی شکرای آئے اور سلمانوں کے مال وشاع ادر اُن سے زیور وہتی اربہ قابض ہوگئے جن لوگوں کو خروكك نے راستے مے نوتعم للعوں كى مفاطت كے لينے بيميے حيورًا تما ود كفي إن بہاڑی غیرسلوں کی تافعت و تا راج کا ایسا شکار ہوہے کہ اُس جہاعت کا نام دنشار تک ہا تی ندر ہا۔اس مصیبت ارتباہی سے جو لوگ زندہ بج کر مزندوستان بہونچے اُن کو کو گوگا کی سیاست نے موت سے گھا ط آثارا۔ بادشاه کی سفاکی اورخوں ریزی کا حال جو س کرائیس گذشته اور آینده واقعات محيضن ميں نجو بی واضح اور روشن ہوجا تاہے اس لیے اس کو خاص طور برعلی وعنوان كے نيج تفعيلاً بيان كرا غير ضرورى مجما ہوں اور ولى كوتبا وكرنے كى داشان مين

ے نیجے تفصیلاً بیان کرنا غیر ضروری مجمتا ہوں اور ولی کو تباہ کرنے کی داشان محرّ تحریر من لآیا ہوں۔ محرّی تفلق کے چیرے بھائی ملک بہاءالدین المخاطب بہگرشاسب نے جوعر مدّلق کا نامی امیرا در دکن سے صوبہ داروں میں ولایت ساغر کا جاگیر دار تھا با دشاہ سے رعایا کی

تاريخ فنزشة جلاددم ا در ساز و سایان مهیا کئے گئے بہلے سال تو ان جدید سیا ہیوں کی نخواہ خزاز شاہی سے اداکردی تی لین چونکہ اس بات کا موقع نہ الاکہ ان ملازمین سے کام لیا جائے۔ اور نئے ملک فتح ربول جس سے اخراجات قلیس اان مالک سے اس قدرمالغیمیت ملے کوان کے احراجات کو کافی مواسی کے ساتھ سیا ہیوں کو طائن رکھا بھی بجروری عُلَا الله يَعْدَالِ بِالْخَطْيمِ مِن خُرَانَهُ بِالكُلِّ فَإِلَى بُولِيا أور ودسر معسال كُ مُرسِ بِمِ النَّدِي بِيدا مِرْ كُنَّى إورسياست كا دُها بَيْ إِلَكُلْ بَكُرْكِيا كُوه مِهَا عِلْ بِرِلشَكْرِدا مَرَنْ كُلّ تفصيلي واقصديد يبيركه باوشاه كويه فكربه في كركسي طرح جين ادر بهاهل كوجو مندرستان ا ورملکت مین کے درمیان میں واقع ہے فتح کرے محر تعلق نے سات ہجری میں ایک لاکھ کارگزارسوار دربارکے نای امیروں اور ارکان دورت کے ساتھ اینے تجانجے خسرو ملک کی ماتحی میں اس مہم برروانہ کئے۔ ہادشاہ نے خسر د ملک کو راتیت کردی کہ بیلے ہما چل کو تسخیر کرے اور میں مقام برخروری ہو قلعہ تعمیر کرائے اور نیز اس حصاري مفاظت سے ليے اشكرمتعين كرم الدم برعائے مدود مين بي دافل بوكر سرعد برایک نہایت مضبوط اور شکا قلعہ بنا کرامسی قلعے میں قیام افقیار کرے اور ایک عربینہ تفعیلی واقعات کے ساتھہ بادشاہ کے ملاشیم میں روانہ کرے اس نا مے کے جواب کا انتظار کرے اورجب وارافظافت ہے میانشکر مدد کو میرونخ جائے سرحدسه كزركرشهرس دافل بوا وربتدري ملكت جبين اليدة قبضه وتصرف ميس لے ایکے۔ ہرجند ارکان دولت نے اشارے اور کنائے بن با دشاہ کو سمھا یا کہ میں مہم ہرگزمبر ہونے والی نہیں ہے۔ اور آج تک ہندوستان سے کسی بادشاہ نے ملک عین کی ایک گزرمین راجی قبین نهی کیالیکن مختفلق اینے ارا دے سے ہیں میا خسروملک اوراس سے ہمراہیوں نے نا جار کرہمت باندھی اور دہی سے روانہور کوسٹان ہاجل میں ہرونے خسرو ملک نے بادشاہ کی بایت برال کیا اور کو دہائی مراض مقامات برمناسب قاء تعميراك اوروال كيد فويس عيور كرودا كررها. جب اسلامی نشکر سرحدمین پرمپونجا توائس کی آبادی اورامرائے میں کی شوکت وشمت اورشبرك قلعول كى بلندى اورفضبوطى راستول كى تنكى اوررسدرسانى كى كى كاجال

تاريخ نترشته حلددوم كام ليتے تھے نكين ہندوستان ہيں يہ تدبيركار گونه ہوئى اور ہند د بے صاب تانبا مركارى دارانضربين لانے لكے اوراس سے لكيوكا كردر إسك وسلواكران سے سامان اور متعیار خریدنے اور اُن کو دوسرے لکوں میں سونے اور جانزی کے سکول سے عوض فروضت کرنے لگے ۔ای طرح سوناجی بادشاہی سکے کی قل اتا رکانے گون میں سکے ڈھالنے لگے اس برظمی کی دجہ سے تحور ہے ہی دنوں میں بادشاہ کا فران وور وورا زملکوب مر بنسوخ بوگیا اورلوگوس نے رکشی افتیار کی۔اس بنا وت نے یہاں کا طول کھیٹا کہ خود دارالحلافت اوراس سے نواح میں بی ابنے کا سکہ توزیوں کے مول می نہیں بگتا تھا۔ با د شاہ نے یہ دیکھ کرمجبور اُ حکم دیا کہ رعایا تا ہے کے سکتے خزانشاہی میں دافل کر دیے اور اس سمے معاوضے میں سونے ادر جاندی سے سکے مركارسے وصول كرے اس حكم سے بادشاہ كامقصوديہ تخاكد شايداس ببانے آنے

کے سکے کی قدروقیمت ولیکن محرکتفاق کا یدخیا ل بی غلدا بسکا۔ رعایا نے بانے سے سكي بن كو وه سنگرينيد بهى برابر تحتى بتى اسارك انباد إف كحرول سے الحاكوزانين داخل کردے اوران کے عوض جاندی اور سونے کی حکمتی ہوئی تقیلیاں لے کرانیے صندو قو س میں بندگیں۔ اس تباولیس رعایا کا گھرمعور اور شاہی خزانہ بالكل خالى

ہوگیا اور تانی کا سکد اُسی طرح کوڑیوں محمے مول بجی ستاسمجا گیا۔خزانہ فالی ہوتے ہی سلطنت مي فتوربيدا بوا اورنظام سلطنت دريم بريم بوگيا- محدتفلق كے سربين عزم جہاں کشائی کا سودا سانے کا تصدیہ ہے کہ امیرنوروز ترمشنرین فال کا داماد جوجفتا فی سل کا شا بزادہ تھا بہت سے صدی اور بزاری امیروں سے مراہ بندیان مہا اور مختفظ کی سرکارسی طازم ہوا۔ امیر نوروز کے علاوہ عراق اور خراسان کے

کچھ شاہرا دے اور امیروار کان وولت بھی اینے اپنے وطن سے بزرار ہوکر مرزمین مبند میں وارد اورامی عالی جا ہ فرماں رواکے حافظ پنشین بنے اسی مغرز اور قابل وتوق گروہ نے با دشاہ کونتین دلایا کرابران و توران کی فتح بہت اسان ہے محراتفلق نے جہاں کھا ان کا ارادہ مم کرلیا۔ بادشاہ نے ان نووار دشا نرووں اور امیروں کی آلیف قلوب کی اوران کو انعام واکرام سے مالا مال کرنا ترج کیا سرحدی فیج کے علاده مین لاکھ ستر سرار سواروں کا نشکر ملی اضافہ کیا گیا اور اُن سے لینے گھوڑے

تاريج فرشته

كركويا رويي اوراشرفيوں كا دارالحلافت ميں ميندبرسا سيلكن اس سے بعد ضرانہ فالی ہونے لگا اور فوج کی می سے اسطام سلطنت میں فلل یڑنے سگا۔ جنائخ تغلق کی مكومت كا درمیانی اور آخرى مصد توایسا طوائف الملوك میں گزرا كرسوا كرات كے اور کوئی حصہ ملک کا دہلی کے ماتحت نہ رہا۔ محر تغلق سے اس زوال ملک ووولت

کے اساب ریمیں۔ اول یہ کرمیان وواب میں فراج کی زیا وق (۲) بجائے سونے ا ورجا ندی کے تانیا درسیل سے سکوں کا رواج تمیسرے با دشاہ کا مین الکومتر برار سواروں کا ایک نشکر حاسان اور ما درادالنہری نتع سمے بیئے مرتب کرنا اوران سمے

اخراجات سے فزانہ علائی کا خالی روجا نا۔ (م) او دشاہ کا ایک لاکھ سوار آرات کرکے رینے بھانچے خسرو مکک کی ماتحی میں اُن کوکوہ ہوائیل سے لیے روا نہ کرنا۔ (۵) عالماکا بلالحاظ مرمب فتك كرناء ان اسباب كيفيسلي وأفعات حسب وبل رب

(۱) ریا دقی خراج کے باتبہ مورضین لکھتے ہیں کر مختلفاتی نے چندمحال باتوں کا خالی ملا کو د ماغ میں پکا کرمیان دوآب سے خراج میں دس سے تعیس ادرجالدیم کی

اضافہ کردیا۔ اس زیادتی سے رعایا میں سرشی پیدا ہوئی ادر کھیتی باطری سے کامیں فلل برنے سگا۔ زراعت سے کاروبار سے مطل موتے ہی آسانی بلائیں کھی نازل بونی خروع بروئيس اور بارش كى تمى سے دوتين سال متواتر فيط كى معينتوں كاسامباكرالإا۔

اس تحطیس بہت سے گرتباہ اوربرباد بوگئے اور فوجی جیست کا شیراز مالل گیا (۱) تا بنے سے سے کے رائج کرنے کا قصہ بدہ کہ گاتھاتی جا ہتا تھا کہ سکند اخط کی طرح سفت اظیم نتے کرسے خود می جال کشائی کا ڈنکا کا کے دہنی کا موجودہ خزانہ

ام اولوالعزم سے لیئے بائکل ناکا ٹی تھا۔ مخاتفات نے عزم جہا ک گیری کو منظر محکر م إنى سلطنت كى تبابى كا فيال دل سے ووركرديا اور شابى فرانے كوسونے اورجالدى ہے عرفے کے لئے اُس نے ملک میں تانبے اور تیل کے سکے دائج کئے۔ با دشاہ نے اپنی وانست میں عین کی بیروی کی اور کہا کہ حب طی عین میں کا فذی سکر

رائج ہے اس طرح مندورتا ن میں بھی تاہے اور میل کے سکے رائج ہوں عین کے غاکا ایک ماتھا حس پر مسے بادشامون

جلدووم

مل انتخار کے نام سے نوساری کا صوبہ دار بنا پاگیا۔ مخد تعلق کے ابتدائی زمانیں جكيه حكومت بوري طور برمضبه وانه مو أي هي ايك اسلامي با دشا السمي ترمشرين بن داؤو فان حام فاندان جنبا أى جوايف وقت كانشبور ببارخى اورزهمت تحاكثير فوج ا درجرار الشكر براه دے كربرند وسمان برحله آور بوا يستناع يېجري مين اس جنما ني حاکم نے لمغان اور ملمان سے لیکر دملی سے وروارے مک بعض مقامات کو وافت والے کیا الدیعض شہروں پر بہنیہ کے لیئے قبضہ کرکے حوالی شہرکو اینا لشکر کا و بنالیا نجائلی نے اینے میں مقابے کی طاقت نہ یا تی اور عاجزی اور نیاز مندی سے میش آیا۔ ہادشاہ نے چیر مقبر امیروں سے وسیلے سے اپنے چنا کی حربیت کی خواہش سے موافق نقد وجوا ہرائی کی فارمت میں میں کئے اور اس طرح اپنی اور رعایا کی جان جائی۔ ترمشزن فال في نواح دبل سے توكي كيالكن كجرات بيونيكر جؤمكه يرشهر سرراه واقع تما اس نے جی کھول کر گجات کولوٹا اور بہت سا مال غیمت اور بے شار قیدی گزشار کہے سندہ اور مکنان کے را سَمتے اپنے وطن کوروانہ ہوا۔مورخ برنی نے زمائے کی صلحول کا خیال کرسے اس واقع کا اپنی تاریخ میں ذکرنبیں کیا ہے ترمشرین سے وا دیے سے بعد ار تفاق کوترتیب لشکراور انتظام سلطنت کی طرف بوری توجه ہو گی۔ با دشا ہے دورو میں تفاق کوترتیب لشکراور انتظام سلطنت کی طرف بوری توجہ ہو گئے۔ با دشا ہے دورو رُودِيكِ برطك كوفوج ا دراسا لب جُنگ سے آرات كيا اور دمور مند لما اركتيك، ورك کھند ئی جیب گائ*ں۔ منا رکا نوں اور نیز دہلی کے دیگر شہور مقا بات کو*نوب مضبوطان ستكربنايا اسى زمانے ميں محمد تعلق نے كر فائك كے تام لك كورر بائے عمان سے کے بک نع کرلیا۔ کرنا کک سے معین حصے نو ملا واسط سلطنت دملی میں مثبا مل كركيے كيے اور معض حصوب مے راجم طبع ہو كيفلقى خراج گزار سنے اور سرسال رقم فراج شائ فزانے میں وال كرتے رہے وكانفلق نے اب ايسا انتظام كياكسى شخص کی مجال ندهم کرایک بیسیری دیوانی علاقے کا خیانت یا بغاوت سے دبار کھے مؤلك محروسه يحيمتمام جودحري اور راجه اور زميندا ربا دشاء كي مطبع اور فرمال بردا مورانی اینی مقرره رقم برابرخزائ شاہی میں داخل کرنے لگے۔ س اتبطام سے اس ا روبیدشائی خزائے میں دافل مونے سطا کہ با وجود محاتفات کی شبانہ روز کی مخشوب ا ورفیرات سے بھی خزانیں کی نہیں ہو تی تئی جھوڑھے و نو ب توسلطنت کا یہ عالم رط

تاريخ فرستنه

حلددوم اوريراني ائتا دول كے كلام كوخوب مجتما اور بيرشمركى قرار واقعى دا درتيا تھا۔ اس بادشاه كي شجاعت اور مُلك كيري كايه عالم تماكي بردقت اي خيال مي معروت ربتا كم كونى تازه ملك فتح كرے اور كى وجرب كم فتاتفاق كى زندگى كابہت برا حصافتار في سي صرت برواجه موزين اس با دشاه كوعجائب الخلونات سے كہتے مي اور حقيقاً بررائے بالكل ميج بے محاتفاق مے حالات برصف سے می معلوم ہوتا ہے كہ نيكي اور برى دونون كايه كالل منونه تقاء ايك طرف تويه جاسما عقاكيه با ولنابهت كيساقته بوت كامصب مى اسے ال جائے اور حضرت سليمان سى طرح كمكى اور شرعى وونوں تموں کے احکام کاخودہی سرحتید کہلائے۔ دوسری طرف یہ حالت بھی کہاسلام کی پوری بیروی کرا تعا فرض بینت اور تعل مستحب سب کا یا بند تھا ۔ کننے سے گراد ندميكما تقافسق وفجورس بالك كنارة كش عقا ا درحرام جزور كي طرف انكه المعاكر بى نە دىكھتا تھا ئىكن قبروسياست ناخى خونرىزى اورنبدگان خدا يرخى كرنيسى اسے مطلق باک ند تھا ان ظالما ند حرکات کے وقت ندا سے معقولات کے مبائل باد المتع فق اور ند مفرع كا كير باس ولحاظ موقا تعادمان اس كى مفاوت اكتشش كايد عال بقا كه غریب ا در بخناجوں كى برورش اس كاشنار مقا وبال طلم وتم كا يه عالم قا كركوني مفتة ايسانبين كزرتا تفاحس مين مشانخ وسا دات صوفي وقلندرابل قلم ورسالي اس کی فونخوار ساست کاشکار نہوتے ہول ۔ اپنے طوس سے ابتدائی زما فےمیں مختنعلق في اميرون اورابي مدد كارول كوجواس كي أب يضفق موتي تصاك كيم تفيك موافق جاگیری عطاکیں بعلق نے اپنے بچیرے بھائی بلک فیروزکو'ا ئب باریک نایا اورشاہ نامرالدین سے مرفے کے بعد مک بیداطلی کو قدر فال کاخطاب دیر نکمنوتی کا حاکم مقرر کیا تغلق نیے آنیا دائی اینے اُسا دکوس سے قرآن شریف اور لجه فاري كتابي الرهي تحتيس اور اكسناسيكها تفا وكياراري كاعبده عنايت كيا أور م*لک مقبول کوعا دالملک کاخطاب دیگر دزیرالما لک مقررکیاً۔ ان سے علاوہ* 

احمدايا زكوخوا جدجوا ل كاخطاب ويكر تحبرات كاسيه سالار مقرركيا اور مكتقبل كوخان جم

حلادوم

اميديراس كي باركاه بي آتے تھے اور تیخس اینے خیال سے زیادہ انعام یا ماتھا. مبوه ورس اور كمزورا ورنا جار فقير سرجيا رطرن سے مخر تفلق كى باركا ه مين اتك اور شاہی انعام واکرام سے مالا مال موروایس جاتے تھے مسافروں میں جونفس اینے ولمن نہیں جانا چاہتا کھا بادشاہ اُس کے لیئے وظیفہ مقرر کردیا تھا مخرتفلق تقریر یں بید فصیح اور شیری کلام نیزا اور عربی ! ور فارسی سیے خطوط اور مراسلے ایسے قابلانہ فی البدیر کھیا تھا کہ رہیے بڑے ادیب اور انشایر دار کھیں دیکھ جران رہی تے تھے۔ بادشاہ کا خط ایسا یا کیرہ تھا کہ وشوسی سے کال بی اس کی کتاب کا بولم النق تقريبال داري ا در حكومت كيه قوانين بنافي مين اس با دشاه كاكو أي متل نه تھا اور نبم وفراست کی تیزی اور ذہن و ذکا وت میں محدَّنفلق اپنے تمام ہم عصر فسروا نروا وُل میں متباز نیظر ہم تا تھا۔ اکثیرالیسا ہرداسہے کر بعض لوگوں کی صورت د کیفتے ہی باوشاہ نے اُن کی برانی یا اچھانی کا عکم لگا دیاہے یا یہ کہ سائل کے جہرے پر نظریرتے ہی اس کے ول کی بات بتا دی ہے اور دریا فت سے بعد ہا دشاہ کی لائے بالكل مي كلى بيد محر تعلق علم تأريخ كابيت برا ما هر تما اور أس كا حا فط ايسا توى تقاكده بات ايك مرتبرس ليتاتها أسع تهام عرنه جوتها تفاريثاه نامه كي تهام تص ادر المسلم ادر امير تمزه كي واستانين أسم يا دفين محد تعلق كوفلسفه اور مفقولات کے تام علوم سے عمواً اورطب یکمٹ یخوم ۔ ریاضی اورمنطق سسے خصوصاً بڑی دلیمی تھی اورا ن علوم کا وہ اچھا ماہر تھا۔ یا دشا ہ خو دہی بیا رو س کاعلاج رُرّا تَمَّا اورمُرضُ كَيْخِصِ مِن الْمُحْسِيونِ ــسے طالب علمانه نختیں کُرّا اوران کو ا قائل کردتیا تھا کیکومٹ سے زمانے یں جی با دشاہ کے اوقات کازیا دہ صدیحقوات ک کما بوں کے مطالعہ ہی ہیں حرف ہوتا تھاا در مطلقی عبشیر مثماء کنم الدین استشارا در الیم الدین شیرازی وغیرہ نامی علمائے حکیم طبیعت با دشا ہ سے ہم صحبت اور اُس سے میں رہتے تھے ندکورۂ بالاعبیدسے عبید شاعر مرا دنہیں ہے جوشرورا فاق تھا بلک بِنِفِ اپنے وقت کا ایک ہزل گوتھا محدِّنغلق کومنقولات سے زیا دہ شوق نہ تھا غيبول اورمنقولي علماكي أش سميم وربارس رسائي ندعتي سفول كالبومسلاعلم مقول سے مطابق ہوتا تھاتعلق اُسی مشلے کوتسلیم ریا تھا محدِّتعلق فاری کا بہت اچھاشاء رہا

تارنج فترشته پورا اسطام کیا گیا تھا۔روانگی سے دن روبیہ اور اُشرفیا ل ماتھیوں برا و اوالااثناء سے ساتھ کتھے اورروید اور اشرنی بادشا ہیرسے تصدق کرکے برطرف می کوبیے اور كوسول برسينك وافتر يقد كتيم ي كوأس روزاس قدرسونا اورجا ندى بادشاہ پرسے بھا در کیا گیا کہ دہلی سے فقیرگدا گری سے بے نیاز ہو گئے جو تعلق بڑا عالی میت فراں روا تھا بہفت اللیم کی با دشاہت بھی اُس سے لیے بہالا طلخ سے زیادہ نرتنی یہ باوشاہ جا ہتا تھاکہ فراک سرخلوق اس سیرحکم تیمیل کرسے اور تام روے زین سے باشندے اُس سے زرخر بدغلام کہا! ہیں۔ اگرموروتی اسلام ما نع نه ہوتا توشا یہ فرون کی طرح یہ با دشاہ بھی خدائی کا طریحا ہے! آ۔ اِس کی شجا دے کا يه عالم تقاكدايك ادني تقيركوشاي خاز ديدييا تفا ا در يجري أسه ابناعطيه كمعايم ہوتا تھا۔ عاتم اورمعن کی تمام زندگ کی شخاوت تغلق کی ایک ون کی او ٹی خیات کھے برابری ندخی اسفادت کے وقت فقیروامبرانیے اور برائیے سب اُس کی نظرمیں كمان تھے مرتفاق نے تمار فال كوجے غيات الدين علق نے حاكم شار كانوں مقرري تنا ادرجومروم بادشاه كامنه بولابنائي هي تفار سرام فال كافطاب ريا اورایک دن مین سوز انجیر ماخی اور ایک ښرار گهند سی اور ایک لاکه اشرفیال اور چترو دورباش غایت کریم اسیممارگانون ا در مبلکاله کا حاکم مقررکیا اور بری عرست اورتفظیم کے ساتھ أست زمیست كيا يخيرتنات نے مك سنجريز خشائي كواشي لاكھيرا ور ملك البلوك عاد الدين ريجاني كوسترلاكه اورمولانًا عضدالدين البيني أشا ويحد والبس لأكه تتكير ايك وفنه كينست عطاكردئ ملك الندما مولانا فاصرالين كافح برسال لا كھوں تنگے منابت كرتا تھا۔ اور ملك غازى كوجو بزرگ زا دے اور اپنے وقت سے بڑے وائل اور خوش طبع اور شاعرتھے ہرسال ایک لاکھ تنگرویا کرتا بنا ای طرح قافی غرنین کومی برسال وصلے سے زیادہ انعام دیا تھا نظام الدین آگا مختی نے فقی سے لکھا ہے کہ سکے سے مراد جاندی کا ایک سکہ محص سے فقانا مى شال قدا اورس كى قيمت مولد بول كى شعد برابر مى عالى فى بموتفاق يرساب زما نهٔ حکومت میں پیلسله جاری دما که عات و خراسان - ما در النهر و ترکستان اور روم

جلددوم

انغ خاں نے ان مقبوضہ فراعوں کی حکومت اپنے مقد امیروں سے میرد کی اور راستے کا معقول أترظام كركيے خود وركل بيونيا اور تھوڑے ہى زمانے میں اس نے تصارور تكل عی مرکزلیا ا در جوش انتقام میں بہت سے ہندووں کو تد تینج کیا۔ انع فال نے لدر دیوکو مع أس تے زن و فرزند کے قید کیا ! ور راجہ کو اس مے کو ہ میکر القیوں اور خزانے کے ساتھ کک بدیارا المحاطب بہ قدر خاں اور خواجہ حاجی الب عارض ملکت کے ہمرادیج اپنے فتح نامے کے دہلی رواند کیا۔ دہلی میں اس فتح کی بڑی فوشی منانی گئی اورسارے شہریں آئین بزری موی - اس سے بعدائع فال نے تلفظ نے کی حکومت افيد مقراميرون كفي ميردى اوردر تكل كوسلطان بورك نام سے موسوم كركے فود سيركرتا بواجاج مكرروانه بوا - جاج مكرسي عبى الغ خال نے راجہ بسے عاللي باقى دعنول کئے اور اُن کو باپ کی فدمت میں روانہ کرکے خو دشہر ورگل وابس آیا ادر انی خواہش کے مطابق ورگل کا انتظام کرے دملی رواند ہوا۔ س<u>لا ہے۔ میں کھین</u>قی اور شار گالۇں سے غرعنیاں دہلی میں سونچیں کیوماں کے عالم ظلم کو اپنیا بیٹید اختیار کرکے رعایا پرسم وصارہے ہیں۔ غیاث الدین علق نے تشكر حج كيا الرافق قال كوابني نيابت مين دملي مين حيورُ اا ورخو دشرتي مهند وستان كى طرف رواند موا- با دشاه ترمطت بيونيا أورسلطان ناصرالدين بيرسلطان فياخ الذين مستعيجواني سلامت روى كى وجه سنه علاني عربدس بقى بدستوراني عاكر كاحاكم اور تكفنوتى سنّع ايك كوشفي عزات شين رباغياث الدين تعلق سع مقالي كل إينا میں قدرت نہ وکیکر ہا دشاہ کے سامنے آیا اور بہت سے بیش قیمت محفے اُس کی فدست مين ميثي كئے عياث الدين تنكق كامند بولا بيٹا محدٌ مّا مّارها ل سّار كاوُلِ كا حاکم مقرر کیا گیا اور تا تارخاں اُس صوبے کے پُرانے جاگیروار بہا درشاہ کوجوعلانی کج انای امیراور خیات الدین علق سے برسرانخراف تھا گرتار کرسے با دشاہ سے حضور میں لایا تعلق شاه نے نا حرالدین بغراطا ب کوچترود درباش عایت کرے اسے برستورسابق تكسنوتى كاحاكم بحال وبرقراركيا بلكه سار كانول ك محافظت اوركورنبكا لدى حكومت می ناصرالدین کومیرد کرکے خود دہلی وابس آیا۔ فتوح السلاطین میں مرتوم ہے کہ دایس کے وتت غیاث الدین کا معیرتربت سے گزرموا بترمهث کا راجه با وشا ۵ سے مفلوب ہوا

تاريخ فرشته جارووم لبنديره ازاميرسا تعدم وكركك تيموركك كل افغان - كلك كانوره برداراه رَكَاكِ تَكَين وفیرہ نامی امرائے نشکرسے مکانوں پر جاتے اور اُن سے ای طرح کی وحشت ناک گفتگو كرے دہلى كى طواليت الملوكى كا فورسائت ندكره كيا كرتے تھے بكر ان لوكوں نے ان معزرا نسروں کو یقین بھی ولایا کرانع فان تم لوگوں کو علائی شیر کھیکر اپناٹر کرتے ہا ۔ جانتا ہے اوراس نے یہ طے کرلیا ہے کہ تم چاروں کو گر تمار کر سے چلد سے جلد موت کے گھاٹ آثار ہے۔ یہ امیراس خرکوٹس کر بجد پریشان ہوئے اور سارے شکر برخون طاری بردگیا۔ بیرخص نیے راہ فرارافتیاری اورجن کا عدر صربینگ سمایا اُسی طرف بیا گا الغ فال اس واقع سے گھبراگیا اور اپنے چند بمرامیوں کے ساتھ دیوگڑھ والس ہوا تلعه بندوں نے محا صرب سے تجات بائی اور حصار سے تکل کر انھوں نے سلمانوں کا تعاقب كيا اورب شاركوگور كوتلوار كے گھاٹ آبارا۔اس دوران بيں دلى مے ڈاكھ كى سجے اہل زبان کی اصطلاح میں آلاغ کتے تھے شاہی فرمان سے کر دیو گڑھ ہوئی ا وربا دشاه كي صحت وعافيت اورشهركي نوش أتنطامي كي خبرموصول بروكي الغرفان صحت اورسلامتی سے ساتھ ویوگڑھ بیرونیا اوراس نے اپنا پراگندہ لشکرمیے کیا الغفان کے جاروں مروار دولشکرسے جدا ہوگئے تھے ایک دوسرے سے عی الگ ہوگئے اور ان كاساراساماً ن حشمت برباد موكيا اوران كے بے شار بھيا راوراساب غير طول مے ہاتھ لگا۔ ملک میور افی جندمصاحبین سے ہمراہ تلنگانے بھاگا اور داری فوت بوليا علك مكيس كوم ميواري كي بندوون في قش كرسے أس كى كھال الغ ما ب کے پاس میجدی اور ملک گل افغان عبیدشاعر- ملک کا نور اور دوسر \_\_\_ فتنديد وازامير گرفتار موئے اور الغ فاس سے سامنے لائے گئے۔ الغ فاس نے ان امیروں کواسی طرح یا به زنجیرد ملی رواند کیا فیاث الدین تفلق نے دارا ندانت میں ان تیدیوں کو زندہ زمین میں ونن کرامے اُن کی فوش طبی کی بوری وا و دی اوراق دارٹوں کو ہاتنی کے بیر سے نیمے روندوا دالا۔ انع فا ب صرف دویا تین برارسواروں کی جعیت سے دانی آیا اور جارفینے کے بعد فوتخوار فعج بمراہ مے کرولو گراہ سے رائے سے ور برحملہ وربوا-انع فال نے بیدر کا قلعہ جو ملنگانے کی عداور

يخددوم

ند جلیس کے دومرے سال لدر دبوحاکم در کال نے ثراج اداکرنے سے انکار کیا اور دیو گڑھ میں مین نظام سلطنت درہم برہم ہوگیا بادشاہ نے شا مبادہ ابغ خان کواینے تا بم مہی خواہوں سے ہمراہ تلنگا نہ روانہ کیا بشا برا دہ چندیری بلاؤں اوراليه ، كالشكرسات أن كرثرت وبدا در خطت ك ساتمدروانه موا ا ورلسكان موكم انغ خاں نے قبل وغارت کا إزار گرم كيا لدرداد نے مبى بغاوت كونوب نبا إا در الغ فاس سے كئي نوز بزارًا ليال اڑا - راجہ نے اس معر بيں اپني عا دت سے خلاف تشکروہلی سے کلہ برکلہ جگب آزانی کرمے اپنی گزشتہ نامرادی کی تلافی کرنی جاہی لیکن لدرويه كى تدبير كارگرندمونى اورائے آخر كار تلك وتتك ميں بناه وهوندنى برى جوك راجدنے لڑائی سے کید دنوں پہلے قلعے کوخو ب محکم وُنسبوط کرلیا قفا۔ خاصرے کے بعد بن أس كامرنه جبكاً اورسرروز دا ومردانكي ديبًا رأط نين مي قلق خدا كي مانين نبايع موتی رہیں جب ماجہ نے دیما کرانن فال نے سرکوب اور نقب زن ک کارروا اُل منروع کی اور فتح ورس کی ساعت سرریا میری تولدر دیونے عاجز آگرانع فال سے اس چند قاصد بھیے اور ائی و مال وجورات وغیرہ مبنی قیمت تحف سیکش کرنے تنجول سکئے اور وعدہ کیا کہ جورتو ہات اور ہدیے علا والدین کلمی کی فدمت میں شیری گیا عنا دہی برمتور غیاف الدین کومی آنیدہ سے سرسال دیارہے گا۔ انع خال ان ترازیار رافی شربوا اور تلیر کے سرکرنے میں اور زیادہ سرگرم ہوا۔ محاصر کی تمی برانما کرتے ہی قرب ونواح کی گندگی اور آب وہواکی فرانی سے اسلامی تشکر میں بیاری بیلی اور مے شارسای ادر گھوڑے اور ہاتی اس مودی مرض کے ندر ہونے لکے ۔ فوجی سابی اس دارو گیرسے منگ آگئے اور اُنھوں نے عاجز آگر وحشتناک خبریں نشکریں بھیلانی شروع کیں اس سے ساتھ بی ساتھ راستے سے مسدد د ہوجانے سے ایک مبینہ کابل دہلی سے ہی کوئی خبرنہ بلی حال مکداس سے میشیر ہفتے میں وومر تبہ واک وہلی سے وکل میں آتی تھی۔ شیخ زاد ہ وُتھی اور عبید شاعر نے جونئے نئے ہندوستان سے اگر الغ خاں سے مقرب درباریوں میں وافل ہوئے تھے یہ خبرشہور کردی کرفیات الدی نظاف نے ونیا سے کوج کیا اور دہی میں ختنہ وفساد کا بازار گرم ہے اور تخت سلطنت برایک دورا تعکمال مبید گیا ہے۔ ان شوخ طبع امیروں نے خرت اسی پراکتفانہ کی بلکہ دونوں

اس سے درد دل کی دواکر اِتھا مفلوں سے سیلاب فارنگری کا دروازہ اسانس نے بند کیا کہ غیاث الدین کی زندگی میں اس قوم کوئھی پیہست ہنمیں ہوئی کہ ہندوستان ک سزرمین کا خیال بھی دل میں لاسکے۔ اوشا ہ کو عارت کا بید شوق تھا تفلق آ باد کا شور تلعه ا در دومهرے سربہ فلکس ایوانات ابتک اس کی یا دگارموجووزیں۔ غیاث الدین مسکوات کے گردیجی ندیشگا مقا اور لوگوں کو مادہ خواری کی سخست م انت كرنا تفا-جوسلوك كه با دشاه اينه فاندان اور غلامون اور قريم نوكرون كي ساتھ اپنی امارت اور فانی سے زمانے نیں کرما تھا وہی پرستور حکمرانی کے کھید سیں می کال را با دشاہ نے علائی امیروں کی بیدعرشت کی اوراُن کی جاگیر مقرکس لک اختیارالدین کومن کی شہورتصنیف بساتیں الانس کامیں نے خلاصہ کیا ہیے منصب انشام حمت كيا اورخوا وخطير مك انور عبنيدي اور فواج مهدى سيطي شابان التابق كمعزز عاشينين اركان دولت كوجسروانه نوازش سع مسرفه إذكر مان بزرگوں کوانی مجلس میں میٹینے کی اجازت دی غیاف الدین فیلق ان امیروں سے پرانے باوشا ہوں سے دہ قانون اور ضابطے جوان فرما ل ردا دُل نے اتحام الطنت اورسرسنری ملک سے لیے بنائے تھے پوچھتا اور اُن برعل کڑا تھا۔ جوامیرکدر ایاکی إزاررساني كاباعث بروما غياث الدين أس المك كارهم المتياركرما بطا ورحب تتحص کو تھوڑا بھی ایٹا ہی خوا ہ دیکھتا اُس کو اعلیٰ مرتبے پرسرفیرازکر ّا تھا۔جوشخص کوئی عده فدمت انجام دييًا تقابا وشاه اس برمرزباني فرمانًا اورَجلد مسه جلاس يَرْمُرُون میں متنازا ورسر فراز کرتا تھا۔جہانداری سے توانین میں میاندروی سے کام لیتا اور ا فراط وتفريط كواني احكام ا در قوا عديس را ه نه دييا تنا- علاني خزا ني كولمسرفا ل نے پریشانی اور ا دباری حالت میں ہے درینے لوگوں کور وہیتھی کرسے خالی کردیا تھا غیات الدین نے بعضوں سے تدبیرا ورمضا کیست اور مفتون سے تی اور است روبيد وايس بے كر خزائے و عيراسى طرح معوركيا براغايا سيدجورهم بھايا وصول طلب ہوتی اس میں می بادشاہ بے مدنری کرما تنا اور لاکھے سے بدلے نبراد اور سو کے عومن وس سے کر رعیت سے باز پرس نہ کرتا تھا۔ عاطوں کو حکم تھا کہ رعایا اور خروروں سسے تھی نہ کریں۔

جكدووم

ضانے پاکیازاورنیک طینت جی سیداکیا تھا۔غیاث الدین خلق پاکنوں وقب کی ناز جاعت شبے ساتھ ا داکر ٹاتھا اور صبح سے شام کک دیوان عام میں جھیکررعایا کی پیش ا در مالی اور ملکی مشکلات سے سلجھا نے میں اینا سارا وقت صرف کرنا تھا۔علائی خاندان کے باتی ماندہ افراد کی بید عربت کرا تھا۔غیات الدین نے اُن جفا کاروں کو بھی قرار دا تعی سرادی مجھوں نے زمانہ عدت گزر نے سے قبل ہی قطب الدین ى زُوجِه كا فقد خُروِفاں سے ساتھ كرديا تھا۔غيات الدمين نے اپنے بڑے بيٹے الک فخرالدین جونا کو اینا ولی عبد مقرر کرمے اسے چترود درباش اور آنغ خاب کے خطاب سے سرفراز کیا۔ اینے دو مسرے بیٹو س کو بہرام خاں ظفر خاب مجمود غان اور نعرت خال كاخطاب ديا اورببرام امبيه كوجوأس كامنه بولا بهاني تفاكشلوخال كا خطاب ديراتمان اورتمام بلاومبندوستان ي عكومت اس يح سيردي وافي عقيم مُلک اسرا لدین کو باربک اور اپنے ہانجے ملک بہا والدین کو عارض مماکت مقرر كركے سانداس كى جاڭيرىس ديا. ملك شا دى كوجواس كے دا ما ديا بھائى تھي المدة وزايت سيردكيا - الفيضيني بعيكونا تارخال كاخطاب ديا اور تطفيرا با وأس ك ُ جاگیر میں مرحمت کیا ۔ نتائع فا س کے باپ ملک بربا ن الدین کو دیوگڑھ کا وزیراور تامنى صدرالدمين كو عدرجها ب مقرر كيا أدر قاضى ساءالدين كو د بلي كا قاضى بنايا يك تاج الدین حبفرکو گجرات کا ٹائب عارض ملکت کیاغ ضکہ اسی طرح ملک سے دوسرے مہدسے ہی ہڑخص کو اُن کی تیبیت سے مطابق تقیر کئے۔ غیاث الدین میں میفانس بات تی کرجب کام شخص کوسی کام کا ال نہ مجد لیت او کام اس سے بات میں ندوییا تھا آس کے ساتھ یہ با دشاہ اہل اور کار فرما لوگوں کو عطل اور بے کار بھی تبیں رکھیا تھا۔

بن بین الدین کی عادت تھی کہ جب ہی کوئی فتحامہ اُس کے باس آمایا اُس کے میں آمایا اُس کے میں آمایا اُس کے میں اُمایا اُس کے میں اُمایا اُس کے میں نیا دی بیاہ کی یاکسی بچہ کی ولادت کی خوشی ہوتی تو تام ارکان دولت علما اور مشابخوں اور اپنے امرا کو خلات اور اُنعام سے سرفراز کرتا تھا۔ ہا دشاہ کوشند نشینوں کی بوری فیرر کھا اور اُن کے حالات کی سروقت مکرانی اور پرش کو ساز تھا اور کیا کرنا تھا۔ بنی رعایا میں جب شخص کو بریشان حال دیکھیا اُس کا حال بوجبتا تھا اور

والقرائخ التحارث

ورسلاطين فلق شاي د هي دوي

سلطان غیاف الدین | مندوسان کے تام قدیم وجدید مورج خلق فاندان کی بهل اور أس كالمست الالت كورك كرت ولي آسي من تغلقشاه اوران میں ہے کسی نے بھی اس نظیرانشان خاندان سے آباد اجیاد كُنْتِينَ كَ طرف توجينون كي موخ فرشته حبب سلطان عصر الراجيم عادل شاه كي طرف ے نورالدین مخدّجہا تگیر یا وشا ہے انتدائی زمانے میں لاجور کیا تو کہتاہے کہ میں نے البورك الم علم مع جيس شا إن بندوسان ك حالات برعف اورمعابم كرف كا بچیشوق منا نانان فلی کرال اوراس سے نسب سے باب براسوال کیا۔ ان برركون نے بي بي كيا كه بم نے كئ اربي بي تو عراقة اس فاندان كے نسب باے كا حال بنيس برهائكن اس كك س يه بات بحد شبور سے كه إدشا ه فيات الدر تناق كا إب كمك فلق سلطان غيات الدين لمبن كاتركى غلام تعلم لك تفنق في الرجبت ے ساتھ رشتہ بندی قائم می اوراس ڈاٹدان کی ایک لڑک بیاہ لایا۔ س اڑی کے لطن سييفيات الدين ظلق ثناه بيداموا بلقات ناصري مير كلحاب كه نفط تعلق أل ين الغي قفا الى مِند في اس تركى لفظ كوكفرت التعمال سى بالخل قلب كريك تعلق باداكي إعض رك س المفط تعلوكت من الغرض شروفان اوراي ول نعمت قطب الدين مبارك شاه كے دوسرے قالموں كوموت كے كھا شا آگر فياث الدين نے تخت حکومت پرحلوس کيا اور تباہ اور ويران گئا کو بجراز مرنو سرمنروشا داب رسے خاس و عام سب سے داوں میں این مجد کرنی نظام الحنت کو ورست كرم غياث الدين في رعايا كاصلاح كي طرف وجرك يه إوشاء رأاطيم الدرود بارتقاله تعاوت اوفقل بمي اس مير كوث كوت كرمبري على علودان فتوك

|                                       | <u> </u> |            |                                                                                             |         |        |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                       | صحبث     | ولافق      | واقعات                                                                                      | مسدعيوى | Gires, |
|                                       | ,        |            | سلطان خسروراج بعگوانیاس کی دخرکے بطریح<br>سدا بعدا                                          | 18 *^   | 994    |
|                                       | •        | 121        | بريدا مهواب                                                                                 |         |        |
|                                       |          | 424        | عرش آمشياني نے کشمير کا سفر کيا                                                             | 1019    | 996    |
|                                       |          | 127        | عرش انمشیانی لاہور واپس آئے                                                                 |         | 99^    |
|                                       |          | 727        | شہالی بن حمرحا کم الوہ نے وفات پائی اورزش آنیا<br>نے دکن کے فرماز والوں کے پاس فاصدوانہ کئے | 169.    | 999    |
|                                       |          | 424        | ميرزا جانى دريائ منده كے كناية بہنچا                                                        | 1691    | 1      |
|                                       |          | <b>720</b> | يرزاجانى دالى منده نے بادشاہى كى قد بور كانزف<br>مصل كيا -                                  | 1091    | j • ÷} |
|                                       |          | 724        | اكبربادثاه ني تنبزاده وانبالكودكن كيهم يررواندكيا-                                          | 1095    | j r    |
|                                       | ·        | ٤ ٢٣       | بربان نظام اه والی احزر گرنے و فات پائی                                                     | 1094    | 100pi  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | 421        | شابزاده مراد وميزراجان نياحيز كوكامحا حوكيا                                                 |         | الم-ا  |
| •                                     |          | 429        | سهیل خاک کرعاول شا بنی کا افرنطام امریک<br>کی مدد کے لئے آیا -                              | 1097    | 1 &    |

| <i>فېرىتىنى</i>             |         | ۲۲                                                                                                 | ية حلد دوم | اريخ زمنه |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| عىمت.                       | ب نازين | دا تعات                                                                                            | سسنعيبوي   | Si.       |
|                             | : 4j-   | مظفرفال لخ قلعدرېتا م پيرد بإ واکيا                                                                | 10 44      | 9114      |
|                             | سلاس    | فتح بورسیری کے فراش نامذیں اُگ کلی                                                                 | 1022       | 416       |
|                             | ۲۲۳     | مكيم ميرزان لاموركام احره كيا                                                                      | 1049       | 919       |
|                             | 444     | با وشاه ك كنه ومهنا كے سنگر برايك تلع تعمير<br>كرا كے منهراك با وبسايا                             | 1015       | 991       |
|                             | 746     | ميرزا وبدارتيم لي تجواتيون برفتع بال                                                               | ĺ          | 994       |
|                             | 744     | خال<br>سیدمر تفض مبرواری اور غدا و ندخال مبنتی ملابت<br>نزک سے شکست کماکر بارگاه اکبری میں ماغرم م | 10 10      | 995       |
|                             | 749     | عکیم برزالے دفات پالے اور رہ جہ بہگواندس<br>کا فرزند کنور ان سنگر کابل روار ہوا۔                   | · 10/4     | 990'      |
|                             | rz.     | زین فال کو کرونیر ، افغالوں سے شکست کہا کر<br>والیس آئے                                            | 10 14-14   | 940       |
| پیونمیدخا <i>ل</i><br>مخاری | 1 1     | طالرروشانی نفاط مل کیادورسیدها ندمخاری کو<br>تنسسل کرکے کنور ما ن سسنگه کومنگش کی ارف<br>محفکا دیا | 1919       | 494       |

••

| يستامنين | į          | 71                                                                                | زجلدو وم | الرشخ فرشة |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| ي ا      | 9 (13)     | واقعات                                                                            | مستعيينى | 15.5       |
|          | 1 4.1      | اكبر با دنتاه ك منعم خال كوسكندر خال وزبك<br>كه منابله بي روا زكيا                | 1044     | 944"       |
|          | man        | اکبر با دنتاه لخان زمال کی مهم کوملتوی کیا اور<br>لامورروا ندموا-                 | 1044     | 925        |
|          | THE        | عِرْضَ شَیانی کے خان زاں پر نتم پال اور آگرہ وا<br>ہوئے۔                          | - 1044   | 920        |
|          | 10.        | اكبر إ دشاه ك فلحدر شبهور برد إواكبا                                              | VEOL     | 924        |
| عوير     | ۳۵۰        | شاہزا دہ سلیم بیدا ہوا                                                            | 1049     | 960        |
|          | 101        | شاېزا ده مراد کې ولادت ېونې                                                       | 104.     | -9<        |
|          | 201        | اكبر إدمثا عف مصارفيروزه كاسفركيا                                                 | 10 41    | 9 < 9      |
|          | 401        | وش تبال نے گجامت فتح کرلے کا ادا وہ کیا                                           | 1024     | 91.        |
|          | ros        | اكر إدشاه كجات نتح كرك أكره والس آك                                               | 1024     | 941        |
| عمفال    | الامل المت | منطفرخان منے وفات بالی اور سنین قلی خال کی می | 1060     | 924        |

,

| ن | فهرستامنير |                | <b>y.</b>                                                                                                 | ة ملد دوم<br>م | ئارىخۇر <b>.</b> |
|---|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|   | صحت        | صفحكتاب        | دا تغات                                                                                                   | مستنببوي       | Sin              |
|   |            | ት÷ቦ'           | مسكرى ميرزا أوت أوا                                                                                       | 1004           | ६५।              |
|   |            | ۳۰ <i>۰</i> ۰۸ | کامران میرزایے نمیبر کے نواح میں شاہی کشکرپر<br>شخوں ارا                                                  | 1661           | 901              |
|   | •          | ۱۳۱۰ (         | جنت آشال نے سکندرٹا مورکوشکست دی                                                                          | 1000           | 444              |
|   |            | 711            | جا <b>يوں إ</b> دشتاه يے وفات پائی                                                                        | 1869           | 447              |
|   |            | ۳۱۲            | ا کبر بادشاه نے کلانورین نخت حکومت پرجلوس<br>کیا                                                          | 1001           | و ۱۳             |
|   |            | 114            | اكبر إوشاء ك وبل كاسفركيا                                                                                 | 1001           | 440              |
|   |            | ابهم           | اكبرا دشاون درياك راسنت أكر كاسفركيا                                                                      | 1001           | 444              |
|   |            | ۳۲۷            | بیرم خال مخدوم الملک کے ہمراہ اکبریا دشاہ کی<br>خدمت میں عاضر ہوا۔                                        | 104.           | 444              |
|   |            | mand.          | علیہ<br>اکبریا دشاہ حضرت خواجہ معبن الدین جیٹنی حمتہ الدہ<br>کی زیارت کے لئے اگرہ سے اجمپر شرایف رواز مہل | 1841           | 944              |
|   |            | بهاسا          | بازبها درووباره الوهيرقائض مبوا                                                                           | 1041           | 949              |



"ناديخ وتشة مبلده وم

|   | صحت | صقراناب | واقعات                                                        | ست مببوي | C. France |
|---|-----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|   |     | rri     | با و شناه طیل مواا در اس کار فنی روز بر وزتر تی<br>کرنے لگا   |          | dinii     |
|   | •   | 774     | فرد وس مکانی نے رحلت فرائی                                    | 10 71    | 91-1      |
|   |     | trs     | جنت آشیال آابون اوشاه نے قامد کالنجر میر<br>مشکر شوک          | lorr     | 944       |
|   |     | ساسا    | ببادرشاه ك دوباره جيور فتح كرك كاراده كيا                     | 1044     | نهاة      |
|   |     | יאין    | بہا در شاہ ہے کوچ در کوچ جنت آسٹیان کے کشکر<br>کی ارت توجہ کی |          | ابها      |
|   |     | ۲۴.     | ہنید برلاس سے وفات پائ                                        | ١٥٣٤     | سوبها 4   |
|   |     | ۲۴.     | مِنت آشیانی سے جونپور کاسفر کیا<br>م                          | ا ۳۵     | بهائها 4  |
|   |     | የሱ      | حبنت آشیانی لئے بنگاله نفخ کرنیکا ارا ده کیا                  | 10 41    | 600       |
|   |     | سابها   | شيرنال ك شامى شكرېر ملاكيا                                    | 1049     | 444       |
|   |     | 444     | نام چنتان میرزاد ورخانان قبیله لامورین ع<br>بورے م            | 1041     | 345       |
| _ |     |         |                                                               |          |           |

| ٠ ( | فهرست سنير      |                | 16                                                                                   | ينته مبلد ووهم | 73 EV  |
|-----|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|     | محت             | and The second | وافعات                                                                               | مستعنبوي       | 95:-   |
|     |                 | 4              | فردوس مكالى ينهندوستان پزنسراو با واكيا                                              | 107.           | 9 24   |
|     |                 | 4-1            | قد اربر فردوس كالى قابض بدك                                                          | 10 44          | 444    |
|     |                 | 4.1            | فردوس مکانی نے چیخی فرشه مهندوستان پرو باوا<br>کیا۔                                  | ١٥٢٣           | 9 m    |
|     | المالية المالية | 4.14           | فردوس مکانی نے کابل سے کوچ کرکے قریبے کی بیتوب<br>میں قیام کیا۔                      |                | 9 r.   |
|     | معته<br>معاهدم  | 4.0            | فردوس مكانى نے دریا میں ندھ كوعبور كيا۔                                              | 10 44          | 954    |
|     |                 | 414            | خواجگی اسد جوکابل سے شاہ طہانسیصنوی کے<br>اِس ایلجی شکرعوات کیا ہوائفا والبس آیا     | 10 44          | سرسو ۾ |
|     | سامه            | 744            | بادشاه من شکار کے بہانہ سے کول وسنبل کا<br>سفر کیا                                   | 10 41          | سابه   |
|     |                 | 444            | فردوس مکانی والیا رروانه م و کے                                                      | 10.19          | 940    |
|     |                 | אאא            | فرووس مكانى كاسلسار مملالت نشروع بوا                                                 |                | 9 40   |
|     |                 | 440            | ر ہان نظام شاہ بحری والی احد مگر نے فردوس<br>مکان کے صنور میں عراقیہ تہنیت روا مذکبا | 10 79          | 9 20   |

صورتنب 114 كابن سابك مهينكان فطيرات الداركاسلسلم ١٩٠ 141 فردوس سكاني انغامان خلبى كتبائل كى سركوبي 911 فلعُدارك بير جابون بادنتا وبيدا موسير 19 8 911 شیبانی فان اور شاه اسمیل صفوی میخطوکابت (۱۹۵ 418 فردوس مكاني جان ميرزاكي بمراه درياكومبوركيكم ١٩٩ 416 فردوس كانى في يوسف زنى افغانون كي تنيه م ١٩ اسواد ويجور 944 إفردوس مكانى كادريا عسنده كمكنارة كمة ١٩٩ أثياب أجكل ميلاب كينام سيتنبورب فانخان سيركى

فيرست منير

|     | 10                                                                                                                      | بنندجلد ووم |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|     | واقعات                                                                                                                  | مستعببوي    | C.F.  |
| D/s | سلطان سکندر نے وفات بالی اوراسکا نسبرزر<br>ابراہیم لودی بادث اوہوا۔                                                     | 1014        | 944   |
| 170 | ا برامیم لودی نے ایک کشکر مشرقی ممالک کی طرف<br>رواند کیا۔                                                              | 1212        | 944   |
| 141 | فردوس مکانی فلم الدین بابر بادخاه مے پانی پی کی آ<br>جنگ بیں ابراہیم کودی پر فتح ماس کرکے وہلی اور آگرہ<br>پر قبضہ کیا۔ | 10 17       | 97"   |
| 121 | فردوس سکانی ابر بادشاہ بیدا ہوئے                                                                                        | ٦٨٨١        | A ÆĄ  |
| 128 | عرشخ مرزالي وفات بإن                                                                                                    | ٣٩٦١        | 199   |
| 140 | فردوس مكانى وسلطان على مرزاسم فيذبي علم أوربج                                                                           | 1444        | 4.1   |
| 148 | فردوس مکانی کے سمر فرند کے تخت مکومت برحابی<br>کرکے نذیم جاں نثاروں کو سرفراز کیا                                       | 1492        | 9.1   |
| 164 | فرغانه برفردوس مكاني دوباره فالبض موك                                                                                   | 1497        | ۱۹۰۲۷ |
| 149 | فرودس مكالى نے اوش پرتمله كيا                                                                                           | 1444        | 9.0   |
| ۲۸۱ | فردوس مكاني مرقد سے الشقندروا منہوسے<br>-                                                                               | 10.1        | 9-2   |
|     |                                                                                                                         |             |       |

فهرست سنبن

| صحت           | صورتاب | وإفعات                                                                              | سنجيبوي | C.S.  |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|               | المها  | سلطان سكندر ك سنبهل كاسعركيا                                                        | 1444    | 9-0   |
|               | 149    | خواص فال شيل كيفيا اور لنظر مبذكر دياً گيا۔                                         | 10.1    | 9.2   |
|               | 10-    | راحبگوالیارنے بیش قیمت تحالیف کے ہمراہ ایک<br>قاصد سلطان سکندر کی ضرمت میں رواز کیا | 10.1    | 9.2   |
| عنویر<br>۳۰۱ع | 10.    | سلطان سكندر بنهل سے دمولبوروانه موا                                                 | 1499    | 9.0   |
|               | 101    | سلطان سکنر لودی مندرایل کا فلد بر کرنے کے<br>سلے اگرہ سے روا نہوا۔                  | 10-4    | 91-   |
|               | 101    | اً گره مین خلیم استان زاز له آبا                                                    | 10-0    | 911   |
|               | 107    | ما وشا د سكندر لودى لے قلعا و دبت كارخ كيا۔                                         | 10.7    | 911   |
|               | 101    | مجابهفال کوگرفتادکیدلے کاحکم دیچرسلطان سکندر<br>اگرہ روانہ ہوا۔                     | 10 • 4  | 9 ) إ |
|               | 104    | سلطان سكندرك قلعه زور پروم اواكيا                                                   | 10.4    | 916   |
|               | 100    | کندرلودی لے گوالیارے تخت گاہ<br>کارخ کیا۔                                           |         | 910   |



تاديخ فرستة علددوم 15 منعنيوي وافعات المالها ا 144

15-6

144

مبارك شاه وېلى سے نيجاب روانه بوا

امبارک شاہ نے دریا ئے جہنا کے کنا رہ ایاب اس سر سر لهما نباشر آباد كرئ شبركومبادك آبادك نام اسارك شاه تسهيريا كيا 110 ساعه لهم إ رورالملك محمرتنا وتخيمه كاندوس كياكيا الما

مم ١١ ١١ ١١ المحدمثاه ما زگیاا ورجسرت کهکهر کی تغییہ کے کھے ٢٣ ٢١ ا كب لشكر دوا مذكبار سلطان ممود الوس في دبلي ريشكرشي كي IIA ו איף ו المخدشاه نيسانه كاسفركياا ورببهاول كوحاكم 1441 لابورودياليورمقرركيا \_

AMA 15. بم لهم م AND وم شاه من وفات پائی اور اس کافرزند علاؤالد 100 1440 تخت نتيس موا۔ اعلا والدين في بيانه كاسفركيار 1444 10. 11

ارابيم شرق لوائي عاده كش وكراري مبارك شاه ك سردارالملك وزيرا ورد كرامراك شرقيول كيم مفابله مي رواز كيار مبادک شاہ شہر بیایہ کا انتظام کرکے کامیاب دہل وابس آبا ور ماک فذوی میوا ٹی کو گرفتار کرکھ اكم محمودس بإيكا فتنه فروكركي دبلي والبسآيا 1-4 بسیرت کہکر دریا ہے جہام کوعبور کرکے جالندہر (۱۱۰ سیاگیا شاہی سرایرد ہ جس کا رنگ سرخ تفاملنان رواتہ - ۱۱۰ 111 مبارك شاه تبرنده ك فتذكوفروك ك الما

فررست سنین

|     |        |                                                                            | 1      |      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| محت | منوتاب | واقعات.                                                                    | سنعيو  | 05°  |
|     | ع د    | خفرغال ليميوات كاسفركيا                                                    | ا۲۲۱   | ۸۲۴  |
|     | q 2    | خفرفال نے: فات پائی                                                        | 10.41  | ۸۲۴  |
|     | 49     | زبرک فال حبرت کہرسے مفاجر کرنے کے<br>در با کے کنار امفیم ہوا۔              | المما  | מזת  |
|     | ģ q    | فک سکندر تحفد دغیرہ نے إد نتا ہ کے عکم سے کہا واکیا<br>کہاروں برد ما واکیا | الملاا | ۸۲۳  |
|     | 100    | مبارک شاه لاجورآ یا وردمیران شهر کوازمه نو<br>آباد کیا۔                    | iett   | 110  |
|     | 1-1    | مبارک شاہ نے تاک سکندر کو وزارت سے معزول کرکے سروا والملک کو وزیر مقرکیا   | ۱۳۲۲   | AFY  |
|     | 1.7    | مبارك شاه دېلى دالېس آيا                                                   | ۱۲٬۲۳  | 146  |
|     | 1-4    | مبارك شاه ك كهتار رياد كيا                                                 | ۱۲٬۲۵  | 119  |
|     | 1.1    | مبارك شاه ك مبيوات بروم واكبا                                              | Irra   | Arq  |
| T   | lot    | مبارک شاه نے بیسری مرتبه بیوات پر تمار کیا                                 | 144    | ۸ ۳۰ |

فهرست سنبن

| نېرستىنىن<br> |        | <b>^</b>                                                                 | بلدووم   | اليخ ذرشته |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| معمت          | صغرثاب | واتعات                                                                   | مسيد.    | 05:-       |
|               | A 4    | موا قبال نے دہی سے بیانہ پرلشکر کشی کی                                   | ۱۲۰۰     | A . pr     |
|               | 4.4    | امرالدین محویولوا قبال کی برسلوکیول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | ۸۰۴        |
|               | ^ q    | لموا قبال نے تلعہ گوالیارپر شکر کشی کی                                   | ۲۰ ما ۱۰ | A • Q      |
|               | ^^     | لموا تبال نے آٹاوہ پر دوبار ہشکر کشی کی                                  | ۱۳۰ لا   | Ro 6       |
|               | A 9    | ناصرالدین محمو دنگیل باعت کے ساتھ وہلی<br>ہونچکر تخت حکومت پر بٹیھا۔     |          | A - A      |
|               | 9-     | امرالدین محود نے مک بیرضیاحاکم برن برشکر کشی ک                           | 14 - 4   | A 1 •      |
|               | 9-     | امرالدین محود نے قوام خال حاکم صارفرود،<br>برعد کی                       | الد • ٧  | Ali        |
|               | 91     | بیرم فال ترک بچ خفر فال سے برکشتہ ہوکر<br>دولت فال سے مالا               | 1r - 9   | AIY        |
|               | 91     | خفرخاں نے ملک ادریس حاکم رہنگ پر لشکر<br>کشی کی                          | 111-     | ۱۳ م       |



| فهرست منین<br> |       |                                                                                                | مبددوم      | اريخ وزشة |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| مهمت           | صخداب | واقعات                                                                                         | مسيدة ليسوك | 05:-      |
|                | ۴۸    | فروز شاہ نے دریائے تمنا سے ایک شاخ کوہ سرئو<br>اور سند دی کی طرف نخالی ۔                       | 1           | 204       |
| ئے۔ بجری       | 44    | الیا کم إ مرالله خليد عباس في خلعت نيابت و فران خلافت فيروزشام كے تفروا فركي ـ                 | 1807        | 044       |
|                | ۸ س   | نلفرخال فاری شارگا ؤ سے آیا اور نائب وزیر<br>مقرر مبوا۔                                        | 1804        | 4 B A     |
|                | ۳۸    | شمس الدین شاہ نے کھیئرتی سیمیش تیمت تحانف<br>قاصدوں کے ہمراہ فیروز شاہ کے حضوریں<br>روا مذکئے۔ | 1700        | 409       |
|                | ۹۳    | فیروزشاه نے خان جهال کواپتا نانب مقررکیا<br>اور خو دلکھنوتی روانہ ہوا                          | 17 6 4      | 44.       |
|                | ا۵    | فروزشاہ نے پر اؤتی کے جنگل سے تیں ہتی<br>گرفتار کئے اور میج وسالم دہلی واپس آیا۔               | 1 pr 14 3   | 447       |
| ·              | ar    | الكه مقبول خان جهال نعد دفات با أني اور اسكا<br>فرزند اكبر باب كا جانشين موا                   | 1 12 4      | 444       |
|                | or    | ظفر خال نے گرات یں و قات پائی اور اس کا                                                        | 1m 4 m      | 71 Þ      |

| فهرستسنين                      |       | ٣                                                                                                                                   | جلد دوم  | "اریخ فرشنه |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| صحت.                           | صفحان | واتعات                                                                                                                              | سيندي وي | Series      |
|                                | ۳۳    | مقرر کیا اور خود تخلگاه سے روانه م و کر قصبُبلطان<br>پور میں مقیم موا۔                                                              |          |             |
|                                | الما  | مُ تَعْلَق نِنْ وَفَات إِنْ                                                                                                         | 1801     | 10 T        |
|                                | ٣٣    | فيروزشاه تغلق في تخت سلطنت برطوس كيا                                                                                                | 1701     | 407         |
| المارية (بار)<br>المارية (بار) | ب م.  | فیروزشاه نے کوه سرمور کا سفرکیا                                                                                                     | Irar     | 404         |
| ·                              | ۲ ۲   | بادشاه کے محل ہیں فرز نددوم پیدا ہوا                                                                                                | 1808     | 404         |
|                                | 4     | بادشاہ شکار کہلیا ہوا کو ہ کلا نور کیے دامن ہیں<br>پہوسنچا اور دریائے سرسیتی کے کنارہ کے ہارتیں<br>نتیر کرائیں۔                     | 1808     | 401         |
|                                | ha    | باوشاہ نے خان جہاں کو تام افعیارات<br>دے کراپنی ٹیابت میں دہلی میں مجھوڑ ااورخود<br>حاجی الیاس کی سرکو بی سے لئے لکھنٹونی روانہ موا | · 1202   | 204         |
|                                | 45    | فیروزشاہ نے دہی کے قریب دریائے جناکے<br>کنار سے فیروز آباد نام شہر آباد کیا۔                                                        | ۲ م ۳ سا | 100         |
|                                | لربا  | بادشاه نے دبیالپورکاسفوکیا۔ اور دریا سلبے سے ایک نزا                                                                                | 1800     | 407         |

| فهرست بنین      |       | ۲                                                                                                                   | ز جلد د وم | اریخ مزشد    |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| صحت             | صولان | واتعات                                                                                                              | عدي الم    | 1            |
|                 | 10    | ی نفلق نے ایک لا کھ سوار دربارکے نان ایرو<br>کے ساتھ اپنے بہانج خسرو ملک کی ماشحتی میں<br>جین کی مہم پر رواز کیا ۔  |            | chv          |
|                 |       | می تعلق لے سیدا براہیم خرایط دارا ورسیسین<br>سے تام اعزہ کو قید کیااورا کہ جرار لشکر ہما ہے کر<br>مالیار روانہ ہوا۔ |            |              |
| لك ديدربركز)    | **    | کروں کے سروار ملک جندر نے بغاوت کرکے<br>تا آرخال کونس کیا اور خودسو مبنجاب رِقبہٰ رکھا                              | عاصاله     | ٠ ٢٠         |
|                 | rr    | ھاجی سعید حرمزی بادشاہ کے قاصد کے ہماہ<br>منشور حکومت اور خلعت خلافت کے کردہلی<br>دالیس آیا۔                        | Irrr       | با با ۲      |
| نفام بین (برگز) | 77    | نظام مائین نے بغاوت کی اور اینے کوسلطان<br>علاؤ الدین کے نام سے بادشا ہ مشہور کیا۔                                  | ٥٣٣١       | 640          |
|                 | 74    | الی شاہ نے امران صدہ کو جمع کر کے مہرین منا<br>گلبر گدکونٹل کیا اور اس کے مال کو غارت کر کے<br>بیدر بہوسنچا۔        | אין שו     | 2 <b>୯</b> ዓ |
|                 | س س   | ي ايناجانشين في ورفال كودېلى س ايناجانشين                                                                           | ا ۲۰ ۱۱ د  | 7 h.v        |

.



وأقعات

فيات الديك إن براء فرزيركوالغ فال كاظلب د ميراكسے اينا ولى عبد مقرركيا اور ديگر فرز نمول كو

سنظيو

بھی خلابات عظا کرسے بہرام ابدیہ کو کشلوخال سے خلاب سے ملان کا حاکم مقررکیا۔

بادشاه في شابزاده الغ خال كو ملفكانه رواندكيا

المعنون اورستار كاؤل ك باشفول في ادشاه سے اپنے عکام کی شکایت کی اور غیاث الدین فے الغ خال كو دېلى مين جيو الدرخو د شرقى مندوستان روانہ ہوا۔

معتسائم فيات الدين تعلق في وفات يائ ترشزين فان جِقائي في مندوسان يرحك كيا-

JAIPUR





## المنابعة الم

جىلىڭ قىم ازابتەلئەغاندان ئىلى قاتىرى ئىلىرىياد شاەغازى

> مُنتَحَبِبُمُ مُولوی مُحرفراعلی صماحب طالب مرکن دارالترجرجاروعانی سرکارعالے سیستانیم سیستانیم سیستانی





## RAJASTHAN UNIVERSITY LIBRARY

DATE LABEL

Б−1ин. 19**6**1

Acm. No. 43721

Date of Release for loan

The book should be returned to the library on or before the date marked below.



حواتى أيخ فرشته LL جلدووح كليان لي راج بهكانيركى ورفواست كے مطابق عل ميں آئی - اكبرا مع مير اير جي مراحت كى كئى بىنى كى بدراج كارى كليان ل كى بني دائى لكينتي تقى ك مُجِرانی اس موقع براحراآبا دے احد فگر (دکن ) کی طرف فرام مواتھا بیس می سے که کائب نے لا دکن الا کو لا جون السمجے لیا مون مهم المهم المربح بحكوث واس كوفرت في الد بعادان داس؟ كلهام و الراس نام كو دومر مع موخ بعى دونول طرح كلف بي كاس المائي مي المحكوث واس نفائج م الم الله الله الكورسة منس شنس مل وورايك الاب إصل ك كن ر كى موتى بۇ م موال الآب احداً إدا سے سامتی فتی مراد ہے و ماسال وربائيس عفيج بكادم ادم ؟ المُ الله الله المُنكُ وبنارس الاكتاب كي على هم كتاك بنارس المكتاب كي على المرك بنارس المكتاب كي المرك بنارس الم

حواشي بارنع فرشنته جلدووم مركب موركوم كاكتاب مي الدجيك بورالكماس، و الملك البعث ل" جي ركزن الني ترجى مي وجلدوم صفيراس) عك بل نا ديا ہے ، درست نہيں ہے مل جا ہے ؟ ملكك يتورك مقتولين كي نفداد طبقات أكبرى دم في المري اور ب التوایخ (مبددوم صفه ۱۰) می تنمیناً آتھ ہزارتخیرے لیکن اکبر ما مدیس مستنداور لا سرکاری بیان السجعنا جا ہے مقتولین کاشمار ہیں ہزار کے ریب تا یا گیا ہے رصد دوم معنی ساس بیا) مسلم فواجعين الدين فيتى رجيندا سندعليه كي بيائي فارس كتاب می منطی سے المعنیث الدین المجی کیا ہے ؛ کہتے ہیں با دشاً و نے فرط مقیدت سے اجمیر شرفی کم پر مفر بیا وہ بالطے کیا تھا کو يهم كليك خواج سين كولا ثنائي الكمناكاتب إمولف كى على سے. خواجسین مروی عامع جو به یون اور اکتر کے عبد کے مشہور شاعروں میں نفا - يهان اس فدر وضاحت اوركرديني ما سنفكد اس كايوراقفيده أي منعت میں تفاکہ سرخور کے پہلے مصرع سے طوس اکبری کی اوردوسرے مصرعے سے ولادت جها گيركي ارخ تخلتي تني منتخب النوايخ (حلد دوم صغمه ۱۲۱) مير اس تقديرے كے كل اتنيس شونقل مستقمين كا فيام فيا و شا و شا سے اس كے مطابي دولاكه روبيه (تنكر) شاعركوا نعام ديا ي مكلك فرسن في على عبارت سے منطقين بدا موتى سے بيساك طبقات (صغحه ٩٨٧) منتخب (جلدووم صغحه ١١٤١) اوراكزام (ملدودم صفیہ ۱۳۵۸) میں صراحتاً فد کورہے بدشا دی بھی بغیر با دشاہی تحسیر کی سے

حواشي بارنج فرشنة - 44 المالك «سيرى كارس السع سينيري (رياست كواليار) مرادسے ۋ م ٢١٥ عوراً كرفع (مفتوح اول) موجد وسلع نرستكرير (موزينوساً) من واقع سے الا گرفتم کھناکہ ، کے متعلق مم پیلے تقیری کر بھے ہیں کہ اس لوَيْدُوانه مراد مواتها مندكورة بالافع كوقت مى بال منظالوند قوم كرام حكومت كرتے تنے . كر فرستاك يا كلمناك يا علاقے بلط كمى فتح بليس موے تنے ك بغيرًا تل تسليم نبي كيا ماسكتا كيونحريه إلكل يقيني سے كيها ي مح مكرال شا اِن دبلی اور بیمر بمی تسبی سف این الوه کے باج گزارر ہے تھے ؟ المالك اوزبك سردارون برفرج كشي كايرسن فلطب وبساك دور مى معصرتوائع مى ندكورى يه وا قدا كسسال بىلے يعنى تلك في كا ہے . الكے فعرے ميں در تعصنوتي بم مى كتابت كى على ہے « لكستو ، فال جائے . أ و وق د کتاب کا ۱۱ اورق/ معیم نبین معلوم موتا) ترکی زبان میں لشکر کا و کہتے میں ہ مكامل فريس رجيكتاب مي على سے ت سے تحرير كيا ہے ساران (مغربي ببار) كے مناع ميں شعا ؟ مملك «سيروه» مع شير كواه مرا وسع بس ك كهندراب تك سهسام (مغربی بار) کے قریب موجود ہیں کو المال المراسل المشيو اورا علا سع ميم أم سوى سور تفاا وَأَبَن اكبي كم وي سور تفاا وَأَبَن اكبي كم وي معلوم مواسعة مريمة مقام وتتحديد مقام وتتحديد مقام وتتحديد المالية اسكايته نبيس طِتا كُ

به مرفع (یا میرطه (یا میرط) ریاست جود میور کا قسبه اجمر شراف سے کا ایس بیالیس میل شمال مغرب میں واقع ہے کا عديدًا او ميں ايك منك كا صررمقام ہے كئے گڑھ يا سی گڑھ وا ہے جو عدر مقام ہے كئے مشلا الکمیل میر ایکول میر با کوسیل گڑھ کا پہاڑی فلعدا ودے بورکے قریب ابنی کے موجود ہے اور بہاں بظاہراسی نواح کے پہاڑوں سے مراد ہے ؤ يري ميم معلوم موا مع الد ما ۲۱۲ ا جارسو ، منی جوک یا بازار الا مدرسة ما بم الکه ، کے کھندار اب كب منفرة ما يول سے كي فاصلے برموجود ميں - برا ني دعى اسى منفام رالعنى وجوده شہرسے دو تمین کے طوب میں) آبا وہتی اوراب بہال بعض کھنڈروں کے سواکو کی آادی اتی نہیں ہے ؟ معلك اس روايت مي اخلاف سے واول توعبدالله فال يد ب رکی پربوش سا اور کر کا وا خرکا وا تعرب اور گذم، کٹنکہ کی فتح ، جسے فرخت نے بعدیں اور سے اور سے وا قات میں لکھا ہے سائے گئے کے وسطیں موئی - دوسرے بداستا كعبدا متدفان بادشائى سراول برغالب آياتها اصبح نهيں. حقیفت میں وہ میشکل جان کیا کڑنگل *سکا تھا اور*ا پنا ہیٹ سامال واساب اُس کو الشى مقام پرچيوز ناپڙا ک

جس مين أس واتف كو وفياحت سطي بالن كيا مع ) درسنبهرا، سط سأنممر (رامت ج بور) مراد ہے ؟

حواشي كارمخ فرشته ma علددوم مسلول رمین واور اور مزارہ یا بزارستان رکابل) کے متعلق بہلے حواثی میں ہم واحت کر چے بین کہ یہ قندهار کے شمال ہیں افغانستان کے وسلی اضادع ہیں ؟ ما 19 من الما قدم من المراب كا رجوكوه مندوكش ك شمالى وامن كا الله قدم المراب كا رجوكوه مندوكش ك شمالى 190 ملافال کا ذکر ہما جاد کے داشی میں ہماری نظر سے گزردیکا ہے کداب اسے او طالع فال " کہتے ہیں اور موجودہ افعال ننا ت کی شالی سرحد کے فریب قنعن کے علاقے میں واقع ہے ہو ما 19 مر عور فر منز ضحاک و وه افغانان جن کائی ملسدین ذرآیا ہے) شہر کابل کے شمال کا علاقہ ہے و عور و بفلان صوبه بذشال کے مفرب میں اور کولاب اللہ مالی میں اور کولاب اللہ مالی میں واقع ہے اور کیشی رکبسرہ کے سکون ش) بدفشاں کامشہو تھیں ہے رک م 19 ميجهم (يا فيج شير) دريائے كابل كالك معاون جوجلال آباد كة رب شمال على كراس درياس لكيا م و ما 199 منگش غزنی کے قرب سرحد کابل وہند کا وہ زرخیز علاقہ جمعے کہا تا ہے کہا تا کہ اس کہنا ہے کہا تا کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ غزنی کے نوابع میں دافل تھا ہ

زمن این فوست این سخسسرو چرمے پرسی « زوالِ خسروال، بود

بجائے بیانہ جائے اور « بڑر ، کی بجائے سیال بھو وہ جواس عہد کا شہور طبیب اور صدر تاضی تھا - روایت کی بعض اور جزئیات بھی تقم سے خالی نہیں گرانمیس غیرانم سمجھ کرقلع اظریباتی ہے ؟

حواشي أيخ فرشته

| والمراجع والم |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وَد ه صَلْع جِعلم مِن وه بِها رُحْواج کل له نماک کی بهار یا ں»<br>بخار مرس کے اوال وہ ماہ جمرور ایک کی بہاریاں»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م <u>ی ۱۸۲</u> ۲ موج<br>که از بر ترین رایداری تا     |
| ریخوں میں کو ہ پالٹانٹ اور جود زیاجودی ) کے نام<br>اکر جلداوں کے حواشی میں بم کئی گربان کر بیکے ہیں اتنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيمشهور يخفي اورجبيأ                                 |
| في قلعه نشديد واقع تهاجس كيشكت من أنالا بهي أكسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہماڑوں میں قسدیم ارتج<br>ہن<br>موحود ہیں     ب       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| میں میں کا قدیم قلعہ اب ریاست بھویال کے علاقے ا<br>کے ٹیر کے دئینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوران مل کے اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسلمنی رود<br>یس ہے امپی شک گوٹ                      |
| ے لیر کے ویکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوران س کے اب<br>اس کے ام میں الد پورمید، بھی کتا بت کی غلطی ہے۔<br>اس کا ) حاصلے ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کا نام الأسارطری ۱۱ تھا۔<br>دو پوربیہ 1، ( یعنی پورب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| وزبورسے فیروزپورچم که (میوات) مرا دہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| من کوط کا جدید عزافیوں میں ننہ ہیں جلیا گرائین اکبی<br>س زمانے میں یہ دریا ئے سندھ کے کنارے دوآئیسندھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> 110،</u><br>سے معلہ مردا کے کہ اس                |
| رشا كابل كراستي سيهال بيهدوريا كوعبوركرت تفط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سأكركا مشهورتصب                                      |
| ن بنی شهور نفی و (آئین اکبری منظر ۱۸۸۵ و ۵۹۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                    |
| سواره جوبي راجبون في كامشهور قصب ا وراسي ام كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مام <u>۱۸۹۷</u><br>میاست کا صدر مقام                 |
| لوسط (در ابن كوط ،، كتابت كي فعلى مد )سياكلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| م واقع تطا اور بهاب شهرشاه اور سليمشاه نه جار تنطيمه 🎚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کے قریب اوامن کووا                                   |
| إنهايت مشحكم منفام شاديا تنطأ بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باگرا سے سرحد پنجاب کو<br>                           |

| رياست مين واتع كم ) |
|---------------------|

عفی ایک امرکوط (موج دہ نتلع تقرب سندس کو سندم کے ایک رئیس عُمر آئی نے آباد کیا تھالیکن اس شہر کے ایم کا م کو مام طور پرااف سے لکھتے ہیں آ ہم اس کو مرفوع پڑھنا جا ہے ؟

سے تقریباً چالہیں ہیں جنوب ایس واقع ہے ،جب کدا سے اپنے بھائی مسکری میزا کے اسے تقریباً چالہیں ہیں کا در اسے النے بھائی مسکری میزا کے اور اسے اور کا دور کے اور کی ساتھ لیکن کی المام کی کے خوف اور بے سروسا مانی کے باعث میں جو اور ایک کے باعث منیر خوار ایک کو مشکر کا و میں چھوڑ تا بڑا ہی (جادی الاول مشکر کا و میں چھوڑ تا بڑا ہی (جادی الاول مشکر کا

مرا مرا د جالوه " كتابت كي نعلى من كا نوه يا كنواتيم عالى اور المحتبود " كى بجائ جيئول الم

حواشي أرمج فرسته جلدووم . po على الحارة اساول كاذكر فرست بها كريائه احداً بادكا تديم المقاء اورسر ركيج ( يا سريج ) احداً بادك تعلى المقاء اورسر ركيج ( يا سريج ) احداً بادكن تصل واقع مع اورج فاري أيس وبال كم مقبرول وغيره بركنده مين اول مين اوسكانام سرفيز لكهام ي مع ١٤ المح الموجود ونقشول بي تنبس علما كرتمام فارسي الخورس اس کی گی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور تحریر بھے کہ یہ بھا گلیور سے آگے بڑھک بنگا کہ کی مغربی سرعد برایک بہاڑی ورے کا مقام تھا ہ معلىك جهاركه شد مود و مكم كالمنذا ورجيو كن الكورك يعنى المناع كو كبت عن ع مم كل الموسار " بهال ورآ ك كئي مكم تناسب كي غلمي في جیسا کہ برگز کے انگریزی ترجمے سے معلوم ہو ناہے ، فرشتہ کے دوسرے نسنوں میں میرے لفظ جو سا ( بعنی برجوس) تحریر اور بینفام آرہ کے تقریباً جاس لیا مغرب میں گفکا پرواقع ہے وی مه الأولى الشرفارسي الرينون من شيرشا وسوري يربد الزام لكا ياكيا بي ك اوس نے صلح کا عہد وسمان کرنے کے بعد قرمیب سے مغلول برحلکیا ، گرا اپنج شرشا بی کا مولف عباش فال سروانی جشیرشا و کامهقوم اور نداح ب اس الزام كودخ كرة بيد ور اكرا سع كى عبارت سيمي ظابر موا ب ومداول عوده ا كدابئ كم صلح كاكوئى باضا بطرمعا بده بدبوا خصاكه شيرشاه في معلول كي سبت المتى اورغفلت ہے فائمہ المحاكر ان پراجانك حلم كيا كو ملاكل الأب سلطان إور " سے دریا ئے ستلے اور ا آب البور" سے دریا ئے را وی مرا دہے۔ دیرسلطان پورایک ایٹی تصبیب اور اب کیونظلہ کی

| جلدووم                                                        | ۳۴                                                                         | نَی آینخ نرشته                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| کے آبار ابتاعے جود ہیں۔                                       | مين إاي ممه فديم" خان إليغ"                                                | رببت سى نى عارىتى بن                                                |
| -<br>بخارتی جاز تو در ایک                                     | اہوں کے ذانے بن سپکیا کہ بھ                                                | <u>م کالا ا</u> مغل مادر                                            |
| رہندوستان کی سندر طاہ<br>کا کوئی منہر ساجل جی <sub>ن</sub> ہے | اس مقام زمیون "سے جبے فرشتہ<br>میں نہیں کم تا مکن ہے اس نام                | استے آئے جائے سے لیکن<br>ناماسے مجیک مطلب سجھ                       |
| ) اوراپ وه مندر گاه ه                                         | مِین نہیں کم تا مکن ہے اس نام<br>بستان تک جہازا تے جاتے ہول<br>مدل گیا ہو۔ | اقع ہوا ورو پاں سے ہندہ<br>بران ہو گئی ہو ایاس کا نام               |
| ۔۔<br>مرجہ زفور 100                                           |                                                                            |                                                                     |
| ن ابرامير مع معاني لكيراً!                                    | علاءالدین ( بإعالمقال) لودعی<br>( افری قضه) مرغللی سے سلطا                 | براہیم نودھی کے حالات                                               |
| ہائش تھیج ہے اسی جگہ<br>مطا والدین کی تحرکیب                  | ں اے سلطان بہدل کا بٹیا لکھنا<br>و کہ آبر نے سلطان ابراہیم براسی           | ہے (متلٰ: م <u>ھلا) لیکن ہاار</u><br>تصریح اور کردنی ع <u>ا</u> لمب |
| برغن مروكيا كبونحه علاراله                                    | کے بعد آبر اس کو جانب ہے۔<br>قا۔ لہٰدا آبر نے اُسے بدشال ج                 | سے فوج کشی کی کیکین کتتے ۔                                          |
| ع موسر بدر رویا<br>سیلے سے سوجو دہما                          | برآت بهنيا جهال اسكابليا أأمار خالا                                        | وروہی سے فرار ہوکر وہ ج                                             |
| _                                                             |                                                                            | (دنجيموکهب السولمداول<br><br>ه مدر ردست                             |
| ولبہ کہ کانے ( ۱۳۸)<br>سے معادم ہو تاہے کہ ذرشتہ              | میج نہیں۔ اکپرنامیدیں اسے <sup>در</sup><br>ب شخیرے اور برگز کے ترجے۔       | ليكر طبقات اكبرى مِنْ مولم                                          |
|                                                               | مولمبر (ت سے) لکھا ہے۔                                                     | م مجد شور مرتمی اسے                                                 |

حواشى ماريخ فرشته ع الما الما الماري لكول كى صدود كاصيح تعبين سيلي بهي كهي نهيس بواتف اور اب تورینا مجهی متروک ومعدوم مرو کیے ہیں مخلف قدیم تواریج اُدوریت البان کی مدے برقت جو تجيه نتيمل سكام مفقر طور ليرز في مي درج ہے۔ ملِغار براسود کے مغربی ماحل کے علاقے بازار کہلاتے تھے اور لمبناریہ اسک اسى كى ما وگارے اگرچ ملفار ته كى عدد دہرت كھ ف كئى ہيں۔ تسوُّس بين (لفنځ اول د کسرُواوسط) بعض کتابوب مين سعت قبن "بهي لکھاجا آ تفا اور غالبًا اسی کو قبرشنه آیاس کے کانب نے سروا ''منقمین'' تخریکیا ہے (برگزنے'' نقبن'' ىنا دبا ہے) مىجر رآور تى ماك بمہ كوشش و تلاش دس كى حدود كاصبح لغيبى نەكرىسكا كەم يا بەملک النشيائي تركستان كأكوئي صندعقا يا بورت كا (ديحيواس كالرحبه طبقات ناصري حاسشيه صفحہ ۱۲۸) کیکن را تم الحردت مجم البلدات کی تعض عبار توں سے (حِلِد جبار مصفحہ، ۲۰ وحلد اول مغیر ۲۵۵)اس منتلج بر بہنجا ہے کہ تقسین موجودہ سلطنت روس کے (کلاً ماجزرً) اس السِّناني علاقے كا نام تعاجى كرازال (ادبني طاكتركستان) كى شمال من آج كل صوب لاارسک ارگ سے اس دال ہے ج آلان وآس تحقیفات جدید کی روسے ایک ہی قوم کا نام تھا جو اہت الیمی بح نوز کے شالی اور نال مشرقی ساحل برا مادیقی کیکن رفتہ رفتہ حنوبی رکویس اور نعقار بر کے علاقول بربھیل گئی اسی کے نام سے ذکور مالک نسوب تھے روس کے متعلق بھی میا تقبيح مناسب بيو گئ كەفرىشة كے زانے تك اس لفظ سے صرف جنوبی اور اور اي رئيس (كُتْلُ بِرِتْبِيًّا) مراديبوتى متى\_ عر 14 فان إليغ جين كي يُحتن مكينك كاقديم الم جيهار شرر بن كنگ أباد تفاحي يكيزى شكرنے فتح كيا اور بيراس كے يوتے فتال جار (كتابين قيلاً ( عسي) كتابت كى على الله السي كي تقل فال بأليغ رباكية یا اَلَیْنَ رَکی مِن "شَرِ" کو کیتے ہتھے) بسایا ۔اِسی کا دوسرا نام نے کو بینے "شہرزرگ بھی عفاليكن دوصب ري بدوب فبكيزي مغاول كي حكومت كاخارتم موا تو كومين كالماستحب يهيس را انهم اس كايرانانام متروك بوكيا اورموجوده نام سيح كتك " رمعي شالي دراب مرجم

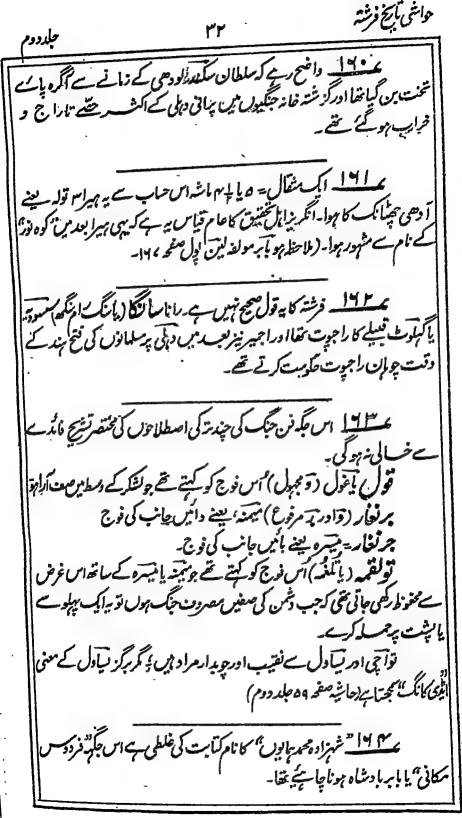

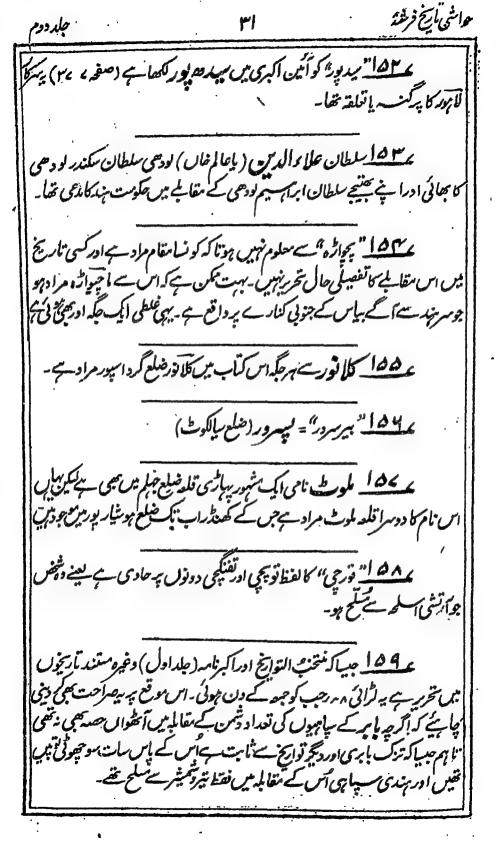

واشى آريخ فرسشته مرهم استکھار (پانگھڑ) ڈیرہ المبیل غاں کے ساتھ متریل مغرب میں تندار کے راستے پر واقع ہے۔ مهرا" قراش مصر كزن فراس ناداب كاب كانك كالليب میں کو صبیب اسیر (علد سوم) جزوجهارم) دغیرہ بم عصر توایخ میں نخر میہ اس عام بر افریشی ہی ہونا چاہئے جس کال وقوع حاشید سفتانی بیں بیان ہو کیا ہے۔ میں کے بیالے بیخیروال سرقندے تقریباً دوسویل ٹال مخرب میں مشہور تاریخی قلدہ ہاس مجھویہ تقریم ہی کر دینی مناسب ہو تی کہ منجم الثانی امیر مایر احمد اصفہانی کالقب ہے جوشا المعیل صفی ی کے آخر عمید میں ایران کا نہاست ای اور ير ۱۳۸۸ سواد و بچور موات و باجزر (صوبرسرمدی) عهم الشخري امير مورك جانشن فرزند شامرخ ميزدا كا نقرئي سكم المراح ميزدا كا نقرئي سكم الموعد عند المراكم وعداكم المراكم وعداكم ومطاليثيا بس رائح راع واكبرى ك في المالي دويد كم بم تميس مجاماتا مده!" ایک" تک زبان پر برادر رضاعی (کوکا) کو کہتے ہیں۔ عالات خود ابر نے بہابت خوبی سے تحریر کئے ہیں۔ فتح کے حالات خود ابر نے بہابت خوبی سے تحریر کئے ہیں۔

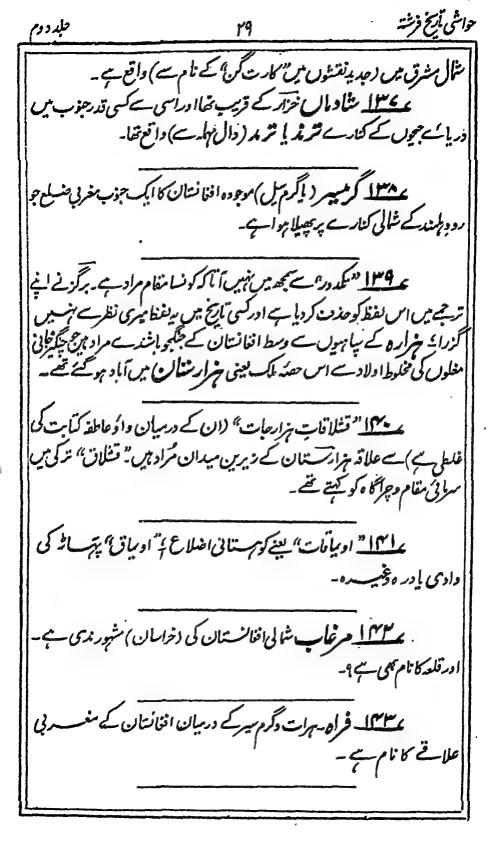

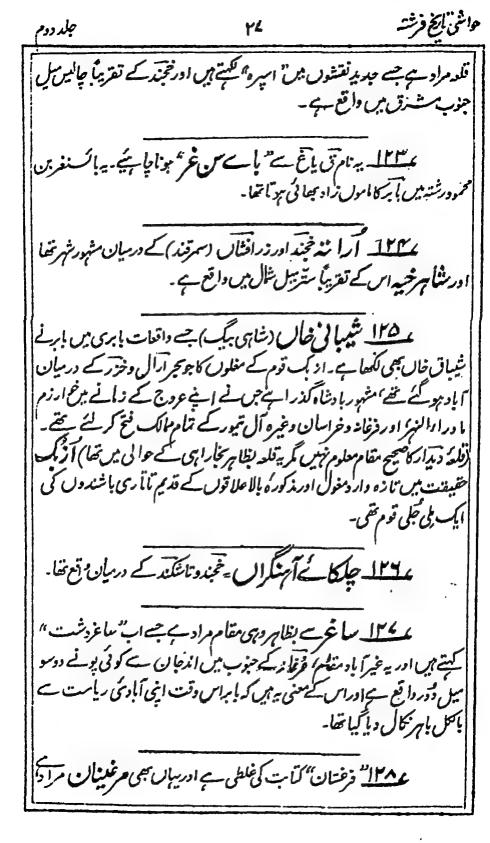

م 11 انتجاب کے مشرق بیس واقع ہے اوراس کے بیار دول کواب "کو بستان فرفانہ" کے عام نام سے موموم کرتے ہیں۔

منظل فرغنتان گابت كى على م مغنيال جائي جانهان سين ميل مزب مين دا تع ب-<u>م اعل</u>ہ الحسی اِمرجان ہے مفرب میں فرغانہ کامٹہور شہر تفا اور اس کے شال میں چند میں کے ناصلے پر کامان واقعہ ہے۔

مسلك صيح ام ابرم يسم سارو يها و قلو الثيره سي بظامرون

حواشي أريخ فرشة فرشة ايك مكبه "شربوي" كامرة إي (ماشه م<u>٩٣)</u> ع<mark>٩٩ كمل كا نول ج</mark>امجل انگرزي مرفون مِن كول كا بگ كلمعا جانا مے ضلع بھا كليور ميں واقع ہے. عند المنده وكراه رياست ريوان كابهت قديم اري قاديم -

مراوا "ریی" کی بجائے را پری جا بئے جس کا ذکر ماستیہ علا

مرادے اسی عرف میدکی"ہے غالباً اسونڈی مرادہے کوالیار کے تقریباً نیس شال سے کزرتی ہے۔

<u>مساماً"</u> اودیت گر<sup>۵</sup> نملط و اوراً گےاسی کو منونت گراه <sup>۹</sup> کهها ب و میمی صحیح منہیں نشخٹ التواریخ میں اسے " اونت گراه <sup>۹</sup> ککمها ہے (صفح ۳۲۵ ) اور ہی درست ہے او نمٹ گراہ گوالیار کے فریب جنبل کے کنارے بہت سکا فلہ تھا جیاکہ این اکبری میں مرقوم ہے (صفحہ ۲۵۰)

م من اسمبری سیمری (گوالیار)جس کا ام انجل شونوری بوکیاہے

م ١٠٤٠ معد مشرق الوے كى ده ندى ہے بورونج كے ترب

جلدووم

ير ٢ ع ي " بحولتُكُا دُل " = بحبون كا دُل (من ؛ حاشبه عريد)

ععے وورالد سرمند کے قریب اس کی سرکار کا برگذیا تعلقہ تھا۔

ع ٨٠ عد خطرآما د وشامبوره دونول سرمنبدكي سركارس تف

م 4 2 "راے کہیں" کوطبقات اکبری میں کیلین راے" کھاہر (صفح ۱۵۱)

مره اورطبغات مره مراز في المراز في

عرام مشمس آما. و- إيكور (ضلع فرخ أإد) (مق :طانيه م<u>ه ٥</u>

مرام المری بین بھی (صفحہ ۵۵۵) اس کی گناست اریخ فرشتہ کی مشل ہے امیدا مکن توہ کہ اکبری بین بھی (صفحہ ۵۵۵) گرطبقات اکبری بین بھی (صفحہ مردا) اس کی گناست اریخ فرشتہ کی مشل ہے امیدا مکن توہ کہ صبح لفظ "مری " بوجومنہ آل مراد آبا و کے فریب واقع ہے گرنواب صدر بار دبال بہادر نے "مالشی" بام کے ایک قصبے کا بیتہ دیا جومنلع علیباڈ مد بین واقع ہے اور بہی صبح بے

عسلام "منوارة" كتابت كى غلطى ب بَرِكَّز نے نیز متحب التوایخ (منفی ۴۸) بیں استے محمت وارہ " كلما ہے لیکن اس كا اور شکر كا اب تحجید بتیدنہ چل سكا -

مرمه ٨ "گرر كجيم" كو برگزنے" كچا گھاط" لكھا ہے نيتخب التوانيج ميں يا لفظ كذر كيج " ادر طبقات اكبرى مين گذر كهنه "تحرير ہے-

مرك "كابت كالمن كالمراه على م المراه جام

چلادوم یاس ساموسل شال میں ہے۔ عملا ميماول كورگز نے اپنے ترجے ميں مهابن " لكھا ہے اور يېي صحيح معلوم ہو ائے۔ مسال يرب وسطى دوآب كے مقالت جي " بحوكا ول اس محبور كا و مراوب اور" الى كور " في "كور" يا" الى كور" رابري جو بهل ايك مندرباست كاصدر مفام تفااب (ضلع مين بورتي مير) ايك جوط السائقسدر الكياسي اوربقول اب نواب صدراً رصك اب كالمادع مي أرقد ميداس كے دامن ميں بھيلے موسے ہيں علادالدين على كنتمبركرده عيد كاه اب كسب اب يتفام رطيري كهلاما ا عمال مراب من المنيز كو دوسرى فارسى تاريخول بين بيي قربب قربب اسى طرح لكهاب إوركس مع كديد لوائي موجوده ضلع مير تطميس مقام كعن عصرك فربب موى مواور بہاں اسی کی سی مقامی دی یا کی فرحی کی طرف اشارہ ہوجواس مقام کے قربب عرف الدور كوبركن آلور برستام طبعات اكبرى بن الدرون كلهاب (صفى الها) مراس نواح يس صرف إندري أم ايك قديم فلف كابته جلّماب جوعدداكبرى كس سلامت تها ( الم صطام و أئين اكبري فقر ٢٠١٩) ورندا وركس اسيس مقام كانام تيس نيس الما-<u> ۲۲ " ککواٹ" کتابت کی فلطی ہے</u> اور برگز کا" لیکانت "مجی صحیحے" صياكه طبقات اكبري من تخرير يم يد لفظ "مت كانت" مونا جا ميك و مندون ، باید کے قربیب عبد اکبری اک جنگی مقام تھا ( آئین ۱۲۲۲)

بلددو

تحریز داتے ہیں کا اب فصیفلم آئی میں بی بیسی آئی رلوے کا اسٹین ہے بعد آل پیما مسس میں اب مجی ہیں پہلے کھا اس کے ترب بہتی تھی اب بہت ددر ہوگئی ہے۔ دلغریب وادی باتی ہے ؟ م ۵۵ " سير" كوبركز نے" سرى گر" كىمكر تقريح كى ہے كہ با بگرام كا قديم نام تھا عهد کمپورکوبرگز لے موکن بور سماے لیکن مجم بفیظ کھور ہوا بائے بم ضلع فرخ آ اد میں مبت برا نا تصبہ ہے اور سلمانوں کے عہد میں مسس م ا و کہلانے لکاتھا" کنبل" کے کیلا (منلع فرخ آ او) مراد ہے۔ غرض یہ تینوں مقاآت دوآب کے وسطی علاتے میں ہے۔ نواب صدر یارجبک بہا درمٹروانی مطلع فراتے ہیں کہ قصد بر شمس آباداب تک اسی امسے مشور و کابدے۔ ع المحصيواره (ضلع دوميانه) بالاني تلج كے جزبی كنارے كے قریب واقع ہے۔ مے ہے ہے اور منصور اور بھی جس کا بتہ نہیں علیا اس کے قرمیج گا۔ بٹال کی عدد دجس واقع ہے اور منصور اور بھی جس کا بتہ نہیں علیا اس کے قرمیج گا۔ م ٥٩ مبر كاموجود وجزافول من بينهي طِلما في التوايخ مراح للطري إلى كوه المواره " لكماسي-عن الله عارض الرحبة في كامطلب معدّة ج "سجناما ب كريم وار نودجى فوجى سير الارموت تقية

م الله جمعره سعجب نهير كه فيروز يور عجرك (ميوات) مرادم وجوالور

عیم " ملبون " کابت کی لطی ہے المنبئ چاہئے۔ بیندیم لائد آبان سے تقریباً بچاپر میں اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ کا تقریباً بچاپر میں اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الہ عمیمی آن خانص کول کا اب تید نہیں ملیا کہ یہ مقام کہاں تھا گر" آبادور سے بغلا ہر دریا میں تنام ہی مراد ہے اور بہیں سے تھٹنیز تقزیباً ساتھ بیل کے فاصلہ دِانع ج ع<u> ۹ معی</u>" را وظیمی جس کی تعین میں برگز کو سبت وشواری اور ناکامی مج کی اصل میں رائے طوول حیث میں اور اس کو اسلامی اصل میں رائے طوول حیث میں رائے طوول حیث مورخ س نے دول جیسی " اور میم (دجلمیں " نیاویا تھا۔ م فی سے "روب" کتابت کی غلطی ہے اور برگز کے ترتبے سے معلوم ہونا م کو سمجے لفظ رجموریا (راج بورہ) ہے اور یہ آفو ہمنہ فتح آ ادکے شال مشرق میں اب ایک موجو دہیں۔ لیکن "اہرونی "کا بھیں بیٹے نہیں "لیکا۔ مراه المراسيري علاء الدين المي كعرد كا قلد تما اوراس كو المراس كا المراس كا المراس كا المراس كا المراس المراس كا المراس كا المراس كا المراس كا المراس المراس كا كا المراس كا ال عماه در كنېريز كابت كافلى ب كنتي بر (مشرقى روبل كفند) مراقع مرسم فر الله الله الموس أباد كسكام فهور المسهدادر المرسم كامنهور المسدادر المرسم كامنهور المسداد المرسم كامنون من المرسم المرسم

مروسم و کنتروس کا تخییر یا کفید حقیقت می دوده رقابی کھنڈ کے مشرقی انفون کا نام تھا اور بیال کے قزائ ور مزان مشہور تنفے۔ مراہم یہ فروز تو رملاعبدالقا در بداؤنی ہی کے زانے میں ویران مو گیا تھا اوراسکی عارات ٹوٹ کر کھنٹارر ہ گئی تھیں (دیجیمونٹ التواریخ جلدا ول صفحہ ۲۵۲) مرام شمر سراج عفیف کے قول کے مطابق مبگال اڑیہ وغیرہ مشرقی مالک کے توگوں سے بائے فلوط کے حووث رجیے بھری کی آواز انھی طرح اوا انہیں ہوتی۔ لہذا کھرا کھری کو یا تو وہ مرکز کیری کہیں گئے اور یا "کراکری"۔ مساسم محنسورے جے برگزنے مجال کر اجوتوں کے ایک قبلے کا نام بنادیاہ ظاہرا محنیبرور گردھ مرادہ جریامت کوٹ کے قریب واقع ہے۔ مرسی التوایخ بین التوایخ بین التوایخ بین گرفتن التوایخ بین التوایخ بین التوایخ بین التوایخ بین التوایخ بین این استان التوایخ بین بین التوامی مهيم محول طل لي يول ايم جيوط صح الوكية جي سلطان طالله خوارزمی نے جان سے دریا مے سدھ کو حبور کیا اور سندھ ساگر کے دوا بے میں اِتھا دہ مقام اب آگٹ اسی نام سے موسوم ہوتا ہے

علیم میلطان جل الدیسی خوارزی کا عرف منگرنی مقاجر کے مفاقی ناک پرنی مقاجر کے مفاقی ناک پرمہاسے والا جی (برگزیفاس کو مقام کا نام مجد کرویرے فقرے کا جرطرح ترجیکیاہے وہ نہا بہت خلط اور ضحکہ اگیزے جلداول صفح ۵ ۲۸)

| جلدد دم                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والثى تاريخ فرشته                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئے نہیں کہی جاسکتی۔<br>بنوب بیں ایک دبسی<br>سراد ہوجے فارسی تاریخ                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہارے مور خوں نے وکر<br>مکن ہے ک <sup>ور</sup> منگرہ ہے<br>ریامت کا صدر مقام ہے<br>میں <sup>دو</sup> کٹک بنار <i>س الص</i> ے |
| ليمه" تفااور برگزكابيا                                                            | ہم" کنابت کی فلطی ہے اس ندی کا نام"<br>ب الی کو" خانپوری نالا کہنے گئے                                                                                                                                                                                                                   | مرسل<br>منفوس دیم) کرندم                                                                                                    |
| بداکبری میں دیجھا اور                                                             | عبدالقادر بداؤتی نے ان مترجبه کتا بول کو عمر<br>- (منتخب جلدا ول صفحه ۲۳۹)                                                                                                                                                                                                               | ان پرمخنقر تبصره کیا ہے                                                                                                     |
| ر سراج ) سے معلوم<br>ناہ نے بہاں کے<br>جالی رصفحہ ۱۸۱) موسّح<br>بی تعصیب کے اظہار | بیب روایت کسی دوسری آیخ میں نہیں لمتی<br>س سے ہمعصر آیخ (فیروز شاہیء مولفائن<br>میں عام طور بر بیٹنہورتھا کے سلطان فیروز را<br>وں کیٹر بریش گاہ ہے، سونے کا چرج را<br>فواہ عام بم کی تردید کی ہے اور اپنے نرج<br>فواہ عام بم کی تردید کی ہے اور اپنے نرج<br>فواہ قیاس بہتا ہے (صفی ۲۵ س) | باین بنیں کیا برخلاف الا<br>بوالاسی پہاؤ پرجو ہندہ<br>شمس سراج نے اس الا<br>بیں بھی کی نہیں کی کیکر                         |
| ناتها برگزنے ارتیام                                                               | ا مرگجرات و منده کے رئیبول کا لقب ہو آ<br>غرف (عمهله) بنا یا ہے۔<br>جوندول " = "حیٰڈول " بعنی مالکی۔                                                                                                                                                                                     | ا عصیم نام <b>بانی</b> بن علا                                                                                               |

کهندراب یک موجود پایس ؟

ماسل یر بارون بنرین اور دوشهر موج وقست انبآلدین باک کئے تنے ان میں بار کے میں ماروں ہور ہور میں اور خور اور میں اور خور اور میں اور خور اور میں اور خاص ایک تحت دہلی کئے قریب جو نیا شہر اور شاہ نے ہمر کیا تھا۔ اس کے صرف تلعے یا شامی کل کو زوز شاہ کہتے ہیں فیروز شاہی نہوں میں سب اس کے صرف تلعے یا شامی کل کو زوز شاہ کا کو کلہ کہتے ہیں فیروز شاہی نہوں میں سب

بڑی نہر کی مرکار انگرزی نے مرتت کرکے اسے حمن مخربی موسوم کیاہے ؛ نی تین خراب حالت میں بڑی ہیں ایمکن ہے کہ اکھل اٹ کئی ہوں لا ہمسین کو جہاں صار آ با د کیا گیا تھا، ہرگز رائے مین " بڑہنا ہے۔

مهمسل " طبح نگر" كى قديم مندورياست ميس موجود ، ارسي كاجوب مغري

مرسوس کوهی میجی نہیں کوئی چاہئے جو احداً بادسے کوئی پنیتالیس میں شال میں واقع ہے۔ شرق کی تاریخ میں نظام اسے کتابت کی غلطی سے "کوڈہ" کا ماہے۔ میں۔ میں جاتا کہ بہاں کو نساکنتھ مرادے مکبی مقام محرات کے شال مشرق میں واقع ہیں صاحب بتہ انہیں جاتا کہ بہاں کو نساکنتھ مرادے مہری فرشتہ کا یہ لکھنا کہ یہ باغی سردار تحجیم کے راستے سے اکنتھ پہنچا اس کا یک انسب کا سہوملوم ہوتا ہے۔ معمل منظرل سے بظاہر وہ متفام مراد ہے جواب احرا بادس تقریب ا پچاپ میل مغرب میں واقع ہے۔ برگرز نے ان فقروں کو بھوڑ دیا ہے اورالیہ ضما حسنے ایک جگہ (جارد اول صفحہ ۱۳۹۱) منڈل سے راجبی آئے کا'' منڈور '' سمجھا ہے لیکن کم سے کم امال سازیس درسہ نامیسی المال يا فياس درست نهيس-

عهد كرنال = موجوده جناكر هجس كاقديم نام كرنار " تفا-

مهوس "استیفات کُل" آج کل کی زبان بین عهده "صدر مابی" مراد ہے اس شاہی عہدہ دار کو مستونی المالک " کہتے ہتنے اور مشرف دیوان " جیبا کہ ہم پہلے بیان کر کے ہیں مینرشی یا سکرٹری اوٹ اسلیٹ کا مرادٹ ہے۔

عموم بندروه " با بندوه " بندوه " بندوه الله بندون الله بندون الله بندون الله بندول الله الله بندول الله الله بندول الله بندول الله الله الله الله الله ال

بمإدووم

مكل بركز في افي الكرين ترجي بران المول كا تاغظ بكا وكر صرف یه ماشه که مدیا ہے (صفی عهم) که ان جغرافی مقالت سے المانوں کی ابتدائی فتو مات کی بہست عمد ہ اندازہ مرد تا ہے کیکن ان مقالت کی کو نیاتیج بنیں کی انیں سیلے میار داٹ ہور مقاات کے ام بی برآر کی تقریح کی بس حاجت نہیں باتی ب د ۱) تعجَّد تی ہے گذاہے وٹی یا گنگا دتی مرادہے جوضلع رائجور میں مسرکار عالی کی حبوبی سسہ حد کا مقام ہے . (۲) رائے باغ (جے کاتب نے ایباغ " بنادیا ہے) بیجا در کے تقرباً بحاس ميل مفرب مين اج كل كولوالوركى راست مين فال اور تعوا تعب ركم باب-(٣) كلهرغالبًا بجانوريمة المنغرب بي وا تغ عَمَّاً كمرموء ده جغرا نبيل بي اس كايت ہنیں طبایا آینڈ ہ جکدیں ہم اس کے عالات زیادہ تعفیل سے پڑ ہیں گئے۔ (٨) كيري- لبكام محفلع من رائ إغسے كوئى تبس يل جؤب من وانغيب إربيكمشبورشهر لخفابه (۵) را کمپرکاس زمانے کے گرے ٹیراور جزافیوں میں بیہ نہیں علیا آین اکری بس را گر إ را نگر كوبرارك ايك ضلع كاستقريان كياب ليكن كتاب اوال صوبجات دکن میر) جس کی طرف میری رہنائی مولوی غلام میزد انی صاحب نے فرائی۔ تفضیل سے نبالے کہ را گمری پہاٹری فلعہ کولکنڈے کے اعلاقے میں بیدر کی مرحد واقع تقا ا در مغرب میں اس کے اور سرکار نا نہ پڑ کے درمیان گود آوری حد فاصل تھی سنت نام میں حب شزادہ اور جم زیب نے کو لکنڈے پر حارکیا توبیٹیش کی إقیات

کے ملاوہ عبداللہ قطب شاہ نے یہ قاحیمی ابنی بیٹی کے جمیز میں رجبے شہزادہ تحد فرزنداور كرنيب سے بالے نفا) مغلول كے والے كرديا ورانبوں نے اسے صوب بيدرين داخل كرليا ليكن عرر محدشاى مير دوباره نواب أصفجاه في سركار رامكيركويموم جيد را إد برسال كرليا.

يمطل مورخ برتی اس نام کواس طرح لکھتاہے تخ افغاں برا در الک لی افنال" (برتی-صنیه ۱۵)

| جلددوم                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                | ثنی آینخ فرشت                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مستعلق ہم الکی علیہ کے                                                                  | وجار اوی "نخررہے امیدہے کہ اس۔<br>رکھے -                                                                                                                                                                                          | ر بربان آخر بین نیام ٔ به<br>اشی میں نوضیح مزیدکرسکیر                                                  |
| -<br>محاورحال میں سرکاعالی                                                              | ښاب تک دولت آباد بيس موم د سه<br>چه فرمانئ ہے۔                                                                                                                                                                                    | ے <u>کا</u> یہ وہ<br>نے اس کی مرتت پر تو                                                               |
| -<br>رِخ برتی کا تصنیف کرده<br>ر                                                        | ر صلی نام نما جار (مبنی خر) بظا ہر ہو<br>پنے کہ یہ عرمت خار <sup>ی</sup> مجمدسے مخار <sup>ی</sup> ہو                                                                                                                              | ے <u>مرا</u><br>مرقن ہے ادر بیمبی مکن سے                                                               |
| ۔<br>کوئی" ٹڑکی میں دیدیا<br>رگو" لینے '' امر کل ایک                                    | رکونی بینے آبادی (کے تھکے) کا حاکم میں<br>ماحب نبے فرط فرانت سے اسے " او                                                                                                                                                          | مع <u>الم</u> المج <u>ا</u><br>ابادی کو کہتے ہیں۔ برگزہ<br>نرالا اسم فاعل بنا دیا۔                     |
| کے صلیمیں آن دیوی<br>انتظام کرے اور الگرار<br>ہے۔ برگز ضاحب نے<br>لصفیہ ۲۲۹) کہ بیر عرب | ال صده جدیا که خود فرشت تصریح<br>نے والے عمدہ دار کو کہتے ہے اور اس<br>یکند بطر فنی حاکیر دے دہتی تھی کہ والح<br>مارت فوج کے واسطے وصول کر تار۔<br>اور بیعا شیہ بھی تخرر فرالیہ کے (جلدا وا<br>جانا تھا اسی لئے انہیں جدیدہ سیعنے | یومواروں کے فراہم کر۔<br>سرکار اُ سے ایک ضلع یا بڑ<br>یں سے ایک حضدا بنے مع<br>استے امیران جدیدہ منایا |
|                                                                                         | ي "- نارخ فرشة ميں اس نام كوفلطى                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |

اوربرنی کی تایخ بس (صفحه ، ۵ وغیره) بھی **دیموی** کی بجائے دیجری چھیا ہے صبح لفظ بس فو، بھر، سے اور یہ قدیم ارتخی مقام اب تک بردودہ کے مامیل حنوب بس بادے

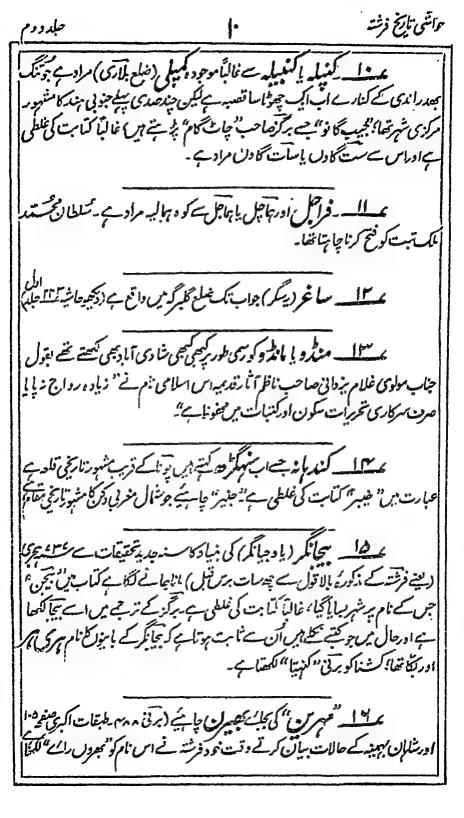

حواشئ نارنج فرشة حلادوم عبيد راكان شرقر وي قربب م) لیکن فرشته نے خود ہی تقریح کی ہے کہ یدو مشہور جیسی رہیں ملکہ کوئی ووسرا عبید ہے۔برنی کی تاریخ میں بھی صرف عبید شاعر الفظے ملاعبدالفا درقد بم شعرا کے مالات اور كلام سے بہت اجیمی وافقیت ركہتے ہیں-ابنوں نے قبنید كالمجھ حال اوراكي شفرنقل كيا ہے (طداول صفحہ ۲۲۲) گردہ بھی اسے " زاکانی" نہیں تباتے نوض فرشتہ کا ایک ہی فقر میں پہلے اس عبید کے اس شہورعبید مرجو نے کا ذکر اور میر" زاکانی" کہنا نادر مست معلوم ہوتا ہے، یہ دضاحت بھی کردنی جا میے کہ اسی تبید کے تعلق (اول) کے جدم فیل کئے جانے کا ذکر آ چکا بے بیال یہ دھوکا نہ کھانا جائے کہ یکوئی دوسرا عبیدمر تغلق کی بادشا ہی کے زانے میں تھا للکہ دیفنین اس تھام بر محر تفانی کی شہزاد گی کے عود کا حال بان كرامقعود م كراس كى نبرنى في نفيح كى عنى مذفرت نه في جس س مغالطه ببيرا موتاسي-المسلم المالان برنی نے سلطان می تفاق کے عہد کی دوسری خرابایان ار نے میں کو ٹی کمی نہیں کی ہے کہ یا گھان کیا جائے کہ مفاول کے اس حلے کا فرکراس نے عداً نظر انداز كرديا بركاناً كالسلطان محد تغلق كى شهرت يرحرف نداك و ويري مغلول كا اس طرح دہلی آگر گھرات ما ابجائے و دبیدار قباس مے شرمہ منہرس خال صرف کا ال کامغل حاکم تھا اوراسی کے قربیب زمانے ہیں سلطان ابوسید مرزا کے سیالار البرس كم القد السيخت شكست كها جيجانها (حبيب البير جدار الصفح ١٢٠) اس کا بادشاہ دہلی پراس طبع علبہ حاصل کرلیناکسی طبع عقل میں نہیں آیا اور فرشتہ نے ان اخد كاجمى والهنيس ديا ہے عير وكمنت التواريخ بس جيال اس السردار كے حلے کا (موان بریں) ذکر کیاہے و ال اس کابداؤں بک بلے ہنا اورافواج وہلی سے شکست کھا کروایس ہونا تخربیہ (طداول صفحہ ۲۲۷)عجب نہیں کہ فرشتہ کا برسالیکسی كرانى الخسا انوذ موكر بمين اس روايت كي صحب من شب الم يترم شال کے نام بیر کانب کی علطی سے را رہیم ہد (زا) لکھی گئی ہے اور برگز نے تَ اور م لومضروم تعبى كرديا بسيم ما لاتكه وونون اوركم سي كم م يفيني مفتوح بونا چابيم-

وانثى تاريخ فرشة انگرنزی تاریخ (جارموص نوده) سے قطع نظراس قدرخودامیں رئیل گزے ٹیرمی نخریے کونروز تغلن کی اس بھیف یا جنی قوم کی تھی (جارم شنم صغواه) ملے فلف کا درجونپورکے آباد ہونے سے بال بہار وا درھ کے درمیاں کے علاقے کا اسلامی صدر مقام یہی شہر تھا۔ جو تنج راسی کے متصل نبایا گیا اور خود ظفر آباد اب چھوٹاسا تصبره کیاہے عنسل "زيمه درگور" كرنيكا لفظ مورّخ يا كاتب كى غلطى سے فرشتہ كے جلى ما خذ ليضر فن كى ليخ نيزط بقات اكبرى من زنده بردار الكالفظ ب-عسم لكهفوفي للور (كور) ملمان فانخين تنكالة كايبلاصدر مقام نفاموج الده (بگال) کے ضلع میں اس کے کھنڈر اب کے میلوں کے رفیہ میں چیلے ہوائے میں اگلول و فعلے سے چندیل مشرق بی سیکھنا ندی سے کنا رے واقع اوراب ایک ویران ساگا وال مجیا ہے پیلطنت دہلی کے انتہائے مشرق کاصدر مقام تھا این فرشتہ میں اسے کاتب مے فلطی سے جابجات سے مستارگا ول" بنا دباہے۔ عتص تزيمهت بهاركاشالى علاقه جواب مطفر لوراور ومجنگ كا ضلاع يرم أيا عباك جياك بېلى طبد كيواشى بى باين بوكيا بي جي نفظ ملك لميذب <u> عسک مسلطان غیاث الدین تغلق کی ناگهانی وفات کے متعلق تاریخ ہند سرا</u> یف-اسے بیر سحبث کی جا چکی میروطید و و معنفد ۱۹۸۹ حاشیر) فرشته نے جو دلاک روایات نقل کی ہیں وہ درائیّہ اور نیزابن بطوط کی روایت کے مقابلے میں محجہ وزنی ہنس اور یہ سیّاح محدنغات کوباب کے قتل کی سازش کاالزام دتیاہے ہیں ہمہ را تم ہمحردت سے نز دیکسلطامی تغلق يه الزام بورى طرح البت نهيس ب كواس الصعدة التصم كا كوشك بنوا كولي اب كي جان لي

دوانشى ماريخ فرشة بسمانيدالر<sup>و</sup>ن ال جوائني ركح وسه (اِرُو ُ وَترجبه جلددوم) <u>ما کے</u> فرشنہ کی بیروایت صحیح نہیں؛ ہم اپنی ٹاریخ مهند برائے ایف. ماریخ مہند کی بیروایت صحیح نہیں؛ ہم اپنی ٹاریخ مهند برائے ایف. (جلد دوم صفحہ سم م) میں آبن بطوط کے حوالے سے بیان کر تھے ہیں کہ غادی ملک فحلو می (نیزا ر " در محر بغلق ) سلطان علاء الدین طبی کے عهد میں مبند و شان اور بیہلے متدھ کے صوبہ دار تَغ فال کی فوج **یں بھر تِی ہوا تھا۔ تاریخ فیرور شا**ہ مو**ت**فیٹم*س ساج ع*فیف سے بھی اس وات ں تصدین اور پر مزید صاحت ہوتی ہے کہ تغلق کے ساتھ اس کے دونوں بھالی رحمی اور و الربھی خراسان سے آ کے متع رِصفیہ ۳) پھرجب تغلق شدریج نرقی کرکے دیال ورکے بنگی مرکز محاصوبہ دارمقرر ہوا تو بہیں کے ایک زمیندار را نہ کل تعبقی کی ارطاب سے اس کے بهائی رقب کیشا دی مونی عب سے سلطان فیروز کشاق بیدا برا کے بیجنی یا تعب قرم ابتک بِاليورْ تَجَلَّنْدُا ا صَارَ سَرِسَهُ تَجَيَّنِهِ مِن أَباكِ ( اورضلع الله ) اسي قوم كے نام سے بيعلاقہ تعبيبا بِلْالْهُ ہِے ﴾ ان واقعات كوسامتے ركھكرصا من حلوم ہو "اہے كہ قرشتہ كى لخبارت كبير ٌ مروم جبت' نابت می علمی سے بمردم عبت ، مونا جا می البته یاس کے راوی کی علمی سے کہ سلطاً فروز لن کی پیدالیش کے قصے کو غازی ماک نفاق کے باپ سے منوب کر دیا اوراس بربہ جانثیا يوادياكه وه ملطال بلبن كا غسسلام مجفار مجر افوس بيسه سب كاس تقب كوبركرن لایخ فرشته کے انگریزی ترجمے میں حبط ِ (کینے دباط) ہنادیا اورانفسٹر سے کیکرونسٹ ہمتھ اِکسہ ب المحرز الغ وس الحوبد كرك اسى كى بروى كرتے رسے حالا كا الغ فروز شاہى واليكى

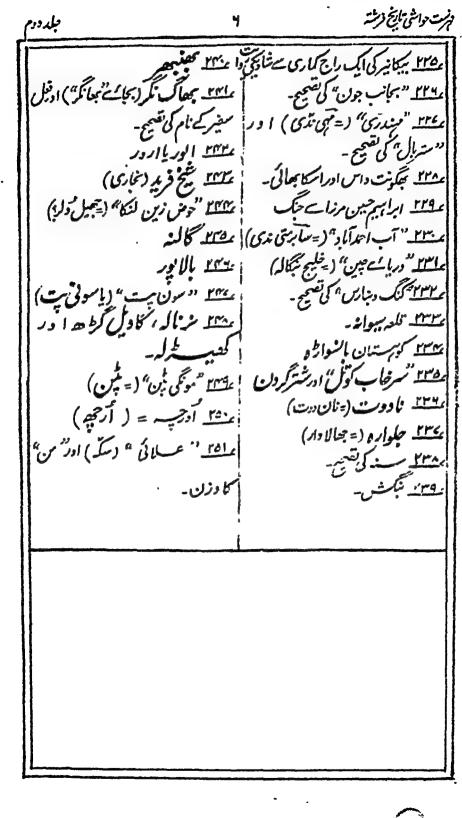

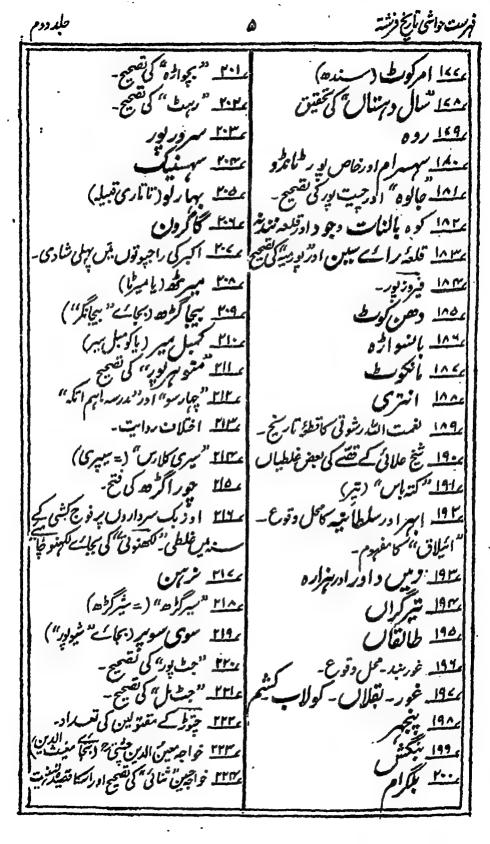

ذبرمت عواغى أريخ فرشة مس بنگالے کی خود مخاری۔ اس میلی یا مون آباد-سي الأرخال-مهم وسرير" - بلكرام (؟) المن كهور مايشس كماد (بجائ كيور) سيس "جَاج مُكر" پر نيروز شا مُغلن کي جيمي ا در کنسلایه مین کنیل -مص سليم ناري (بجائي الميليم) منة " دلاكل فيروزشاسي" وغير وبفركتارك عنه ما تحصيوا وه-كانترثبه مستكريت سے۔ المشصه ما كل ا در منصور لور عنك فيردراه كيب شكني كم متلل فرشة <u>موه مینیل -</u> منا<u>د</u> در عارض» اور دسختی " كى غيرستندروات. من سال سام الكوات ومده كريس) علك "جمره" كي تين-مسلة مهابن (بجائ جيار) مة "يوندول" إلى ر مند "كتمر" كالمحصير با كط سلا مجول كاول الكور ماس فروزاور اقربب بداون) عليك روايت كتاب كى مزيد صراحت. م<u>ه.</u> قله اندور کی تحقیق -عله " معنسور" محنسر وركوط د-ملت مِن كانت (بجائة بكهاك" سيميس " ملدرام الم كصحت اومحل وقوع. اعظ معطيله والجاب يترمينده وغيره) عص خواليالي اعشات رائے مبولی کی عتبق-عليه طلال الدين نوارزم كاعرف المكلة فرشتكي خلاب عقل روايت-ماس مبلیدر (بجائے لہد) عن ملعند (بجائي طلبنه) المشير " فالص كول" عاليد دول دنيد (بجائي راولجي مك خط بور (بحائة خطيب اور") من رجور يا راجوره (بجار رقب) او عنك فرشته مح تول كي تومنيح سي شور اينوركوف دبجات سيور") توسنه كالمحسن وقوع-مك منظن تدى عمى " قرفانه" اعف المرر مه میری!" دہلی علائی" مصر (بجائے کنھیر (بجائے کنہیر" ملائد" بحوتگان" كى تصيح

فهرسته التي اينغ فرشته . جلرووم فهرست مضامر حج اشي جلددوم إردونز خبتاريخ فرشته <u>ىلە، خاندان تغلق كاننب.</u> علاله مجعيران (بجائے "مهرب") من نظفرآ ما دميس و توع-عله عوض فتلو (دولت أبأر) سر" زنره درگو" کی میحے۔ عدد عزيز (بجائه عار) سل لكوف وفي محل وقوع أور سنار كاول المكل " الميركوني" كى بجائے" شارگانوں مى كى تقييم-منله "اميران صده" مالا داوی کی حت او محل وقوع-يريل گنبي تي-راي باغ کلهر کهري علا تلیفہ کے نام کی حت را کمپیرے محل دقوع۔ مك سلطان غياب الدر تغلق كي دفات عد عبيد زاكاني (مندى) سلته منخ افغال (برادر ملك بل افغال) مهم و کوری به (بجائے" گردھی") مه الله عنول كيمتغلق فرشته كي ا أيث مع كنته كاشكوك كل وقوع. مربع " كي منتقال المعالمة المنتقالية عله فراجل- ہاجل= ہالیہ عمرً كرنال (موجوه جوناً كوه كوات) اعملا ساغ كامل وتوع-مع استيفائ كل سلا منڈویا انڈو (شاری آباد) عن بناره و (بجائے بندموه ما بندوه-سَلَا كَيْد إن (موجوده سنهاركمه) ملتك فيروزناه تغلق كي نرب-مط بجائر كاست بنا-